

جلد 38 شاره 01 زوري 2016 ع بت-/60روب ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM





مستقلسلسلے حال مطالعہ تریم محود 236 بیاض میری ڈائری سے صائد محود 248 حنا کا دسترخوان رنگ حنا محفل عبر منبی 245 حنا کا دسترخوان حنا کی محفل عبر منبی 245 افراح طارق 251 مین نین 243 کس قیامت کے بینامے وزیشیق 255

444

سردارطا ہرمحود نے نواز پرنٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ حنا205 سرکلرروڈ لا ہور سے شائع کیا۔ خط وكتابت وترسيل زركا بيد ، صاهنامه حنا يبلى منزل محمل ابين ميديس ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اى ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

تسنيم طاهر 239



قار تمین کرام! فروری 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ شارہ سالگرہ تمبر تھا۔جس کوقار ئین کی کثیر تعداد نے سراہا اور ہماری حوصلہ افزائی کی

جس پرہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بیسطور رقم کی جاری تھیں کہ خرطی کددہشت گردوں نے جارسدہ میں ایک اور تعلیمی ے برحملہ کر کے معصوم طالب علموں اور اسار تذہ کوشہید کردیا ہے۔ان انسانیت دشمنوں نے ہماری قوم کو پینام دیا ہے کہ وہ اپنے ندموم مقاصد کے بھیل کے لئے کسی بھی صد تک جاسکتے ہیں۔ تقریباً ایک سال منتلے بیٹا ور میں آرمی بلک سکول پر حملے کے بعد سی تعلیمی ادارے پر بیددوسرا ہولنا ک حملہ ہے۔ لیکن میہ جملے دہشت گردوں کے خلاف ہماراعز م ختم نہیں کریکتے۔ بلا شبہ دہشت گرد ہمارا حوصلہ محتم كرتے كے لئے مارى أكنده سلول كونشانه بنا رہے ہيں -كيكن جميس ان كويد پيغام دينا ہے كيده مارے تعلیمی اداروں پر حملے کر کے ماری نو جوان سنل کوائے ملک کے مستقبل سے مایوس تبیس کر كتے \_انشاءاللدوہ النے نا پاكس ائم ميں كامياب سهو كم \_ اس شارے میں : \_ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان سندس جبیں ،صوفیہ سرور چنتی اور اُم ایمان کے مكمل ناول فرح طاہراور محسين اختر كے ناولث ،سوريا فلك اور عالي ناز كے انسانے ، أم مريم ، ناياب جیلانی اورسدرة المنتی کےسلسلے وارنا ولوں کےعلاوہ حنا کے سبھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

## Downbaded From Palisodely.com

آپگآ را کامننظر سردار محمود



لازم ہے اس سے پہلے کہ نعت نبی کھوں جو کچھ کھا ہے کچھ تہیں لکھا یہی لکھوں یاں ادب میں جنش لب کی کہاں مجال اور شوق مدح اس ير مصر ہے ابھى لكھون وه کائنات علم بین وه علم کائنالک منجمله صفات الکصول تو یبی لکصول ے آشا ہوا حل آشا ہوا یارب عطا وہ ذہن رسا ہو کر نعت میں جو مادرائے فکر ہے وہ بھی مجھی مکھول اس جرو نور کل سے بے تابندگی تمام میں کیوں نہ اس کے سائے کو بھی روشی لکھول



جو دل کی آکھیں کملیں ہم کو یہ ہوا معلوم وه راز جان سك جو نه پہلے تھا معلوم گناہ گار ازل ہوں سرشت میں ہے خطا محجے تو میرے خدا سب ہے ماجرا معلوم خدا کی ذات کو کیا سمجے عقل انسانی ابھی تو اپنی ہی ہتی کا راز نامعلوم خدا کی ذات کے محر رہے یہ بھول ہوئی اجل کا وقت جو آیا تو ہو گیا معلوم نہیں ہے تو ابھی راز حیات سے واقف مختبے وجود عدم کا ہے کیا پتا معلوم

جو حال مچول کا پوچھا کلی سے بلبل نے على وه كن محص كيا يا خدا معلوم



## افضل ترین دن قرار دیا۔ (صحیح آبخاری) خوشی میں سجدہ

حضرت ابوبکڑ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کاشکر ادا کرنے کے لئے مجد دریز ہوجاتے۔

## نمازے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو الله تعالی نے جھے کوئی اور آ دمی نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا تو میں اس سے تتم لیتا، اگر وہ تتم کھا تا تو میں اس پر اعتبار کر لیتا اور حضرت ابو بکڑ نے جھے حدیث سنائی اور ابو بکڑ نے بچے حدیث

انہوں نے قرمایا۔ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ''

ر میں ۔ ''جو بھی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر اچھی طرح وضوکر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگنا ہے تو اللہ اسے ضرور کجش دیتا

م فوائد و مسائل: حدیث نبوی قبول کرنے میں احتیاط اور سیجے غلط میں انتیاز کاعمل صحابہ کرام ہے سے شروع ہوا ہے۔ ·

## شکر کے طور پر نماز پڑھنے پاسجدہ کرنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن ابواوئی سے روایت ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوجہل کا سرفائے جانے کی خوشخری دی گئی،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کعتیں پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام ہو جائے کی خوش خبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجدے میں گریڑے۔

سجدے میں گر پڑے۔ فائدہ کسی بھی خوشی کے موقع پر اللہ کا شکرادا کرنے کے لئے ایک سجدہ کرنا مسنون ہے، یہ سجدہ کافی طویل بھی ہوسکتا ہے۔

حضرت كعب بن مالك مي روايت بكر وه وه جب الله تعالى في ان كى توبه قبول فرمائى تو وه سجد ميس كريز الم

فائدہ: حضرت کعب بن مالک حضرت مرارہ بن رہی اور حضرت بلال ابن امیہ، غزہ تبوک سے محض ستی کی بنا پر کسی معقول عذر کے بغیر پیچھے رہ کئے تھے جس پراللہ کے تھم سے تمام مسلمانوں نے ان تینوں حضرات کا پچاس دن تک بائیکاٹ کر دیا، اتی طویل مدت تک یہ حضرات پریشان رہے اور تو بہ کرتے رہے، آخر پچاس دن بعد تو بہ قبول ہو کی تو اللہ کے نی صلی پچاس دن بعد تو بہ قبول ہو کی تو اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کوان کی زندگی کا یاد رہتا ہے، دوسربے علمی مسائل کی بھی یہی کیفیت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا سے کم تر ناجائز حرکت کی ، بیاتو معلوم نہیں کہ اس نے کس حد تک غلطی کی ، تاہم زنانہیں کیا پھروہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور بیہ ہات عرض کی۔

تب الله تعالی نے بیآیت نازل کردی۔ ترجمہ:۔دن کے کناروں میں بھی نماز قائم کیجے اور رات کی گھڑیوں میں بھی، یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ تصبحت ہے، تصبحت قبول کرنے والوں کے لئے۔''

محالی نے کہا۔ ''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کیابی(رعایت) صرف میرے گئے ہے؟'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''جہری اس مقل کے سات

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''جو بھی اس پر عمل کرے، اس کے لئے ''

فوائد و مسائل:۔ مرد کا کسی عورت کو اور عورت کا کسی مرد کو گناہ آلودنظر سے دیکھنا، چھونا اور بوس کناہ کے کام ہیں اور بوس و کنار وغیرہ کرنا بیسب گناہ کے کام ہیں اور حدیث میں آئیں ہی '' زنا'' قرار دیا گیا ہے، تاہم بیہ بدفعلی سے کم تر درج کے گناہ ہیں، اس لئے جب کوئی محص الی حرکت کا ارتکاب کرکے دل میں نادم ہو، تو بہ کر سے اور وضوکر کے نماز پڑھ لئے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، البتہ نا جائز کے جنسی عمل کے ارتکاب پرحد کا نفاد ضروری ہے، حد جنسی عمل کے ارتکاب پرحد کا نفاد ضروری ہے، حد کی جائے ہے۔ کا دی جائے ہے۔ کا دی جائے ہے۔ کا دی جائے ہے۔ کے ارتکاب پرحد کا نفاد ضروری ہے، حد کی جائے ہے۔

مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہونا جا ہے، اگر نفس امارہ اور شیطان کے غلبے سے علقی ہو چائے تو فورآاس کے ازالے اور معانی کی فکر ہونی حضرت علی اس کے سم نہیں لیتے تھے کہ
انہیں صحابہ کی روایت پر یقین نہیں تھا بلکہ اس کا
مقصد ریہ تھا کہ دوسرے لوگ حدیث کی اہمیت کو
محسوں کریں اور وہی حدیث بیان کریں جوانہیں
خوب اچھی طرح یا دہو، اس کے علاوہ بیان کریں تو
پیش نظر تھا کہ اگر وہ حذیث کسی کو سنا ئیں تو
پورے اعتماد سے سنا ئیں کہ حدیث تھے جے۔

ت حضرت علی گوحضرت ابو بکرگی صدافت پراتنا یقین تھا کہ ان کی سنائی ہوئی حدیث بے چون و چراتسلیم کر لیتے تھے۔

وضو اور نماز گناہوں کی معانی کا ذریعہ

یں۔ نماز کے باوجود دل میں نادم ہوتے ہوئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا ضروری ہے، البتہ چھوٹے گناہ صرف وضو سے یا صرف نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔

حضرت عثمان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے سنا ہے، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ف ب

''بالکل تبیں رہےگی۔'' نبی معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نر مایا۔ ''نماز گنا ہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، جس طرح پانی ہے میل کچیل ختم ہوجا تا ہے۔'' فوائد ومسائل: مسنون وضوا ورنماز سے گناہ

معاف ہو جاتے ہیں، شرعی مسلد مثالیں دے کر بیان کرنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور زیادہ

میں پھرموی علیہ السلام کے باس آیا، انہوں نے فرمایا۔ "ا بے رب کے پاس واپس جا ہے۔"

میں نے کہا۔ " بجھے اپنے رب سے شرم محسول ہوتی

حضرت موی علیہ السلام نے جو قر مایا کہ آپ صلی الله ملیه وآله وشلم کی امت زیاده نمازیں روصنے کی طاقت مہیں رھتی اس کی وجہ بیہ ہے کہ انہیں بنی اسرائیل ہے اِس مسم کا بحربہ ہوا تھا کہ بن اسرائیل نے اللہ کے علم کے مطابق نمازیں ادا كرنے ميں كوتا ہى كى كى \_

پیاس نمازوں کا حکم تبدیل کرکے پانچ کر دینا،اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحت ہے اور مسلمانوں پراللہ کا احسان عظیم ہے،اس احسان کاشکر صرف ای طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ یا مجویس تمازیں یابندی سے اور پورے آداب کا لحاظ رکھ کر برونت ادا کی جائیں۔

بایج نمازوں کو بچاس قرار دے کر فرمایا کہ ''میرافر مان تبدل ہیں ہوتا ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ خودای کا قانون ہے کہ مجم انداز سے خلوص کے ساتھ ا دا کی ہوئی نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہ ککھا جاتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے۔

ترجمہ:۔"جونیلی لے کر حاضر ہوا، اس کا

دس گنا (بدله) ملے گا۔''

آخرى باررسول الثدصلي الثدغليه وآله وسلم نے مزید خفیف کی درخواست کرنے ہے اجتماب فرمایا کیونکہ بانچ پر بچاس کے تواب کی خوشخری میں بیارشادتھا کہ اب مزید خفیف نہیں کی جائے

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے،

دن کے کناروں کی نمازیں فجر اور عصر کی ہیں جن کے درمیان ظہر کی تماز آ جاتی ہے اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں، یعنی نماز ہ جُگانہ کی ادا کیکی گناہوں کی معاتی کا باعث

یا بنج نمازوں کی فرضیت اور محافظت کا بیا<u>ن</u>

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے، رسول التُصلى التُدعليه وآله وسلم نے فر مايا۔ "الله تعالی نے میری امت پر پیاس

نمازیں فرض کیں، میں بیاهم لے کروالی آیا حی کے موی علیہ السلام کے باس مینجا۔" موی علیدالسلام نے فرمایا۔

"آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا

'' اس نے جھ پر پچاس نمازیں فرض کی

اتہوں نے قرمایا۔

"اپنے رب کے پاس والیں جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طافت مہیں رکھتی۔''

میں دوبارہ اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے نصف نمازیں معاف فر مادیں، میں پھرموی

علیدالسلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا۔

انہوں نے قرمایا۔

"اینے رب کے ماس والیس جائے کیونک آپ کی امت اس کی طافت مہیں رکھتی۔''

میں پھراہے رب کی طرف گیا تو اس نے

''یہ (ادا کرنے میں) پانچ ہیں اور میں ( والباس) پياس ہيں،ميرافرمان تبديل ہيں

بھی جیج دیا جائے گا۔ نماز کو اہمیت نہ دینا مغفرت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے،اس لئے ترک نماز کو کفر قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح کافر جنت میں ہیں جا سکتا، اس طرح بے نمازی بھی عذاب کا مسحق ہو حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ انہوں نے قرمایا۔ " بم معجد میں بیٹھے تھے کہ اس اثناء میں ایک آ دمی اونٹ برسوار ہو کرمسجد میں داخل ہوا، اس نے معجد میں اونٹ بٹھایا ہ اس کا گھٹنا با ندھا 'آپ لوگوں بیں محمہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) كون بين؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحابة كى تجلس میں تیک لگائے تشریف فرما تھے، انہوں مفيد فام جوفيك لكا كرتشريف فرما بين-' اس آدی نے کہا۔ "عيدالمطلب كے سنے!" نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔ "(بات كرو) جواب دے رہا ہول۔ اس آدمی نے کہا۔ "اے محرصلی الله علیه وآله وسلم! میں آپ ہے کچھ دریافت کروں گا اور سوال میں بحق ہوگی، آپ صلی الله ناليه وآله وسلم دل ميں (ناراضی) محسول نديجيج كا-" آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے قر مایا۔ "جوحيا بهو يو جيولو-" آدی نے کہا۔ " آپ صلی الله ملیه وآله وسلم کوآب کے رب کی اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی تشم

انہوں نے قرمایا۔ " " تنهار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازوں کا تھم دیا، گیا تھا تو انہوں نے تمہارے رب سے تخفیف کرا کے پانچ کروا فطرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے، انہوں نے قرمایا۔ " میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ہے سنا،آ پے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا۔ '' یا کچ نمازیں ہیں جواللہ نے اینے بندوں ر فرض کی ہیں تو جو محص البیں اس طرح لے کر حاضر ہوا کہان کے حق کوغیراہم سمجھ کران میں کمی نہ کی ہوتو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے وعدہ فرمائے گا کہاہے جنت میں داخل کردے گا اور جو انہیں اس طرح لے کر آیا کہ ان سے حق کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان میں کی کی (بوری نمازیں ادانہ کیں) تو اسے اللہ کے ہاں کوئی عہد حاصل نہیں ہوگا، (اللہ کی مرضی ہے) جا ہے اسے عذاب دے، جاہے بخش دے۔'' فوائد ومبائل: مرف یانچ نمازیں فرض ہیں، باقی سب نقل ہیں لیکن بعض نماز وں کے تا كيد زياده ہے، بعض كى كم ، تا مم ان كى ادائيكى میں بھی کوتا ہی کرنا جائز مہیں کیونکہ فرضوں کی کمی نوافل سے بوری ہوگی۔ کی کرنے ہے مراد بعض نمازیں ترک کر دینا یا نماز کی ادا نیگی کے دوران میں خشوع و خضوع وغیرہ کا خیال نہ رکھنا ہے۔ دین کے فرائض کی کما حقداہمیت نہ دینا، الله کی رضاہے محرومی کا باعث ہے۔ نماز مجمح طریقے سے اور یابندی سے ادا مرنے والا يقينا جنت مين جائے گا، آگر چه بعض

الآل الراق كى وجد سے كچھ وقت كے لئے جہم ميں

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کتے اونٹ وغیرہ کے آنے سے منع نہیں کیا گیا، مكن ہے اونٹول كے بتھانے كے لئے جگہ مخصوص ہو، اس بنا ير آج كل مجد كے ساتھ سائيكوں، اسکوٹروں اور گاڑیوں وغیرہ کے لئے جگہ خاص کی جاسکتی ہے۔ مجلس میںِ معزز شخصیت کے لئے نمایاں ساس کا نے والے نشست مخصوص کی جاسکتی ہے تا کہ آنے والے اجنبيون كو پېچانے میں مشكل نه ہو۔ اگر سائل سوال کرتے ہوئے ادب و احرّام كامناسب خيال ندركه سكة عالم كوجابي کہناراضی محسوں نہ کرے۔ ایک راوی کی روایت (خبرواحد) قابل قبول ہے جبکہ وہ راوی قابل اعتاد ( ثقتہ ) ہو۔ عالم کے پاس سفر کرکے جانا اور اس سے مائل کی تحقیق کرنا سخس ہے۔ مسائل کی تحقیق کرنا سخس ہے۔ نازل سند کے ساتھ حدیث معلوم ہوتو عالی سند حاصل کرنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے۔ سند حاصل کرنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے۔ قرات على الشيخ بمى حصول علم كا أيك درست طریقہ ہے۔ جب قوم کمی فرد کو اپنا نمائندہ منتخب کر لے تو عمراس كي كارواني يراعمادكرما جاسيه الايدكهاس ہے واضح علطی سرزد ہوجائے۔ حضرت ابو قادہ بن ربعیؓ سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا \_ ''الله عزوجل نے فرمایا۔'' 🛡 "میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرص کی ہیں اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو حص الہیں وقت بریا بندی سے ادا کرے گا میں اس جنت میں داخل کروں گا اور جس نے الهين بإبندي سے ادانه كيا اس كے حق مين ميرا کوئی وعدہ مہیں۔' **ተ** 

دے کر یو چھتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ نے سب لو کوں کی طرف بھیجا ہے؟'' رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ "اللدكواه ب، بال (يهي بات ب)" اس نے کہا۔ '' میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی تشم دے کر ہوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کورات دن میں یا یکی نمازیں پڑھنے کاحلم دیا ہے؟" رسول النُد صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا\_ "الله کواه به مال (ایمای ب) اس نے کہا۔ ''میں آپ کواللہ کی تشم دیے کر پوچھتا ہوں كيا آپ صلى الله عليه وآله وسلم كوالله نے سال میں اس مبینے (رمضان) کے روز بے رکھنے کا حکم رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم نے فر مايا۔ "الله كواه ب، بال-" اس نے کہا۔ دديس آپ كواللد كاتم دے كر يو چھتا موں كدكيا الله في آب كوظم ديا ب كدآب صلى الله علیہ وآلہ وسلم جمارے دولت مندوں سے پیصدقہ (زكوة)كي كرمار عربيول مين تسيم قرما مين-" رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا-"الله كواه بهال-اس مخص نے کہا۔ ''میں آپ کی لائی ہوئی (شریعت) پر ايمان لے آيا مول اور ميں اسن يکھيے الى توم کے افراد کی طرف سے پیغام رساں بن کر آیا ہوں، میں بنوسعد بن بکر ( قبیلہ ) کا ایک فر د ضام بن نقلبه مول ... نوائد ومسائل: \_ نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم کے زمانے میں مسجد سادہ اور پی می می اس

12 ( 5





ابن انشاء

کیا مرد واقعی ست اور بے سلیقہ ہوتے
ہیں؟ ہمارے اس سے اختلاف یا اتفاق رائے
کرنے سے پچھنیں ہوتا، کیونکہ عموی رائے کی
معلوم ہوتی ہے، اس صفح پر آپ ایک کارٹون
دیکھیں گے، میاں نے لیے ڈیڈے والے جھاڑ و
سے فرشوں کی صفائی کرنے کے بعد باور چی
فانے میں بہت می پلیش دھولی ہیں، لیکن ابھی
فانے میں بہت می پلیش دھولی ہیں، لیکن ابھی
نے کچھ زیادہ در لگا دی ہے، کیونکہ بی بی پہلے
نے کچھ زیادہ در لگا دی ہے، کیونکہ بی بی پہلے
اپنے کمرے میں بیٹی ریڈ یوسٹی رہیں پھرڈ رائنگ
روم میں رسالوں میں تصوری دیکھتی رہیں، آخر
اس سے بھی اکتا گئیں، کارٹون میں وہ میاں سے
اس سے بھی اکتا گئیں، کارٹون میں وہ میاں سے
کہ رہی ہیں۔

''' ذرا جلدی کام کیا کرو جی! میرا بھی پچھ خیال ہے؟ کتنی در سے اکیلی بیٹھی بور ہو رہی موں۔''

\*\*

یہ مسئلہ بہت ہے گھروں کا ہے، مردلوگ گھر کی صفائی، چائے بنانے، برتن دھونے وغیرہ میں اتن دیرلگا دیتے ہیں کہ بیویاں عاجز آ جائی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے، مسلح کا دفت ہے، بیوی بستر میں بڑی ہیں، میاں چائے دانی بھر کران کے بستر کے پاس کی میز پر رکھاتو گئے کین پھر جا کر فرش رگڑنے لگے یا ناشتہ بنانے لگے، اتنا خیال نہیں کہ چائے بنا کر بھی دیں ہے، ادھر بیوی ایک ہاتھ سے اخبار تھا ہے اسے بڑھ رہی ہیں، دوسرے سے سر تھجاری ہیں، ان کا کوئی ہاتھ خالی

ہوتا تو شاید خود چائے بنا لیتیں، میاں صاحب
ناشتہ بنا کر بچوں کو نہلانے اور کیڑے بدلنے میں
لگ جائیں گے اور پھراپنے اور بیوی کے جوتے
پالش کرنے کے بعدان کو دفتر جانے کی جلدی پر
جائے گی، شام کو آتے ہی باور چی خانے میں جا
محسیں گے یا مسل خانے میں بیٹھ کر بچوں کے
محسیل گی وہوئیں گے، اس سے فارغ ہوئے تو
کیڑے دھوئیں گے، اس سے فارغ ہوئے تو
ایک رہے ہیں، جرابیں رفو کررہے ہیں، گلدان
سچارہے ہیں، جرابیں رفو کررہے ہیں، گلدان
سپوری کا جواہی کمرے میں پر کی برابر ریڈیوس
رہی ہیں یا معے حل کررہی ہیں اور بوربورہی ہیں،
میاں سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آکران کے پاؤں
میاں سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آکران کے پاؤں
میاں سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آکران کے پاؤں

\*\*

ایک صاحبہ نے پیچھے دنوں ایک مضمون میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اور اشارۃ کہا تھا کہ مردوں کو خانہ داری کی تربیت حاصل کرنا چاہی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی ایک کرما گرم پالی بول کو بستر ہی میں چاہے کی ایک کرما گرم پالی بنا کر دے دیا کریں، تو یہ معمولی می بات باہمی محبت میں اضافے کا موجب ہو سکتی ہے۔

انہوں نے اس بات کوشکوہ بھی کیا کہ بہت سے مردوں کوسویٹر بنے نہیں آتے ، حالانکہ بورپ میں چندصدی پیشتر بیکام مرد ہی انجام دیا کرتے تھے، اس کے انہوں نے کئی فائدے بھی گنوائے تھے، کہ سویٹر بننے سے سگریٹ پینے کی عادت

2016 ) 13 ((اعتاد) الم

READING Section



چھوٹ جاتی ہے، وہ یوں کہ سگریٹ کا گل جھاڑنے کے لئے ہر بارسلائیاں ہاتھ سے رکھنی پڑتی ہیں اور بیسلائیاں چلانا اتنادلچیپ شغل ہے کہ چند دن کے بعد مردسگریٹ پرلعنت بھیج دے گا کہاں سے سویٹر بننے کا مزا کرکرا ہوتا ہے۔

ہماری رائے میں مردوں کے لئے شروع بی میں اس منم کی تربیت کا بندو بست ہوتو اچھا ہے، مثلاً ان کی تعلیم میں خانہ داری کا مضمون ضرور ہونا چاہیے اور اسکولوں میں آبیں آٹا گوندھنا، روئی بکانا، طرح طرح کے سالن تیار کرنا، بچوں کی تمہداشت، گھر کی صفائی وغیرہ سکھانے کا مملی انتظام ضرور ہو، تا کہ شادی کے بعد گھر سنجال سکیں، اس خیال میں نہیں رہنا چاہی کہ بڑھ کھے کے کر بچو بیٹ ہو گئے ہیں اور برمر روزگار ہیں تو لڑ کیوں کے والدین ان کے برمر روزگار ہیں تو لڑ کیوں کے والدین ان کے مرکز جی کے گریجو بیٹ مورے کے ہیں اور برمر روزگار ہیں تو لڑ کیوں کے والدین ان کے مرکز جی کے گریجو بیٹ مورے کردیں گے۔

صوم وصلوۃ ہونے کےعلاوہ کھر داری کاسلیقہ رکھتا
ہو، سینا پرونا جانتا ہو، آٹھوں گانٹھ کیت ہو، جہیز ک
کوئی قید ہیں، جتنا زیادہ لا سکے لے آئے۔
لاکی کی والدہ جب لا کے کود کیھنے آئیں گ
تولائے والے اس امر کا اہتمام کریں گے کہ اس
وقت لاکا حیا کی سرخی چہرے پر لئے ہاور چی
فانے میں جیٹا آلوگوشت پکار ہا ہواور آٹا گوندھ
کے ایک طرف رکھ چھوڑا ہو، لاکے کی والدہ
بہانے بہانے اپنی ہونے والی یا نہ ہونے والی
سیرھن کو ہتائے گی کہ بیساری چادریں اور غلاف
سیرھن کو ہتائے گی کہ بیساری چادریں اور غلاف
میرے جیٹے نے کا ڈھر کھے ہیں، اپنے کا لج میں
سلائی کڑھائی میں ہمیشہ اول آٹا رہا ہے، کھاٹا
سلائی کڑھائی میں ہمیشہ اول آٹا رہا ہے، کھاٹا

قیدلگا دی جائے کی کہاڑ کا تبول صورت اور پابند

مہینے تو اس نے شہر کے مشہور مسلم کالی ہوٹل میں خانساماں کا کام کیا ہے اور بیاہ شادیوں میں دیکیں لکانے بھی جاتار ہاہے۔

ادھرسدھن اپنی بیٹی کے گن گائیں گی کہ ادھرسدھن اپنی بیٹی کے گن گائیں گی کہ بہت خیال بہت خیال کر گئیں گائیں گی کہ بہت خیال رکھتی ہیں، اس لئے سہیلیوں کو لئے اکثر باغوں کی سیر کرتی رہتی ہیں، تصویر یں بھی بناتی ہیں، آرٹ کوسل کی نمائش میں پہلا انعام ان ہی کو ملا، وہ یوں کہ انہوں نے طوط بنایا تھا، کسی نے اسے گھوڑ الیا کسی نے درخت، کسی نے آٹا پینے کی چکی، سیح جاتا ہا، کسی نے درخت، کسی نے آٹا پینے کی چکی، سیح کوئی نیہ بڑا سکا۔

فلم كوئى نہيں چھوڑى اور مطالعے كا ايماشوق ہے كہ يا كستان كا كوئى فلمى رسالہ نہيں جونہ مركاتی ہوں، گاتی بھی ہیں بكٹ جمع كرنے اور قلمى دوى كاشوق ہے، ہم نے اس بات كى احتياط ركھى ہے كہ كھانے بكانے اور صفائى دھلائى ہے اس كے ان اشغال میں حرج نہ واقع ہو، یوں بھی ان كے ابا پرانی وضع کے ہیں، ان امور میں عورتوں كاعمل وظل پند نہيں كرتے، اب میں مطمئن ہوں كہ جيسا بر میں جا ہتی تھى، ويبا اللہ نے دے دیا۔ جيسا بر میں جا ہتی تھى، ويبا اللہ نے دے دیا۔

. سامنے ال محملے ، ایک بجدان کے کا ندھے پر تھا اور دوسرا بحدگاڑی میں، جے وہ (بوتل سے) دودھ یلا رہے تھے، معلوم ہوا ہوی اندر پھولول کی

ہم نے کہا" کہوکیسی گزرر بی ہے؟ "بولے باراس عورت، تجمد نے تو مجھے کندن بنا دیا ہے،تم جانتے ہو میں کیسا بے کاراحدی آ دمی تقا،سوائے کتابوں کے کسی بات کا ہوش نہ تھا، روٹی رکانی تو ایک طرف آٹا گوندھنا تک نہ جانتا تھا، کپڑیے دهونے اور استری کے فن سے بھی آگاہی نہھی اور بچوں کونہلائے ، رات کواٹھ کر پیشاب کرانے كا سليقه بهي كهال آتا تها، اب ان دو سال مين سب کھوآ گیا ہے، جانے بہت عدہ بناتا ہوں، ۔ جمہ کومیرے ہاتھ ہی کی پسد ہے، ترتن بھی خدا کے فضل سے اچھے دھوتا ہوں ، پچھلے دنوں اس كام كے لئے نوكر ركھا تھا،ليكن اس نے دولينيں تؤژ دیں،آخراہے ہٹا کر پھر جھے رکھا، یعنی پھر یہ کام میرے سپرد کیا، پھر قدر دال الی ہیں کہ ہر آئے گئے سے تعریف کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوخانہ داری کا سلقہ اتنا اچھا آتا ہے کہ ان کے ہاتھ چومنے کو جی جاہتا ہے، خبر بیان کی محبت ہے، من آنم کمن دائم۔

'' ذٰاکٹر صاحب! آپشعر بھی تو کہتے تھے اورغزل مين تو آپ کااپنارنگ تھا۔''

° ' ہاں کہتا تھا، کیکن اب معلوم وہا کہ سب لضیع اوقات تھی، جتنی در میں ایک شعر ہوتا تھا اتنی دریمیں پوراباور چی خانه دھوڈ الٹا ہوں۔''ہم

خیر کوئی رہاعی ہی سنایئے کہ وہ بھی آپ کی بہت مرغوب صنف ہے۔"

"ركالى؟ اجها ياد دلايا، آج بازار سے ر کابیال بھی خرید کے لے جاتی ہیں، بیٹم نے کچھ سہیلیوں کو علیم تھیزے کی دعوت دی ہے، بھلا بتائيے تو كيا كيا روتا ہے عليم ميں؟ آج بيلي بار يكا وُل كابيدُ ش

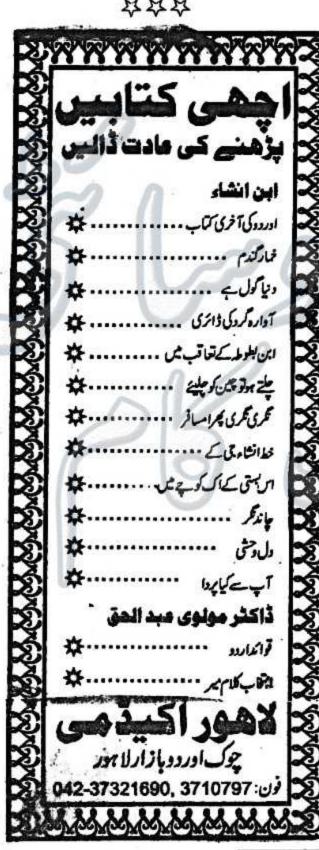



قاری کا منصف سے دلی و جذباتی تعلق ہوتا ہے، ایبالعلق جوان کے دلوں
کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری قارئین بھی مصنفین سے ایسی ہی دلی وابستگی
رکھتی ہیں اور وہ مصنفین کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی ذاتی
زندگی، خیالات، احساسات وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیامصنفین بھی عام لوگوں
کی طرح ہوتے ہیں یا ان کے شب وروز میں کچھا تو کھا ہے ہم نے قارئین
کی دلچیں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ''ایک دن حنا کے
نام'' جس میں ہر ماہ ایک مصنفہ اپنے ایک دن کا احوال کھیں گی جوسے آئی ہوئے ایک
صروفیات
ہے کھنے کے علاوہ جو وہ انجام دیتی ہے، امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پندا ہے
گا۔

فوریشفیق

inspire me, you its

"necessary to grow in life

"اس لئے جھے بھی زندگی میں ہنا مسرانا
اچھا لگتاہے، بنیا دی طور پر میں خوش طبع اور خوش

مزاج شخصیت ہوں، اپنی کہانیوں کے برطس

سنجیدگی جھے پہند نہیں ہے۔

میں نے گوجرانوالہ کے جس گھرانے میں

آکھ کھولی وہاں ابو جان ہمیشہ سے سحر خیز ہتھے،

ہمارا دن سورج کی کرنوں کے پھوٹے اور شبنی

ادی گرنے سے پہلے ہوتا ہے، نماز اور تلاوت

کے بعد شبع لے کر جھت پر واک کرنا بہت پہند

A man without a frinnd '
"is beast on earth
(Aristotle)

یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس کرہ ارض پر انسان تنہا سفرنہیں کرسکتا، اسی طرح بیتاثر دینا غلط ہے کہ رائٹرز کی طرز زندگی عام انسانوں سے مختلف ہے، رائٹرز بھی عام انسانوں کی طرح ہتے مسکراتے، چلتے پھرتے، دنیا داری کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔

I prefer to be \_"
surrounded by people,
good people and who



کٹریکر سے مہراتعلق ہے، لٹریکر پڑھا ہے، لٹریکر تھی ہوں اور لٹریکر ہی پڑھائی ہوں، اردو الريح كوشوقيد كمول كرياب بال البندة كرى ايم الكاش اور بى الله كى ياس ب، ايك كالح ين الكش کیلچرار ہوں، منح کا آغاز نماز تلاوت اور واک سے بی ہوتا ہے اس کے بعد کالج کی تیاری کرتی موں اور ساتھ ساتھ ناشتہ چاتا ہے، کا فی کے لئے تار ہوتے ہوئے لباس کی چواس موسم اور فیشن کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، سرد جاڑوں میں جنو ، كرية اور كرم شالز زباده استعال مين رجتي ے، بہار میں میر دار فراکیس اور چوڑی دار ماجاے اور بھی کھے ٹراوزرز اور بلاز و لانگ شرٹ کے ساتھ چلتے ہیں ، سکارف ضرور اوڑھتی مول، بيمير الباس كالازمى حصه بماراون اسے شوق اور جنون کے ساتھ انصاف کرتے كزرتاب،ال معروف ترين نائم، قريم بيل بعي السی خوشی اور تفری کے مواقع نکال کئے جاتے الل ، جیما که فرصت کے کمات میں عدا (میری ورزر مامی) کے ساتھ ایک کب جائے اور ساری محلن غائب ہو جاتی ہے، کی میرا ندا کے ساتھ کی ریسورنے میں بی ہوتا ہے، بی نی اشر

والسي عموما جاربح كے بعد موتى ب، كمرآ كر كچھ آرام اور فريش ہونے كے بعد إلى مسرز کے یاس بیٹھی موں ، انہیں ٹائم دینا ان کی دن مجر ک بائنسسنا اورامی جان کے باتھ کی بنی جائے سے لطف اعدور موناء اس کے ساتھ ساتھ اسے مرک سب سے اور والی جہت پر وری مورج كا اداس مظرد يكنا برعمولات على

فرانی کرنا اور نی جههیں Explore کرنا پیند

شامل ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب یادوں کی جا کیر پر دور جانگلتی ہوں، وہ لوگ جو چھڑ کئے ، جو

یلے میں اور جو زندگی میں ہو کر جی مہیں ان کی سننصالي منى يادول كو ہر روز نظرول كى ياداشت سے گزار نامعمول ہوچکا ہے۔

مغرب کی اذان کے ساتھ ہی میری مصرونیات کا آغاز پھر سے ہوجاتا ہے، ایکے دن کے لئے میلچرز تیار کرنا ، اپنی اسٹڈی کرنا ، کوناول یا باولث کے چند صفحات ہی سبی مرضرور لکھنا اور فیس بک آن کرنا سب پھھ ای وفت کرنا ہوتا ہے، ای دوران اگر عزیز از جان (عدا) سے بات نه موتو نيند كاسوال بي ميس پيدا موتار

گیارہ بجے تک جھے سب کچھ سمیٹنا ہوتا ہے، پھر نیند کی وادی اور میں اور بس، آخر میں مس كبنا جا مول كى كه:\_

میں نے جو لکھا وہ زیادہ تر مشاہراتی ہے، تجربانی میں ، ماراے معاشرے میں بھی بھی رائٹرز کو وہ مقام مہیں ملاجس کے وہ حقدار ہیں، زیادہ تر لوگ اس کوشوقیہ ایناتے ہیں کیونکہ انہیں پاہے اگر وہ اسے پیشہ بنائیں گے تو بھو کے مر جائیں مے،اس صورتحال پر افسوس ہوتا ہے۔ یمال آج حنا کے توسط سے میں ان تمام

لو کول کوشکر میدادا کرنا جا ہوں گی ،جنہوں نے اس سنريس ميرا ساته ديا، قدم قدم پرح صليديا اور ائی میتی رائے سے تواز کر عزید بہتر کھنے کے اكساما، ال قبرست من عاشي مجير، سماني خوشي، سين على ، ندا يونس ، حيّا حراتي ، سدره آباق ، شا عاصم جهيم المجم ،طو بي رقيع ،اينجل روز اور ديكرتمام دوستول كى تبدول سے محكور مول \_

آخر میں جنا کا شکر بیادا کرتی موں جن کی وجها العلى العقام يرمول-دعاؤل مين بإدر تفيخا بشكريي

☆☆☆



## دوسرى قسط كاخلاصه

ماضی گی یا دول کے سرابول میں بھٹکتی ہوئی عورت پچھٹاؤے کے جان لیواعذ اب سے دو چار ہر کھے خود کوفریب دینے کی کوشش میں سرگر دال اپنے نقصان کو بھو لنے کی سعی میں مصروف ہے۔ مون مضبوط قوت ارادی اور بلند حوصلوں کا مالک ایسا مختص ہے جسے بلیٹ کر پیچھے دیکھنا وفت کے زیال کے علاوہ پچھٹیں لگتا، وہ آگے دیکھنا نئی منزلوں کو پالینے کا عزم رکھنے والا انسان ہے، جسے ذاتی مفاد سے زیادہ اجتماعی مفادع سرتر ہے۔

جے ذاتی مفاد سے زیادہ اجماعی مفادع بر تر ہے۔ بنیب چوہدری کو ماضی کا ایک تلخ تجر بہمتاط ہی نہیں زہر خند بھی کر چکا ہے، وہ خود کو مزید تجربات کی نذر ہوتے پر داشت نہیں کرسکتا ، مگر حالات جیسے اس کے اختیار سے ہاہر ہور ہے ہیں۔ غانیہ لا ابالی اور نوعمر دوشیز ہ ..... چوپہلی نظر کی محبت کے جال میں ایسے پھنسی ہے کہ خود بھی لکانا

نبيل جا متي۔

تيرىقط

ابآب آگے برھنے

# Downloaded From Paksociety com





میرے ہم سنر کھے کیا خر یہ جو وقت ہے کی دھوپ چھاؤں کے تھیل سا ا ہے دیکھتے اسے جھلتے میری آنکھ کر دیےاٹ گئی بمرےخواب دیت میں کھو گئے میرے ہاتھ برف سے ہو گئے ノーレーデスとしょ وه جو پھول کھلتے تتھے ہونٹ پر وه جوديپ جلتے تھے ہام پر وہ ہیں رہے کہ جواک ربط تھا درمیاں وہ بھر گیا وه ہوا چلی کشی شام ایسی ہوا چلی که جوبرگ تصرشاخ جاں وہ گرا دیئے وه جوتھے ریت پروہ اڑا دیجے ، ه جوراستول نے یقتن تھے وہ جومنزلوں کےامین تھے وہ نشان یا جھی مٹادیجے

بستر پہنم دراز دونوں ہاز وسر کے نیچ رکھے وہ حت لیٹا ہوا تھا، مہنچ پبیثانی کی رگ ابھری ہوئی تھی جواس کے شدید طیش اور عنیض کی غمازی کیا کرتی تھی، بھنچے ہوئے ہونٹ صاف جنلاتے تھے، وہ ہامشکل خود کو کنٹرول کر پارہا ہے، ابھی کچھ دیر قبل جب وہ شہر سے لوٹا تو سہیل نے اس کے گھر میں تھتے ہی اہاجی کا پیغام دیا تھا۔

"آپواہا جی یاد کردے ہیں ویرے ۔۔۔۔۔!"

" كيڑے بدل توں تو سن ليتا ہوں ہات ، تم ذرا كنيز سے كہنا ميرے لئے جائے بنادے۔" آج وہ معمول سے زيادہ تھكا ہوا تھا، نہانے كے بعد ارادہ ذرا آرام كرنے كا تھا، كماہا كے

پیغام نے اس ارادے پراوس ڈال دی۔ '' چائے کا کہہ دیتا ہوں، گربہتر ہوگا پہلے آپ اہا تی کی بات س لیں، پچھلے دو گھنٹوں سے مجھے یہاں پہرے داری پر مامور کیا ہوا ہے، کب آپ آ میں تو آپ کو ان کے پاس بھیجوں۔'' سہبل کی طویل وضاحت اور تا کیدنے اس کی آٹھوں میں جیرت والبحض بھرڈالی۔

''کیا مطلب؟ الیی کون تی اہم اور ضروری بات ہے، گھر میں ٹھیک نے نال سب؟'' المجھن کے بعد دوسرا شدیدا حساس پریشانی کا تھا، مہیل نے جوابا اپنے مخصوص لا پرواہ اندازیں کا ندھے اچکا دیتے۔

'' بظاہر تو خیریت ہی آگئی ہے، ہاتی آپ جانیں اور اہا جی! دادی کے کمرے میں ہیں وہیں جائیں ۔'' بظاہر تو خیریت ہی البھن آمیز جائے گا۔'' '' میل ذمہ داری سے فارغ ہو کرا پی راہ ہولیا، منیب نے ایک نگاہ ولیی ہی البھن آمیز

2016 20 ( 15

READING

اپنے فاریل ڈرلیں پہ ڈالی اور ہاتھ میں یونمی بیک لئے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا کسی قدرتشولیش میں مبتلا دادی کے کمرے میں آیا تو اہا جی کوحقہ گز گڑاتے کس قدرطیش میں او نچا او نچا بولتے پا کروہیں چوکھٹ پیھم گیا ،انداز کی البحن وتشولیش میں اضافہ ہی ہوا۔

'' فیریت ہے اہا جی! کیا ہو گیا ہے؟'' وہ مداخلت کیئے بغیر نہیں رہ سکا، تاؤ جی نے چونک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا اور حقے کی نے پرے کرتے اچھی خاصی طنز پینظروں سے اسے دیکھا اور طنز یہ بی ہنکارا بھرا تھا، منیب ٹھٹک کررہ گیا ،اسے طعی ان کا بینا گوارسوا گت مجھ نہیں آ سکا تھا۔

سر بین ہمار اسر ہم سابہ بیب سب کروہ ہیں ہے ہیں ہیں ہیں ہور وہ سے بھیں ہما ہا۔ '' جواہا ان کا پھنکار زدہ ''ادھرآ کے بیٹے، بتا دیتا ہوں کیا ہوا تجھے، بلکہ کیا گل کھلایا ہے تو نے۔'' جواہا ان کا پھنکار زدہ لہجہ پھاڑ کھانے والا ہی نہیں طنزیہ و کاٹ دار بھی ہوا، ملامت بھی سمیٹ لایا، منیب اس مزید عزت 'زائی پہ جزیز بر دوتا موڈ کی فرانی کی وجہ کا اندازہ لگا تا دھیے تھکن زدہ قدم اٹھا تا ان سے پچھافا صلے پہ چار یائی پہ اینا بیگ رکھتا خود بھی یائتی پہ تک گیا، کوٹ اس نے اتار کر بازو پر لٹکا لیا تھا، دادی اور

امال کے ساتھ ابا کے چہرے کو وہ مختاط نظروں سے دیکھتا منتظر ہوا تھا۔

" بتانا پند کرے گامنیے کہ ایسا کیا کہا تھا تونے غانیہ دھی سے کہ وہ ہے ہوش ہی ہوگئے۔"
سوال تھا کہ بارود کے گولا جس نے منیب کے وجود کے پر نچے اڑا کرر کھ دیئے تھے، بلکہ سوال بھی
کیا تھا، یہ تو الزام تھا، سید ھاسید ھافر دجرم عائد ہوئی تھی، اس کارنگ فطری طور پہ متغیر ہوا، اس نے
جانا اگر مخاطب کو الفاظ ہر نے اور انتخاب کا سلیقہ نہیں آتا تو کیسے آپ کو کھوں میں فگار اور ہے مایا
کر کے رکھ سکتا ہے، وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس قدر پر اعتماد رہتا تھا، کہ سامنے والے
کے بھر پوراعتماد کو اس کی اک سرونگاہ بھی متزلزل کر دیا کرتی تھی، مگر اب اس کمے اس کا سارا اعتماد
سارا کرونم اس کے باپ کے نا مناسب الفاظ نے نتیکے کی مائند اڑا کر رکھ دیا تھا۔

''بولٹا کیون نبیں ہے اب؟ دیکی منبے تو تم نبیں سکتا کہ جب وہ نبہارے کمرے میں گئ تو وہاں موجو ذبیں تھایا تو نے سرے سے اسے کچھ نبیں کہا، تو وہاں تھا بھی اور وہ تیزی کی نلطی سے ہی ہے ہوش ہوئی میں جانتا ہوں۔' اسے سنجھنے کا موقع دیتے بغیر انہوں نے پھراس پہ پچھ ایسے کڑے اور شد ید وار کیے کہ وہ ان لفظوں کی دھار سے کشا گخت تحت ہوتا بھرتا چاا گیا، خفت وسکی اور شک کا یہ انداز ایسا تھا کہاس کی دبکی ہوئی رنگت خطرناک بلکہ خوفناک حد تک سرخ بڑگئ، ہر داشت ختم ہوئی تو ایک دم جھٹکا لگا کر سیدھا کھڑا ہوا تو گود میں دھرا بلیک کوٹ زمین پہ جا گرا، مگر اس وقت اسے ہوش کہا تھا۔

'' '' '' '' '' '' کریں اہا جی! بہت ہوگئے۔'' وہ زور سے تڑ خا، اس کی آواز میں گھن گرج تھی، گراہا جی کہاں وکیل بیٹے کے اس لیجے سے خاکف یا مرعوب ہونے والے تھے، جبھی اس سے زیادہ زور دار آواز میں دھاڑے۔

" اپنی دیکالت کارعب بیہاں نہ جھاڑ سمجھا۔ " وہ آ تکھیں نکال کرغرائے ،اوراسے دہانا چاہا، یہ ان کی عادت تھی ،کسی بھی اختلافی مرسلے پہوہ اسے یونہی اس کی قابلیت کا طعنہ دے کرمنہ بند کرایا کرتے ، منیب احترا اما چپ ہوجایا کرتا ، یہ سوچ کربھی کیا شک تھا کہ اللہ کی مہریانی کے بعد اسے اس مقام تک لانے میں اس کے والدین کا ہی اہم کردار رہا تھا، مگر اس وقت وہ اس جذباتی بلیک

2016 ) 21 (النح

مِيْلَكَ كَاشْكَارِ ہونے كو ہرگز تيارنہيں تھا، وہ اس جال ميں ذرا سابھی اٹک جاتا تو جانتا تھا، اس گھات میں کب سے بیٹے اباایک لیح کی تاخیر کے بغیر اسے اس جال میں پھانس لیتے ، یہی نہیں جابتا تفاوه۔

''جواب دِيئے بغيرتم نہيں جا سکتے منبے۔'' ہونٹ باہم جھنچے جلتی ہیکھوں سمیت وہ پلٹ کر وہاں سے جانے کومڑا ہی تھا کہ اباجی نے بہت جارحانہ انداز میں اس کا باز و پکڑ کر جھٹے ادیا ، منیب کو ان کے رویئے سے زیادہ ان کے الفاظ تکایف دے رہے تھے، ان کا شک میں ڈوہا ہوا انداز اذیت میں جتلا کررہا تھا،اس کی آتھوں میں اترتی لالی میں اضافہ ونے لگا۔

" مجھے سے باز پرس کرینے کی بجائے کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ایک سوال اس لا ڈلی ہے بھی پوچھ لیتے ، وہ کیا کرنے آئی تھی میرے کمرے میں؟" جواب میں جس آتشیں کہے میں بغیر لحاظ ر تھے وہ پھنکار کر بولا وہی برداشت نہ ہوسکا تھا تاؤ جی ہے، جبی ان کی آٹکھیں عنیض وغضب سے

'' وہ بچی ہے نا دان ، ابھی اچھے بوے کی تمیز نہیں تھی اسے ، اگر اس ہے بھول ہوگئی تھی کوئی تو كيا تمهين اس حدثك يستى مين اترنا جا بي تقاكداس كے بعد مين اپنے بھائى كا سامنا كرنے كے مجھی قابل نہ رہتا۔'' تاؤ جی کا لہجہ صرف ملامت برساتا سنگ یاری کرتا ہوا ہی نہیں تھا، شک ہے لبريز زبريس دُوبا بهوا بهي تقاء منيب اس درجه يفين إس درجه تكنين الزام په تقرا اثفاء كوياكس ديجة الاؤمين جابراء اس نے وکھ سے لبريز لهورنگ ہوتی آتھوں سے انہيں ديکھا اور بے اختيار کي

" میں نے ایسا کچھنیں کیا ہے اہا جی جوآپ اتنے نضول الزام دھریں مجھ پیرود کھاتو یہ ہے کہی اعتاد تھا آپ کو جھے یہ؟" آخیر میں اس کی آواز بے ساختہ و بے اختیار بھرا کر رہ گئی تو ہونٹ جینج ڈالے، آواز اور گلے کا یوں بھیگ جانا اس کے شدیدترین وئی اذبت وصد ماتی کیفیرے کی جانب اشارہ کرتا تھا، اس وفت جوآگ اس کے دل کونگل رہی تھی وہ ایک طرف اس سے کہیں بڑھ کر وحشت بھرااحساس دامن پہآ لگنے والے داغ کا تھا، جواسے بے قابو ہو جانے پاگل بنا دینے کے در

" خون اورتر بیت کو چ میں مت لاء آج کی چاہے سکی اولاد کیوں نہ ہوتتم دینا محض حماقت ہے، دور بی ایبا نازک جارہا ہے، ارے ہمارا تو غرجب بھی یمی تاکید کرتا ہے کہ عورت کو برت مجلنے والے مرد کو تنہا نہ چھوڑ و، حمہیں تو بیر تنہائی سہتے بھی برس بیت گئے، بندہ بشر ہے انسان خطا کا پتلا ..... وہ کچھاور بھی کہدرے تھے، منیب کی ساعتوں نے بے کار ہوتے صدے سے بے کار ہوتے ساتھ چھوڑ دیا،ان کے الفاظ ایے پھرا کرر کھ گئے تھے،اس نے اپنے باپ کوصد مے سے پھٹتی بصارتوں کے ساتھ دیکھا تھا، اتنا تھین الزام، وہ بھی اس یہ، اس قدر گھٹیا، اس کی دھ<sup>ر ک</sup>ئیں يخفخ لكيس بشرم اورغيض كاشد بداحساس يقربنا كرركه كيا\_

"د يكها الله الله يلتى بند بوكئ إلى كرجهونا جوب" تاؤجى كواس كى مهيب ج نے اپنی بات بچ ٹابت کرنے کا موقع فراہم کردیا، وہ بڑا چیک کراماں اور دادی کو اپناہمنو ابنائے کو



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بول پڑے، منیب کی آتھ جیس آنسوؤں سے لبریز ہوکر چھلک پڑیں تو بے اختیار اپنارخ پھیر کر کھڑا

ہوگیا۔ ''اگر بیسب آپ اس لئے کررہے ہیں اہاتی کہ میں اسے اپنانے سے انکار کی پوزیشن میں '''اس کر کت سے میرا انکار پختہ تو ہوا ہے، نہ رہوں، جو یقیناً ای لئے کررہے تو یا در کھیں، آپ کی اس حرکت ہے میرا انکار پختہ تو ہوا ہے، کمزور نہیں، جھے آپ کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں خود کوسچا ثابت کرنا چاہوں، کمزورِی میری نہیں آپ کی جیجی کی ہے،اسے میری طرف سے خوشنجری سنا دینجئے گا وہ میرا نیبلا انتخاب اگر نہیں بن کی تو دوسرا بھی کیے ہوسکتی ہے جبکہ اب میں پہلے کی طرح نہ جذبات کی رو میں بہتا ہوں زم بت کے جال میں پھنتا ہوں ،میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ' وہ بولاتو اس كالهجيمتوازن تفابههمرا ببوا پرسكون، جذيات كى تندخيزليرون كود واجازت نېيى د بسكتا تفاءا سے بہا كراييخ ساتھ لے جائيں،اسے كمزوركريں،وہاب بھى كمزورنبيں يراكرتا تھا،يہ طے ہو چكا تھا، ا پنی بات کممل کر کے وہ رکانہیں تھا، نہ بلٹ کرتاؤجی کا فق ہوارنگ دیکھنے کو تھبرا، جوخود کوسنجال کر بہت در بعد تک بھی گر جے رہے۔

میں سمجھاؤں کی منبے کو، آپ فکر نہ کریں جی، معانی مانگ لے گاوہ لازمی غانیہ دھی ہے۔' اماں نے منسنا کر کہتے سرنے سائیں کا غصرواشتعال کم کرنا جاہا، جو پڑھے لکھے ذہین و قابل بیٹے کی اکثر دیکھیرساتویں آسان کوچھور ہاتھا اور تم ہونے میں نہیں آتا تھا، گھر والی کی اس تسلی کو خاطر

''اونہوں سمجھائے گی۔'' وہ پھنکاری، پھرانگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں مال کو ناطب کیا۔ "ا ماں وہ خود کوطرم خان سجھنے لگا ہے، کسی ہواؤں میں اڑتا ہے مگر ماں پیوکو تکلیف دے کرمنہ کے بل بی گرے گا اگر یہی اکثر رکھی تو ، آپ بتا دینا اسے، شادی اسے عاشہ سے بی کرنی ہے، اس بارمن مانی نہیں کر سکے گاورنہ میرام اموا مندد کھے گایا در کھے، مجھے میرے تجرا کے آگے مزید ذکیل نہ کرے اس کی مہر مانی ہوگی۔ "اس گرجدار آواز میں کہتے وہ خود بھی کرے سے چلے گئے تو دادی نے جانے کب کارگا ہوا سائس بحال کیا تھا اور شاکی نظروں سے بے بس نظر آتی بہو کو دیکھا، کویا

"اس كى عقل كول ميس محى ،كول ميس بى رب كى لك رباب، جوان اولاد سے ايسے بات نہیں کی جاتی مگر کون سمجھائے ،لومنہ اٹھا کر بوی بوی با تیں ہی کر ڈالیں ، پہلے بھرا ہے وی تو جھے لیتا اس كااراده، پراتو پر بھى بن لے گا، من لے گا، پر جواس كى محروالى ہے، وه مرتے مرجائے گى، منے گی نہیں ، اس کملے کو پہنیں سمجھ آنے گی۔'' اب وہ خود اسمیلی بول رہی تھیں ، امال خاموثی سے

سننے پر مامور ہوئیں۔

**☆☆☆** 

"غانيه كى آئكھوں ميں پينديد كي تھى امان إلى حراينا منيا ہے دى تو شير جوان، حسن جواني الله نے وافر دی ہے ماشاء اللہ'' ان کے انداز میں مخصوص فخر تھا جو منیب کے حوالے سے بات کرتے ازخود کیج میں اُٹر آیا کرتا ، دادی اس دوران پہلی بارسکرا تیں۔

23

" كوئى شك مبيس، ير غانيه كى مال غانيه كى طرح ندنا دان ہے ند بى محبت كے ہاتھوں مجبور بونے والی، پھراپنا منیب وی تو دلچیں رکھے، یہ بیل کیسے منڈ ھے چڑھے گی پتر؟" ان کا انداز تشویش زدہ تھااور ساتھ کے کمرے میں بیساری تفتگوسنتا منیب پہلی ہار ذراریلیکس ہوا۔ (غانیدصادبه! آپ کے رائے کا پھرمرف میں نہیں آپ کی والدہ صادبہ بھی ہیں اور میں اِن کا مشکور ہوں کہ ان کی مخالفت میری زندگی کو مزید تاریک اور پر آ زمائش ہونے ہے رو کے رکھے گی اور ہر بارفئلست کا مزامیں ہی کیوں چکھوں ، ہر بارتجر بے کی بھینٹ میرا وجود کیوں چڑھے ، ہر بارمحبت کے نام پددھوکہ میرانصیب کیوں ہے )۔ دوسری طرف تاؤجی تھے، جلے پیرکی بلی کی مانند تھیتوں میں چکراتے ہوئے ،مضطرب بیکل بةرار جائنے تھے آج لاڈلے بنٹے کو سخت اذبت میں مبتلا کر آئے ہیں ، مگر وہ بھی کیا کرتے ،ان کے پاس اور کوئی جارہ ہی ندر ہاتھا، اس روز عائیہ کو منیب کے کمرے کے دروازے پر بے ہوش ہو كركرت ديكما توجيع كامحبت مين مجورول في أكم معصوم ساب ضررسامنصوبرز حيب د اليا-این اس سازش کے جال میں منیب کو پھائس کر غانبہ سے شادی یہ مجبور کر دینے کا خیال بہت خوش کن تھا، غانیہ جوا بی معصومیت دلکشی اور فرما نبرداری سے برید کران کے ہے دھرم ضدی بیٹے کے ارمان آتھوں میں سجائے آئیس زیادہ پیاری اور دلاری کی تھی، اس کے خواب کے رکھوا کے بنے یہ تل گئے، ویسے بھی اس میں حرج کیا تھا، وہ اس کی مگیتر تھی ، اس کی امانت تھی ، پر ایسی امانت ں سے امانت دار کو ہی غرض نہ تھی، وہ اسے غرض دار بنانے کے خواہش مند ہو گئے، وہ کیا کرتے ، مجبور تھے، باپ جو تھے ،محبت جو کرتے تھے اس ہے، اسے زخم خوردہ تنہا کی کا عذاب سہتے اورخودیه دانسته مسلط کردینے والے روگ کوتو ڑ پھینکنا جاہتے تھے، ایسے بیٹے کوخوشیاں دینے کے متمنى تتے جوخودساختہ پابندیاں عائد کر چکا تھا، زندگی کی ظرف راغب تہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ جب مہلی مرتباس نے محض انیس سال کی عمر میں اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کو لا کر ان كے سامنے كھڑا كيا اور شادى كا مطالبہ ظاہر كيا تو انہيں كتنا غصہ آگيا تھا اس پــ "تو بھول گیامنیے تیری شادی غانیہ ہے ہونی ہے، جھے اپنے بھرانے کیا ہوا دعدہ برسی اچھی طرح یادہے۔ ''کون غانیہ؟''جواب میں منیب چوہدری کی اجلی پیشانی شکن آلود ہونے گلی۔ "" تیرے جمال جانچ کی چھوٹی دھی، ہورکون؟" انہوں نے توری چڑھا کر جواب دیا تھا، جبکہ منیب کی ناگواری خیرت وغیر تقینی کے ساتھ ہاسف میں بھی ڈھل گئی تھی، اسے وہ پچھلی عید پر آنے والی بچی بایہ آگئ جو جمال جا جا کی چھوٹی بٹی ہی تھی غالبًا، بات بات پہ بسورتی اسٹانکش می فراک بیں گل کو تھنی ہی آٹھ دس سال کی بی ، وہ تھی اس کے لئے ابا کا انتخاب، اے عجیب س

خالت وحفلی نے کھیرلیا۔ " مائی گذنیس ایو آپ نے مجھےاس دوائی کالوک ہے منبوب کیا ہوا ہے؟" اس کی جرب

تمام ہوئی تو لہجہ واضح مسنح سمیٹ لایا تھا، جو ظاہر ہے تاؤجی کو پسندنہیں آسکتا تھا۔ "اس دوا مچ کی لڑکی کو بھی نہ بھی تیرے برابر کی بھی ہونا ہے، ذرا صبر کر لے، الیم کون سی





آ خیر آئی ہوئی ہے تخفے؟ پڑھائی لکھائی ادھوری ہے، بیاہ رچانے کو اتاؤلے ہورہے ہو۔'' انہوں نے جواب میں اسے مقد وربھر بے نقط ساتے کو یا ذلیل کرنا چاہا، مگر مجال ہے جو وہ دبا ہو یا پہنچے ہٹا ہو، وکیل تو وہ بہت بعد میں جا کر بنا، لیکن وکالت بہت پہلے سکے گیا تھا، زندگی کے ہرمقام پروہ اپنی رکیل تو وہ بہت بعد میں جا کر بنا، لیکن وکالت بہت پہلے سکے گیا تھا، زندگی کے ہرمقام پروہ اپنی رکیلوں سے مقابل کو جیننے دیتا تھا نہ اپنی چرب زبانی سے کسی کو قائل ہونے دیتا ہے

"ایک بات آپ لکھ کے رکھ لیس اباجی، آپ کی اس چھٹا تک بھر کی جیٹی سے مجھے نہ آج ر کچی ہے نہ آج ہے دی برال بعد ہونی ہے، شادی جھے اگر کرنی ہے قوبس نیناں ہے۔ 'اس نے ا بی بات صرف کمی نہیں تھی ، کر کے بھی دکھا دی تھی اور تاؤ جی این چھوٹے بھائی سے جتنے بھی شرمندہ ہوئے مگر بیٹے سے لاتعلق نہ ہو سکے، پیشایدان کا دل دکھانے کی سزاتھی کہ منیب کا ار مانوں ہے بسایا ہوا گھر آباد ندرہ سکا اور نیناں اس کے گھر کے ساتھ دل بھی اجاڑ کر چند دن کے حمدان کی : . . داری بھی اس پیڈال کرخود راستہ بدل گئی، پیچنے وہ رہ گیا تھا جسے بظاہرتو کوئی فرق نہ پڑھ سکا کہ وہ زندگی کے برمقام پہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی اور جانفشانی سے ڈٹ چکا تھا، مگر اندر کوئی چنگاری ہنوز دبی رہ کئ تھی کہ برس ہابرس گزرجانے کے بعد بھی وہ پھرسے شادی کرنے پرآمادہ نہ ہ کا اپیا کیا ہوا تھا کہ خوب صورت جذبات کا مالک منیب چوہدری اب ایک ہے حس سفاک اور سنگدل محص تھا، جس کے پاس نہ جذیبے تھے نہ خوب صورت احساسات، وہ بررنگ سے عاری ہوا تھا، ایسے کواس کی ویران ہے رنگ زندگی اس کے اپنوں کے دل کا ناسور بنتی گئی، پھر غانبیکا یہاں آ نا اوراس کی ذات میں دلچین لیتا بھی کسی ہے محفی نہ رہا تھا، وہ معصوم لڑ کی جانتی تک نہ تھی کہ وہ غالص جذبہ جے وہ دل کے نہاں غانوں میں بہت بینت سینت کر رکھتی ہے، ایسے گلاب کی مانند مہاکا ہے کہ ہرسوا بنی خوشبو بکھیر دی ہے، اس کی روثن آ ٹکھوں پر جعلمل کرتے سنجرے خواب اور اس دو کا ہے کہ ہرسوا بنی خوشبو بکھیر دی ہے، اس کی روثن آ ٹکھوں پر جعلمل کرتے سنجرے خواب اور اس مص کے اچا تک تذکرے اور سامنے یہ جورنگ چہرے یہ بھرتے ہیں وہ اس محص کے سواسب کی نظروں میں آ کراہے معتبر بنا گئے ہیں آس مند کر کئے ہیں، تن مردہ میں نئی جان ڈال کئے ہیں، انہیں لگا اس معمولی ہیرا پھیری ہے وہ چھوٹے بھائی سے کیا وعدہ ای نہیں نبھا تیں گے، بیٹے کا ٹوٹا ہوا دل بھی جوڑ دیں کے مگر .....

'' کیا ہو گیا ہے آپ کومنیے کے ابا! اتن کل کا کودل کاروگ بنا کربستر پہ پڑھتے ہیں۔'' آج تیسرادن تھا، وومسلسل بخار میں پھنک رہے تھے، نہ کھاتے پیتے تھے، نہ بولتے تھے، تاکی

الماں کے ساتھ ساتھ دادی کی بھی جان پہ بنی ہوئی تھی، انہوں نے سرد آہ جری۔

'' کلی سی گل ٹیس ہے بھلیے لو کے ، جمالے کے ساتھ ساتھ میں اپنے پتر کی بھی نظروں سے گر اپروں بتول بی بی نظروں سے گر اپروں بتول بی بیا وہ کیا سوچا ہوگا ہے کی سوچ آئی ننگ ہے ، میں نے تو یہ بھی خیال نہ کیا اس طرح بات کرنے سے اس سے موتوں جیسی میری دھی پہھی گل آئے گی ، جوکوئی غیر نہیں میرا اپنا خون ہے ،میر ہے جراکے جگر کا گلزا ہے۔' وہ جیسے روسے پڑے ، ان کی طبیعت پوچھنے کو ادھر آتا ہوا منیب وہیں چوکھٹ سے آگے نہ بڑھ سکا ، ہونٹ بے ساختہ باہم بھنچ کر رہ گئے۔

میب وہیں چوکھٹ سے آگے نہ بڑھ سکا ، ہونٹ بے ساختہ باہم بھنچ کر رہ گئے۔

''بات صرف منبے کے اجڑے دل کی ہی تو نہیں ہے بتو ل! بات اب غانبے دھی کی بھی ہے ،

جس یہ میں نے خود اپنے پتر کے سامنے کیچڑ اچھال دی ، تو نے دیکھانہیں تھا ، وہ صاف ہے بھی رہا





ہے کہ میں غانبہ پتر کے سکھائے پڑھائے اس سے یہ کہدرہا ہوں، وہ جھلا یہ ہیں سمجھتا کہ مجھ سے اس کی کلم کلی جندگی کا روگ برداشت نہیں ہورہا۔'' دلکیری سے کہتے وہ اپنے آنسو پونچھ رہے تھے، تائی امال کے دل یہ چوٹ پڑی، آہیں اتنا آزردہ دیکھ کر۔

'' پریشان نہ ہوں منیب کے ابا! منیا پڑھا لکھا تجھدار ہے، پتر ہے آپ کا آخر، اتنا تو سمجھ گیا ہوگا، آپ نے جو ہا تیں کہیں ہیں وہ اس کی محبت میں کی ہیں نا کہ الزام لگانے کو۔'' تاکی ماں ہرممکن طریقے سے ان کی دل جو کی کرنا چاہ رہی تھیں، گرتاؤ جی کی بیاری اور یاسیت ختم ہونے میں نہ آتی محمی، آہیں بھی جھڑک ڈ الا۔

''بس تو ربین دے ، اتی صفائیال نددے اپ بیترکی ، اتناجی چنگا بھائیس ہے ، دیکھائیس نے اتنا بیار ہوں میں پرآکے پوچھا تک بیس ، اب میں اپ آپ کو بھی معاف نہ کرسکوں گاکہ میں نے اپنی دھی کوخود بے عزت کر ڈالا اس کے آگے ، اس نمائی کی آگھوں میں اس نا خلف کی تصویر بی دیا تھا ، غانہ کو میں نے بسو ہے جھے جو سوجھا کر ڈالا ، تیرا پتر پٹھے پہتھ وی تو دھر نے نمیں دیتا تھا ، غانہ کو اس کی طرف داغب دیکھر کی میں سمجھا وہ جانتی ہوگی اس دشتے کے متعلق دیکھا نہ تھا جم ان کو بھی کیسے پیار بھری نظروں سے دیکھر تھی ، اتی سوئی شہری کڑی ، تیر بے بت کو قبول کر دہی ہو اس کی ہر خامی بیار بھری نظروں سے دیکھی کے اس کی ہو تھی ہوئے ہونٹوں سمیت و ہیں سے بلے آیا ، اس کی آگھوں کی جل کو کہر میں ہوئے اس کی ہوئٹوں سمیت و ہیں سے بلے آیا ، اس کی آگھوں کی جل کو کہر میں ہوئٹوں میں ہوئٹوں کہا کہ کہر میں ہوئٹوں کا ملال بھی ڈھل جائے اور اس بھی بھی غانیہ سے ہمیشہ کی نواب اس کی آگھوں کی جل کو افرار کے ساتھ بور سے گھر انے کوابنا گرویدہ کر لیا تھا ، رہی سمی شراس کی جران سے محبت و شفقت اطوار کے ساتھ بور سے گھر انے کوابنا گرویدہ کر لیا تھا ، رہی سمی کر اس کی جران سے محبت و شفقت نوروں سے گھن آیا کرتی جوابنا مقصد حاصل کرنے کو کہی انتہا ہے جاسکتی تھیں ۔

وہ اپنی شخصیت کے جارم اور سے بے خبر نہیں تھا، اس پر مزید رہ کا اس کی قابلیت نے لگا دیا تھا، اس نے اس شخصیت کے باعث ہمیشہ خود سے لوگوں کو خاص کر خوا تین کو مرعوب ہوتے دیکھا اور محسوس کیا تھا، تمام تر بے نیازی لاتعلقی اور بے گا تی کے مظاہروں کے باوجود خوا تین خاص طور پہ نو جوان لڑکیاں اس کی شخصیت پہ یوں مرتبی گویا مقناطیسی کشش کے باعث تھیجی ہوں، پھر اس کے لئے ان میں یا غاند میں بھلا کوئی فرق کسے ہوسکتا تھا، وہ اب ہرگز نین ایج لڑکا نہیں تھا کہ منہ اٹھا کرکسی بھی لڑکی سے شادی رجا کر بیٹے جاتا، اس کا بیٹا تھا، ایسا بیٹا جواس کی تھی ماں کا محکرایا ہوا اٹھا کرکسی بھی لڑکی سے شادی رجا کرنے کا اور اس کی ناقدری پر داشت کرنے کا رسک وہ کسے لرکتا تھا، ایسا بیٹا جواس کی تھی ماں کا محکرایا ہوا کہ لئے ایسادی

سے پیں ہمیں ، وہ بھی غانیہ جیسی کم عمر نوخیز اور لا اہالی لڑی ، ہر گز بھی اس کا انتخاب نہیں ہو سکتی تھی ، جو کسی وقتی کشش کے باعث اس کی جانب متوجہ ہوگئی تھی ، تمروہ جانتا تھا ، غانیہ اس کی رفاقت اور اس رفاقت سے وابستہ ذمہ داریوں کا بو جھا تھانے کی ہر گز اہل نہیں ہو سکتی ۔

وہ رسک کیوں لیتا؟ مجبوری کیاتھی آخر، نہ ہی وہ خود کو کسی تجربے کی بھینٹ چڑھا سکتا تھا خود

2016 26

کو، یہ ناممکن تھا، برلحاظ سے ناممکن، اس نے اسے حوالے سے جو فیصلہ برسوں قبل کیا تھا، وہ آج بھی پھر پہلیرتھا، پھر پہلیر، می رہتا، اسے کوئی بھی مثانے پہ قادر نہیں تھا، اس کے ابا بھی نہیں۔ کھ کھ کھ

'' بیگم صاحبہ! کپڑے آئے ہیں لانڈری سے صاحب کے۔'' کچن میں بریانی کو دم پہلگاتے انہوں نے ملازمہ کی آواز تن ،تو سنائے کی چا در پہزندگی کی تحریک کا احساس جا گا ،انہیں تو یہ ویرانی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی گویا۔

" " کمرے میں لے جا کر رکھو، میں ہنگ کروں گی تو تم مون کی وارڈ روب میں رکھ دینا۔" انہوں نے آنچ دھیمی کر دی اور گہرا سانسی تجرا، ان کا کچن کا کام تقریباً سمٹ گیا تھا، ملازمہ کوسلاد

اوررائة بنانے كى تاكيدكرتے وہ باتھ بوچھتى باہر نكلتے نكلتے تھم كئيں۔

''رائے بیں کھیراضرور ڈالنا اور بالکل باریک کا ثنا، مون کو ہرے دھینے کی چٹنی پہند ہے، وہ ضرور رکھنا ساتھ، دیکھ لواگر فرت کے بیس لو، آتا ہی ہوگا مون بھی۔' ضرور رکھنا ساتھ، دیکھ لواگر فرت بیس پسی ہوئی نہ ہوتو سل بٹے پہ پیس لو، آتا ہی ہوگا مون بھی۔' انہوں نے کلاک پہنگاہ ڈال کر کہا اور خود باہر نکل آئیں، ملازمہ لاؤنج میں صوفے پہمون کے شاوار سوٹ ڈال گئ تھی، کلف شدہ کھڑ کھڑاتے ہوئے ملکے نفس رکٹوں کے مردانہ سوٹ، وہ کچھ دیر

يوني كفري ديلمتي ربيس، ديني اورخود بخو د بهك مي

'' بجھے یکا مہیں کرنے آتے تھے آیا،آپ کے بھائی کی مجت نے سب سے ادیا۔''
انو خیز جوانی اور خوب صورتی کا مرتع، وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی، تنی دل جی کتے
دھیان سے وہ مون کی شلوار میں ازار بند ڈال رہی تھی اور پستی کتنا تھی، جب سے شادی ہوئی تھی،
اس کی بنمی کی کل کل تھمتی نہ تھی، وہ خود شغرادی تھی، مگرمون کی چاہت میں داس کلنے گئی تھی، تو اس
کی وجہ بھی اس شخص کا خاص انمول اور اہم ہونا تھا، وہ تو دیوتا تھا، ایساد بوتا جس پہ شار ہونے والیول
کی وجہ بھی اس شخص کا خاص انمول اور اہم ہونا تھا، وہ تو دیوتا تھا، ایساد بوتا جس پہ شار ہوئے والیول
کی تعداد بھی شارنہ کی جا کتی تھی، ستاروں کے جھر مث میں جگرگاتا ہوا چاہد، آگر اس کا انتخاب کیا گیا
تھا، تو خوش بختی اس کی ہوئی ناں، کہمون کی بمون نے تو اسے جن کر ذر سے سے آفماب کیا تھا، وہ
سب سے متاز ہوگئی تھی، پھر وہ خود پہرشک کیول نہ کرتی، مون کے کیے بنا اسے خودا حساس تھا،
سب سے متاز ہوگئی تھی، پھر وہ خود پہرشک کیول نہ کرتی، مون کے کیے بنا اسے خودا حساس تھا،
اسے کیسے رشتوں کو اہمیت د بی ہے، وہ مون کی بہنوں کے آگے بچھی جاتی، بچوں کوخوش کرنے کو
اسے کیسے رشتوں کو اہمیت د بی ہے، وہ مون کی بہنوں کے آگے بچھی جاتی، بچوں کوخوش کرنے کو
ان کی پہند کی ڈشیز بناتی نہ تھاتی، مون کی اک مسکرا ہا اسے اچال دیا کرتی، پھر کیا ہوگیا، کیسے ہو
گیا، اس کی چور بواب تو دونوں سے کوئی بھی نہ دیتا تھا۔

''' بیگیم صلاب!'' ملازمہ ہاتھ میں ہیگر لئے کھڑی تھی، انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور آٹھوں کی ٹمی کوغیر محسوس انداز میں پونچھا،خود ایک ایک کر کے مون کی شلواروں میں ازار بند ڈالنے کلیس، وہ صرف انہی کا تو راج دلارانہیں تھا، اس کا بھی اتنا ہی پیارا تھا، ان کی آٹکھیں پھر

ہےنم ہونے لکیں۔

ے ، وسے ہیں۔ ''اتی اچھی ہوکر اتن کشور کیے ہوگئیں تم بھلا؟'' وہ سسک ی پڑیں، دل کیے گھٹا جارہا تھا، ثم سنجلتا نہ تھا، وہ چاہتیں تھیں اسے بد دعا دیں، جس نے ان کے ہرے بھرے بھائی کو ویران شجر کر دیا تھا، گر دل سے بد دعا ہی نہ لگتی ،ایساسحر کرگئی تھی وہ جاتے جاتے بھی ان پہ، پھران کے بھائی کا



کیا حال ہوگا،جس کا دل اتنااح چھا تھا کہ کسی کومعمولی تکایف ہے بھی بھی دانستہ دو جارنہ کرسکتا تھا۔ '' بیٹم صاحبہ نون ہے صاحب کا۔'' ملازمہ کی پکاریہ وہ چونک کرمتوجہ ہوئیں اور گہرا سانس بھرتے کپڑے ہاتھ سے رکھتیں اٹھ کرنون اسٹینڈ تک آگئیں، ملازمہ ریبورانہیں تھا کرخود وہاں \_ں۔ ''ہیلو۔''ان کی آواز ہنوز بھیگی بھیگی تھی ، یاس زدہ تھی۔ "السلام عليم آپا!" رسيور سے آتی مون کی آواز په وه متحيری ہوئيں، وه بھلاخود آنے کی بجائے فون کیوں کررہا تھا۔ "وعليكم السلام! آئے نہيں تم؟" یُن بن سے وَوْنَ مَی تَلَ آیا، مُجِنَّے آ نیشل واک کے سلے میں آؤٹ آفٹی جانا ہے، کچھ دنوں کا ٹوئر ہے، آپ بھی چاہیں تو گھر کا چکر لگا آئیں۔'' بھاری ہیں والی تکبیرتر آواز اسے خدا نے ہرمعا ملے میں فراخی ہے نوازا تھا گرقسمت خاصی دھیمی تھی اس کی۔ " آپا!" ان کی جانب سے خاموثی کا دورانیہ طویل ہوتا پا کر وہ تشویش زوہ انداز میں پکارا، تب وه سردآه جرتس كويا بوسي-'' بنتے سے ملنے جا رہے ہوتو مجھے ساتھ لے جاؤ مون پلیز۔'' وہ بے ساختہ ملتی ہوئیں، دوسری جانب ممبرا سانس بحرنے کی آواز سنائی دی۔ ‹‹مِين آفيشل تُورُ په ہون آيا، وہاں ہيں جارہا-'' '' کے کہر ہے ہو؟'' و مشکوک ہو ئیں ، دوسری ست مون خفیف ساجھنجعلایا۔ '' جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا آیا؟'' '' چلو..... جب جانا ہوتو بتانا مجھے بھی۔''انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ ''اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آیا!وہ یہاں آیا کرے گا، جھے سے ملنے۔''بات الی تھی کہوہ خوتی ہے نہال می ہوسیں۔ "واقعی؟ ...... کیا سے کو گول کی آپس میں سلح ہوگئ ہے؟ ایسا مت کرومون، گھر مت ر بر رویتے ، وہ جس تم سے بہت محت کرلی ہے اور .... ‹‹ أَيَّا بِين وْائْيُورَى چيرِسائنِ كَرْچِكا بُول، يعني طلاق بوچكى ، كُوِفِي مُخْتِأْنُشْ باقْي نہيں۔''ان كى بات کا نتے ہوئے انہوں نے کو یا فل اشاپ لگایا ، وو دھک سے رہ کئیں ، بے ساختہ دل تھام لیا ، ا تنا تو جانتی ہی تھیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگریہ بات کہی ہے تو غلطِ بیانی نہیں کی، ریسور ان کے ہو تھے ہے آپیوٹ گیا،انبیں لگازندگی اس کیے میں ختم ہو چکی ہے، زندگی واقعی اس کیے میں گفہر نسرور کئی تھی ،ا گرختم نہیں بھی ہوئی تھی تو۔ \*\* سنولوكو! میری آنگھیں خریدو کے بهت مجور حالت میں مجھے نیلام کرنی ہیں 28

میں تھوڑے دام لے لوں گا جودے دے پہلی ہولی تو اس کے نام کر دوں گا مجھے ہازار والے کہدرہے ہیں کم عقل تاجر سنولو کو! میں نہیں ہوں حرص کا خواہاں نفع نقصان کی شطرنج نہیں میں کھیلنے آیا کوئی مجھ کو کہے نہ من چلا سا بے ہنر تاجر بتا یا دُل تمہیں کیے ۔۔۔۔۔؟

کوئی مجھ سے نفذ کے لیے

Downbaded From Paffsodelycom

یسی سی شده بیش بین ۱۰۰ میں سنولوگو! بردی محبوب ہیں جھے کومیری میدینم تر آ تکھیں مگراب بیجیا ہوں کہ

مجھے اک خواب کا تاوان بھرنا ہے

آئیس نیلام کرنا ہے۔ وہی ڈھلتی ہوئی شام جس کے سارے رنگ ہی مکساں تھے، وہی ٹیم تاریک کمرہ کمرے کی کھلی کھڑکی ہواکی زدیبہ پھڑ پھڑاتے صفح صفحات سے کپٹی بادیں، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی بگر زندگی کی طرف بلیٹ آنے کی بھی کوششیں ناکام ہوئی جاتی تھیں،مما پیا کی کسلی کی خاطر جو نارل انداز کی گفتگو اور نقل وحرکت مجبوری تھی، وہی اس کے ٹیم جاں وجود سے رہی ہی جسیں اور دیں بی تہ تھے دیں جسیں مازوں ہی تاکہ اس کے گھران تھی دائی حدائی

جان نچوڑے جاتی تھی، منیب چوہدری کے الفاظ ہی تلوار کے کھاؤنہیں تھے، اس سے دائمی جدائی اور نارسائی کا احساس بھی ہر لیے۔ زہر کی طرح ریگ جال میں اتر تامحسوس : واکرتا، بھی وہ سوچی تو

اسے بجب جرت کا احساس جکڑنے لگتا، کتنی اناتھی اس میں، جواب ہواہی کرتی تھی بیچاری۔ محمی کی ذرای معمولی ہات بھی طبع نازک ہے کراں گزر جایا کرتی کے موڈ بگاڑنے والے منت

-اجت پہ مجبور ہو جاتے اور وہ ہزارنخ ہے دکھلا کر بھی احسان جتلاتے راضیٰ ہوا کرتی مگراب.....

تب میں آوراب میں یہی تو بنیا دی اور معمولی سافرق آگیا تھا۔ تب اسے محت نہیں ہوئی تھی ، تب اس کی زندگی میں اس مخص جیسا کوئی زور آوراورا کھڑآ دی

نہیں تھا، جس نے اس کی ہستی کوتا راج کر دیا تھا'' میں'' کوقتم کر ڈالا تھا۔ ''او کے بیٹا! اپنی مما کا خیال رکھنا، آج کل ان کے غصے کا گراف ویسے بھی بہت ہائی لیول پر

ہے۔ شام ڈھلے وہ لان میں فوارے کے پاس بیٹھی تھی، فوارہ کی دنوں سے بند تھا اور اس کے گدلے پانیوں میں کائی جم رہی تھی، اس کی خالی نظریں اس کائی پہراکن تھیں، جب بیا کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے چونک آتھی، پہا کممل تیاری کے ساتھ نظر آئے، ہاتھ میں موجود بیک ان کے سفر کی رودا دستا تا تھا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READNE

' کہیں جارہ ہیں پیا؟' " كا دُن جار ہا ہوں بیٹا جانی اجھی تو بالخصوص تا كيد كى ہے اپنى مدر كا خيال ركھنا۔" انہوں نے مسكرا كرشريرانداز ميں جواب ديا، پھراسے ديكھ كرمسكرا مث ديا كرچفويں اچكاتے ہوئے سوال كيا۔ " آپ بھی چلوگ ؟" گاؤں کے نام باس کے مونث مینے کرنظریں جرا جانے کومسوس کیے بنا انہوں نے اسے از لی سادہ وزیم خوانداز میں استفسار کیا تھا، مگر بیاغانیہ جانتی تھی اس بل اس کے دل کے درد نے لئنی کروئیں بدلی تھیں۔ '' ڈونٹ یو دری پیا! میں مما کا خیال رکھوں گی۔'' اس کے لیجے کا رسان اور سنجیدگی قابل دید تھی ، پیانے اب کے دھیان سے بیٹی کودیکھا۔ اس كا مطلب آپ بيس جاري مو؟ "غانيه كولكا پها الى بخبرى كے باعث بى اسے کانٹوں پی تھیدے رہے ہیں۔ '''کیا کرنے جاؤں گی ہا! ہر بار جانا ضروری تھوڑی ہے۔'' خود پہ جر کرکے اس نے بہت پار ملی جواب دیا تھا، گر آنکھوں کی سطح پہنچیلتی نمی ضرورا ندر کا بعید عیاں کرنے کے در پے ہوئی جاتی ( آپنہیں چاہتے منیب کہ میں آپ کو دیکھوں تو میں خود پہ یہ پابندی لگاتی ہوں ، آپ رہجی میں چاہتے ہیں آپ کے گھر آؤں تو میں ایسا بھی کرگزرتی ہوں ،عزت نفس کو کچل کر میں محبت کا به خار دارسفر کیے اختیار کروں کہ اس کی اجازت مجھے میراو قارمیں دیتا)۔ "اسيخ تاؤجي كے لئے دعاكرنا بينے،ان كى طبيعت كى خرابى كى دجدسے مجھے جانا يرار ہاہے، ورنه مصرونیات اس کی اجازت بہیں دیتی کہ اتنا سابھی ٹائم نکال سکوں۔ "پیانے اصل وجہ بیان کی، غائبہ نے چلیں جھیک کرساری تی اندراتار لی تو ای تھرے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ " ضرور بها! انشاء الله آب انبيل ميري طرف سي بهي يوچيئ كا، دادي جان اورسب كوسلام ' پیانے اس کا سرتھ کا اور بلٹ کرمضبوط قدم اٹھاتے پورچ کی جانب چلے گئے، وہ وہیں كموى تم أتكفول سے انہيں ديھتي ربي۔ (محبت کے اس تاریب جگل میں میرے لئے پہلے بھی امید کا کوئی جگنونہیں تھا، منیب چوہدری! میں نے مرخوش ممانی کی آس میں اس سفر کا آغاز کرلیا تھا، جا ہے سارے رہے کیوں نہ بند ہو گئے ہوں، مگر میں آپ کی جانب ایب اک قدم بھی نہیں بردھوں کی ، یہ میراخود سے وعدہ ہے، بیمجت اورانا کی نہیں عزت اور محبت کے تھیل کاروپ دھار چی ہے، یہ جنگ بن چی ہے، میں ہار كوتبول كريعم بعرسك اورزو بالوسلق مول مرعزت كوعبت بي قربان مبيس كرعتي، مجهوقدم قدم

پہذات منظور نہیں)۔ تسلسل سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کروہ از سرے نوخود سے عہدَ باندھ رہی تھی، خود کومضبوط کرنے کی کوشش میں ٹوفتی جارہی تھی، بھرتی جارہی تھی۔

\*\*

اک کہانی کے اصولوں کے منافی نکلا.





داستاں میں میرا کردار اضافی نکا میں نے پوچھا کہ میری آئکھیں تہمیں کمیں کی استان کی استان کی افظ تر چھے ہوئے ہونٹوں سے غلافی لکا دل نے سر پھوڑ لیا درد کی دیواروں سے اس کی شریانوں سے پھر خون بھی کافی نکلا

تاؤی کی حالت بجائے سنجھنے کے خراب ہوتی جارہ کھی، وہ کئی دیر جب ان کے پاس بیٹے کر واپس اپنے کمرے میں آیا تب بھی صنحل تھا، اتن تھکان اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کے باو جود وجی انتظارات پرسکون نیند سے دور لئے بھا گنا پھرا، کروٹیس بد لئے بدن بھی چور ہونے کوتھا تب کہیں جا کر نیند کواس پر مھا، جب اس کے کمرے کا درواز ہ کہیں جا کر نیند کواس پر مھا، جب اس کے کمرے کا درواز ہ زور زور سے دھڑ دھڑ ایا جانے لگا، نیند کھی ، وہ ہڑ بڑا کراٹھ تو بیٹھا گرفوری طور پہورتھال بھنے سے خوابیدہ ذبین قاصر ہی رہا تھا، جیسے تیے اٹھ کر دروازہ کھولا تو افراں و خیز اں اماں کا چرہ و کھوکر اس کا ایک دم دل جیب سے خدشات سمیٹ لایا، جو اسے تاؤی کی طبیعت کی خرابی کے متعلق اس کا ایک دم دل جیب سے خدشات سمیٹ لایا، جو اسے تاؤی کی طبیعت کی خرابی کے متعلق بناتے تھر بیا رو پڑی تھیں، مذیب کے اپنے بھی ہاتھ پیراس وقت پھو لئے گئے، جب تاؤی کی کے بعد ہی ہاتھ پیراس وقت پھو لئے گئے، جب تاؤی کی کے بعد ہی ہاتھ سیرا اس کے ایمان کے بعد ہی ہوئی کی حالت میں دیکھا، سیمیل اور کنیز اس کے بعد ہی ہوئیاں حراساں چرے لئے وہاں آئے تھے، سیمیل آئھس ماتا گاؤں کے واحد ڈاکٹر کو بلانے بھا گا گئی جریہ بیان کی بے ہوئی پر مشکل بار اس کی اس میں کیا رہ تھا۔

''اہا جی کو ہوا کیا ہے فرمان ،معمولی بخار ضرور تھا کچھ دنوں سے گریہ ہے ہوشی؟''سہیل کو تقریباً آ دھا گھنٹہ لگ گیا تھا ڈاکٹر کوسوتے سے جگا کر گھرسے لاتے ، چیک اپ اور طبعی امداد کے بعد جب مذیب اسے چھوڑنے چار ہاتھا پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہوتے سوال کر ڈالا۔

، معمولی ساہارٹ افیک مجھ لیس منیب بھائی اور دل کی تکایف میں یہ ہے ہوشی کا دورہ بہت

خطرناک ہوا کرتا ہے، سکون آور نیندگی دوا کے ساتھ میں نے دردرو کئے گی دوا بھی دے دی ہے،
اللہ نے چاہا تو رات بہتر گزرجائے گی، لیکن میچ آپ آہیں شہر لے جا کر ان کا ہارٹ اسپیشلٹ
سے ضرور معائد کروا لیجے گا۔" ڈاکٹر فرمان کی ہات منیب کو بناٹوں کی زدید لے گئی تھی کویا، وہ وہیں
کھڑارہا تھا، اہا جی کا ملال اور شرمندگی دل کا روگ بن جلی تھی، شاید وہ مزید صرف ان کی وجہ سے
اپی ضدید قائم ندرہ پاتا، متوقع فلست کا دلکیرا حساس اس کے اندر عجیب ساعذر مچانے لگا، پھر ہات
وہیں پہتم نہیں ہوگئی، آگلی میچ امال نے بھی اس کے آھے جھولی پھیلا دی تھی۔

" کھیے سب پتا تو ہے منیب پتر! تیرے اب کو کیا گل وڈکہ کھا رہی ہے کہتے یہ بھی پتا ہے ساری اولا دول میں انہوں نے سب سے زیادہ جھے سے محبت کی ہے، غانیہ کو تیری دہبن کے روپ میں دیکھنا ان کا ایسا خواب تھا جے تو نے بھی پورا کرنے کا نہیں سوچا، اپنے سے چھوٹے بھرا کے سمامنے شرمندگی تیرے اب کے ملال کو بڑھا رہی ہے، میں مانتی ہوں پتر ذندگی کو کوئی بڑھا اور گھٹا سامنے شرمندگی تیرے اب کے ملال کو بڑھا رہی ہے، میں مانتی ہوں پتر نہیں؟ تیری اک ہاں نہیں سکتا، پر پتر ہم اپنے کی چھوٹی میں کا دکھ درد چن تو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تیری اک ہاں تیرے اب کو شانت کر سکتی ہے، اک ہاں اپنی سوالی ماں کی جھولی میں ڈال دے میرے بچے، اللہ تیرے اللہ تیرے اب کو شانت کر سکتی ہے، اک ہاں اپنی سوالی ماں کی جھولی میں ڈال دے میرے بچے، اللہ





تیرے گھر کو بی نہیں دل کو بھی آباد کر دے گا، اک بار مال پیوکی خاطر بی ایبا قدم چک کے ویکے اپنی انا کو مال باپ سے آگے نہ رکھ۔ "ان کے آنسوان کی آنکھوں سے گرتے چرہ بھگوتے ان کی اوڑھنی کو بھگور ہے تھے اور وہ سکتے میں آیا انہیں دیکھا تھا، ای جذبانی زبردتی سے ڈر رہا تھا وہ، اس سے خاکف رہا کر تا اور بالآخراس کا شکار ہوا جا تا تھا، ان کے آنسواس کے قدموں کی زنجیر بے جاتے تھے، گئی بے بی تھی اس بل اس کے چہر سے پہ، اس نے ان کے ہاتھ تھا م لئے۔ جاتی بی بات انا کی نہیں ہے، آپ کو کیسے سمجھاؤں کیوں انکار کر رہا ہوں۔ "ایسی بات نہ کریں امال، بات انا کی نہیں ہے، آپ کو کیسے سمجھاؤں کیوں انکار کر رہا ہوں۔ "وہ خت لا چار محسوس ہوا، اضطراری کیفیت میں ہونٹوں کو کیلتا ہوا، وہ سرخ آنکھوں سے ان کے چہر ہے کو کیلتا ہوا، وہ سرخ آنکھوں سے ان کے چہر ہے کو دیکھتا ہوا، وہ سرخ آنکھوں سے ان

'''تو بچھے پچھنہ سمجھا،تو بس ہات مان لیے۔'' اماں کااصرار اور آنسو بدوستور ہے۔ ''اگر میری ہاں واقعی ابا جی کی پریشانی اور بیاری دور کرسکتی ہے تو ٹھیک ہے کر لیس اپنی مرضی۔'' اس کی بے کسی کا عالم انو کھا تھا، لہجہ بوجھل اور خفیف سی جھنجھلا ہٹ لئے تھا، جس پیر مطلق دھیان لگائے بغیر امال نے پہلے جو تک کر پھر خوشگوار جیرت میں جتلا ہوتے اسے دیکھا اور فرط جذبات سے بے قابو ہوتے اسے مجلے لگا کر بے ساختہ ماتھا چو ما، منیب اذبہت میں جتلا سر جھکائے کھڑاں۔ا

''جیتا رہ پتر ،اللہ بھاگ لگائے تھے ، جوکام تو نے مال پیوی خوشی کی خاطر کیا ،اللہ اس بیل کھنے راحت سکون اور کامیابی سے ہمکنار ضرور کرے گا ، غانیہ بیس اٹھی بیوی بننے کی ساری خلاصیتیں موجود ہیں ، جھے پورایقین ہے رب سو ہنے کی پاک ذات پے ، تھے اس سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی ، اچھا ہیں تیرے اب کو دیکھوں ، ساتھ یہ خوشی کی خبر بھی سنا دوں ، دیکھنا پھر وہ دنوں بیس بھلا چنگا ہو جائے گا۔' امال خوشی سے لرزتی آواز اور چیکتے چبرے سے کہتی ایک بار پھر اس کا سرچوم کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں ، جبکہ منیب کے اندر انزے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔' کا سے کھکے کہا ہو جائے گا۔' کا سے کھکے کہا کہ میں کا سرچوم کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں ، جبکہ منیب کے اندر انزے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔

(آپ کو کیے بتاؤں اماں جھے اچھی ہوی ہے زیادہ اپنے سٹے کے لئے بہترین ماں کی ضرورت ہے، اچھی ہوی تو زیادہ اپنے سٹے کے لئے بہترین ماں کی ضرورت ہے، اچھی ہوی تو کوئی بھی عام عورت ثابت ہوسکتی ہے، اچھی ماں بنیا مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن، جبھی تو بدقدم نہیں اٹھایا تھا میں نے ، مگر آپ نہیں سمجھیں گی)۔
پیشانی کے بال مھی میں جکڑے بھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس کا دماغ سلگتی سوچوں کے ہمراہ جلتار ہا، بوھکتار ہا۔

\*\*

ابھی ضدنہ کردل بے خبر کہ پیش ہجوم ستم گراں ابھی کوان جھ سے وفا کر ہے ابھی کس کو فرصتیں اس قدر کے سمیٹ کر تیری کر چیاں

2016 ) 32 (الم

تیرے حق میں رب سے دعا کر ہے ابھی ضدنہ کر دل بےخبر

اس نے کتاب بند کی تو بلکوں کی دہلیز پہاڑی فی لھے بحریس رضاروں پہاڑ آئی، اس نے سخت عاجز ہوتے کس قدر حفی کے ساتھ گود میں پڑے آنسوؤں سے بھیکتے ہاتھوں کودیکھا اور ہونٹ مجھینچ لئے ، تھا بھلا اس سلاب بلا خیز کا کوئی علاج۔

ہار ہی تو گئی تھی وہ اس محض کی بادوں سے خود کو چھڑاتی اور بچاتی، دل بھی عجیب گداگر تھا، اسے حالات کی سینی کی پرواہ تھی نہ مجروح ہونے والے جذبات کی، وہ تو کوئی ضدی بالک تھا، جو من پندی چیز اورخواہش میں ناکامی کی صورت میں بلکتا تھا اور شدتوں سے ایڈیاں رکڑتا تھا، اس نے کتاب بند کر کے ریک پدر کھی اور اس وحشت سے چھٹکا رایا نے کو کمرے سے نکل آئی ،ارادہ مما کے پاس دو کھڑی بیٹھ کردل نادال کوسی اورست لگانے کا تھا مگرنی وی لاؤ ج میں مما کوسی بات ب بہا سے الجھتے یا کردل کچھاور بھی مکدر ہو گیا۔

"میں آپ سے دجہ پوچھتی ہوں جمال صاحب! آپ نے اپنے بھائی کی بات بلکہ مطالبے کو س كيس لبا، أكر سنا تفاتو خاموى سے كيم وہاں سے اٹھ آتے ، انكار كيول ندكيا في الفور؟ " وه با قاعدہ بیخ رہی تھیں، غانبہ یکا کیکے تھم ی گئی، چونک گئی، ٹھٹک کررہ گئی۔

'الہیں خودشرم آئی جا ہے تھی ہیہ بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی ، ہے کوئی تک؟ کہاں وہ اجڈ صدیوں برانے ماحول میں جیتے لوگ، کہاں میری نازوں کی بیٹی، بنتا ہے کوئی جوڑ؟ "وہ کھڑی کی كمرى ره كى، اسے اپنى ساعتول يدشيه كا كمان موا، كب سے تفہرا مواضما موا دل زور زور سے دھڑ کے لگا، بیربات پھر سے کیوں چل لگی؟ کسے؟ ادھرے بات چھڑی تھی، یا پھر پیانے خود، مگر دوسرى بات ناممکن تھى، تو پہلى بات بھى ناممکن سى ناممکن تھى، و ہ خواب كى سى كيفيت ميں تھى۔

'''آپ نیب سے لمی نہیں ہیں، میراخیال ہے آپ پہلے اس سے ل لیں۔'' پیا کی مرحم آواز ابھرِی، مرمضبوط تھی، غانبیہ کے اعصاب کوزبر دست دھیکا لگا، اسے لگاوہ ایں صحرا میں تنہائییں ہے، کوئی ہے جواور بھی اس کا حامی ہے، وہ جیسے خواب آسا کیفیت کے زیر اٹر تھی، یہ خواب ہی تو ہوسکتا تھا، کتنی احمق تھی وہ، اس محص کو پہنچ ہے باہر مجھ رہی تھی، جوازل ہے اس کے نام لکھا تھا، اس کے کئے تھا، ہاں وہ اتن ہی خوش قسمت بھی ، اسے اتنا ہی خوش بخت بنایا تھارب نے۔

کچھ دیر قبل کی پاسیت، ملال، بے دلی کچھ بھی تو اس کے آس پاس اب نہیں تھا، تن میں تشکر اورسکون کا کیسا انوکھا دکنشین احساس جاگزیں ہونے لگا تھا، اس نے ابھی اپنے کانوں سے جو سنا، یمی تو کہا تھا پیائے۔

" آپ خواه مخواه جذباتی ہور ہی ہیں بیگم صاحبہ! بھائی جان نے ہرگز کوئی نی یا انو کھی بات نہیں ک ہے،آپ جانتی ہیں غانیہ سے منیب کی نسبت طے ہے پھر یہ.....،'' مما کے برہم انداز کے باوجود پیا کا پرسکون لہجہ گواہ تھا وہ پچھ نہ کچھ ٹھان چکے ہیں، یا نے سرے سے ہونے والی بیتازہ ملاقا تیس بھائی اور بھنچ کی محبت کوا جا گر کرکے پچھانو کھا کرنے کا تہیہ

ار چکی ہیں ،مما کوان کا تبی انداز شا کڈ کر کا باعث بن گیا تھا، انہیں اپنی ساعتوں پہ دھو کے کا گمان

ہوا، ان کا فرمانبردارشر یک حیات انہیں زندگی کے اِس قدر اہم موڑ پہ ایسا دغا وفریب بھی دے گا بیہ تو تجھی گمان میں نہیں آیا تھا انہیں وہ تو تکمل طور پہ انہیں اپنے اختیار میں سمجھے بیٹھی تھیں ، کہ آن کی آن میں یانسہ بلٹنے جار ہاتھا۔

''بات نئ بھی ہے الوکھی بھی ،نسبت تب بھی طیحتی جب آپ کے بھتیج نے اپنی مرضی سے شادی کی ،تب غانبہ موجود تھی ،تب وہ اگر انہیں نظر نہیں آئی تو .....''

'' تب غانيه شادي کے قابل نہيں تھي ، آپ بھي جانتي ہيں يہ بات۔'' پپانے ٹو کا ، ان کا انداز نہ صرف جنگاتا ہوآئییں تھا، تکلخ وترش اور جھنجھلایا ہوا بھی تھا، ممانے طنزیہ ہنگارا بھرا، ان کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔

''شادی کے قابل تھی یانہیں، اہم ہات ہیہ کہ ان لوگوں نے خود اس رشتے کی اہمیت کوختم کیا تھا، آپ مانیں بیتعلق ادھرے کم وربوا تھا۔'' مما کا غصیلا انداز شدت لئے تھا، پہا جھلا کررہ محتے ، البیں یہ بحث سرے سے بے کار کی تھی۔

"اگرمنیب کی شادی قائم رہتی تو میں بھی اپنی بئی کواس رہتے کا پابند ندر کھتا مگراہ۔.... "جبال چوہدری! میری بنی اور آپ کے بطینے کا کسی لحاظ سے کوئی جوز نہیں بنرآ، میں بہ شادی

مر کے بھی نہیں ہونے دے سکتی ، آپ س لیں اور ختم کر دیں اس سلسلے کو اب '' مما کے سرد لیجے میں غراب بھی تھی تفجیک و خفارت کا گہراعضر بھی ، پیا کو یہی حقاریت پسندنہیں آسکی۔ '' نبیب جیسے برقسمت والیوں کو ملا کرتے ہیں ، شکل صورت تعلیم روز گار کیانہیں ہے اس کے پاس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ناز نین جذبات کی عینک اتار کرنفرت سے الگ ہٹ کر منیب کو میں۔ ولیکھیں، بہرحال وہ ایسانہیں ہے کہ انکار کا جواز ہے، بھائی جان کی طبیعت تھیک نہیں رہتی، وہ جلدی شادی کرنا جاہ رہے ہیں منیب کی اور میں کوئی ایشونہیں جا ہتا، بہتر ہے آ پہھی باخوشی غانیہ کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔

پیا کالبجہ وہی تقیا، جوکسی بھی الیمی صورتحال میں ہو جایا کرتا تھا، جب وہ کوئی بھی حتمی فیصلہ کر لیتے پھر مماکی بھی کوئی پیش ان کے سامنے نہیں چل سکتی تھی، ممانے چونک کر ٹھٹک کر ان کے چبرے کو دیکھا، ان کے موڈ کو سمجھا جہاں کوئی گنجائش قطعی نہیں تھی، انہیں ایک دم اپنا آپ کمزور ہرایاں اور ہارتا ہوالگا، انہیں لگاوہ اپنی بٹی کے دفاع کی جنگ اڑے بغیر ہی ہارجا تیں گی تو رو ہائی

'جمال ..... مت بھولیں آپ کی بٹی کا یہ اسٹینڈ رنہیں ہے، یہ بہرجال ظلم ہوگا غانیہ کے ساتھ ،سوچیں توسی غانیاس ماحول کی عادی ہیں ہے، اتنی مشکل زندگی کیسے گزارے گی۔ '' بھائی جان اور خود منیب کے پاس اثنا پہیہ ہے کہ وہ عانیہ کواس کی حسب منشاء زندگی فراہم كريكتے ہيں، دونث يو دري-" پيانے اس بات كو بھي چنكيوں ميں اڑا ديا تھا، جہاں غانيہ مطمئن ہوئی، وہاں مماکے بے چارگ و بے بسی کی انتہا پہ پہنچی کسی طرح بھی آنسوؤں پہ قابونہیں رکھے تیں۔ '' بیٹی کی زندگی کا اتنابڑا فیصلہ کررہے ہیں ،اس ہے بھی پوچھ لیں اسے بیچہنم قبول بھی ہے جس میں آپ زبردی جھونک رہے ہیں۔ 'انہوں نے آخری حربہ استعال کیا، انہیں جذباتی کرنا

2016 34



چاہا، گرپپا واقعی کچھٹھان بچکے تھے،اس ونت بھی مجال ہے اپنی جگہ سے ذراسر کے ہوں۔ '' وہ میری بٹی ہے،میرا فیصلہ پوری آ مادگ سے قبول کرے گی۔'' ان کا اعتاد قابل دید تھا،مما کی جھنجھلا ہٹ و غصے کی حدنہیں رہی۔

'' بہتو آپ کے فرمودات ہیں، غانیہ سے بھی کچھ پوچھلیں۔''انہوں نے کئی کی حد کر دی۔ '' جھے اعتراض نہیں ہے، آپ پوچھ لیج گا غانیہ سے۔'' پہا اطمینان بھرے انداز میں کہتے سگریٹ سلگا کرش لے رہے تھے۔

''ابھی بلائنیں اے، اس وقت ہو چھنا چاہوں گی۔'' مما کا انداز ایبا تھا گویا ان کا بھروسے نہیں بٹی کو بھی پٹی پڑھا کر اپنے ساتھ ملالیں ، پہانے اس بات کو بنا کیے محسوس کیا تھا، جبھی خفیف سا مسکرائے ،ای وقت ملاز مہکو بلانے گئے، غانبہ سرعت سے پیچھے ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی، وہ نہیں چاہتی تھی مما جانیں وہ ساری گفتگو کی راز دال تھہر چکی ہے۔

'' آپ کوصاحب بلارے ہیں چھوٹی لی بی۔''

کوکہ غانبیسب جانی تھی، اس کے باوجوداس کا دل تیز سروں میں دھڑ کتا چلا گیا، پیا مقدمہ تقریباً جیت بچکے تھے، گرمحبت ہمیشہ واہے اور دھڑ کے اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے، وہ خوف سے مبر انہیں ہوسکتی تھی تب تک جب تک کہ اس مخص کا نام قانونی و ٹبری طریقے سے اس کے نام کے ساتھ نہ جڑ جاتا۔

'' جی بیا!'' وه لا دُنج میں آئی تو اس کی پلکوں پینا دیدہ بوجھ دھرا تھا، رنگت میں تمتما ہے تھی،

اسے مما کی نظروں کی چیمن اپنے چیرے پیچسوں ہوئی تھی۔ ''بیٹیفویٹنے ، آپ سے پچھ بات کرنی ہے۔'' پیا اسے دیکھ کرسگریٹ بجھا بچکے تھے، گرمما کی آنکھیں ہنوزسکتی تھیں ، وہ خ<u>ا</u> کف می بیٹھ گئی ، دل بدرستور دھڑ رھڑ کیے جاتا تھا۔

" تہرارے باب نے تہریں قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے غانیہ، اس لیسماندہ گاؤں کے رہائش منیب جو ہدری ہے تہرارا براہ کرنے جارہے ہیں، جے شایدتم نے ڈھنگ سے دیکھا بھی نہ ہواور جو شہر میں کی بوے دفتر ہیں فکر کی کرتا ہوگا، بتاؤ تہریں یہ فیصلہ منظور ہے۔ " مما کا پرطیش پر اشتعال انداز اسے بھی بخرکا نے بہکانے کا خواہش مند تھا، مگر وہ ہیں جانی تھیں بہاں اس فیصلے کا انظار تھا، یا پھر موت کا، یہ فیصلہ تو زندگی کا پرامبر تھا، انکار کا جواب کہاں رہتا تھا، البتة ان کا انداز الیہا ضرور تھا کہ غانیہ کا رہا ہوا ہے کہ کہتے کے اس نے گھرا کر پیا کو دیکھا، جواس کی مست متوجہ تھے، نگاہ چار ہونے پرنری سے مسکراتے، یہ مسکراہٹ اس بل کواہ بی تھی کہ پیا وہ واحد مست متوجہ تھے، نگاہ چار ہونے پرنری سے مسکرائے ، یہ مسکراہٹ اس بل کواہ بی تھی کہ پیا وہ واحد مست متوجہ تھے، نگاہ چار ہونے کے بات کے دائے ہوتا کا تکھیں بھگو کے رکھ گیا۔ اسے خفت و خوالت کے ساتھ حیاء کے مغلوب کر دینے والے احساس نے گھیر لیا، تو اس کے حصک جنگ پیا تی تنہالڑتے رہے ہیں، اس کا دل پیا کی محبت سے لبریز ہوتا آئٹھیں بھگو کے رکھ گیا۔ اسے خفت و خوالت کے ساتھ حیاء کے مغلوب کر دینے والے احساس نے گھیر لیا، تو اس کی کے بیات کی میت سے لبریز ہوتا آئٹھیں بھگو کے رکھ گیا۔ دو برای سے کہتے اس کا سرتھیکا تھا، عما چلبلا کر دہ کئیں۔ "
مزی سے کہتے اس کا سرتھیکا تھا، عما چلبلا کر دہ کئیں۔ " پیانے یقینا اس کی کیفیت کو بیجھتے ہوئے ہی زمی سے کہتے اس کا سرتھیکا تھا، عما چلبلا کر دہ کئیں۔ " پیانے یقینا اس کی کیفیت کو بیجھتے ہوئے ہی زمی سے کہتے اس کا سرتھیکا تھا، عما چلبلا کر دہ کئیں۔ " پیانے یقینا اس کی کیفیت کو بیجھتے ہوئے ہی زمی سے کہتے اس کا سرتھیکا تھا، عما چلبلا کر دہ کئیں۔

"اس کی خاموشی آپ کوہیں جلا رہی ہے جمال چوہدری کہ غانیہ کوآپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے



READING

اس کے فاموش آنسو گواہ ہیں آپ کے اس پہڈ ھائے ظلم کے۔'' وہ پھنکار نے لگیں تھیں، ایکدم ایسے نہال ہوئیں گویا ان کی کم قبمی پہرسرائے ایسے نہال ہوئیں گویا ان کی کم قبمی پہرسرائے سے اور پھر سے غانبہ کی طرف دیکھا، وہ بیٹھے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، نرمی سے آنکھیں رکڑ کر صاف ایس، پھر مما کود کھتے منبوط لہجے ہیں گویا ہوئی تو آ واز بالکل صاف اور تشہری ہوئی فیصلہ کرتھے ول '' جھے پیا کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہے مما، بھی ہو بھی نہیں سکتا، ان کا یہ فیصلہ مجھے ول سے تبول ہے ایک اور آخری بات، منیب اس بسماندہ گاؤں ہیں ضرور رہے ہیں مگر وہ شرکے کسی سے تبول ہے ایک اور آخری بات، منیب اس بسماندہ گاؤں ہیں ضرور رہے ہیں مگر وہ شرک کسی ہو ہے دفتر میں کگری ہرگز نہیں کرتے ، بلکہ ایک مصروف لائر ہیں۔'' اپنی بات ممل کرکے وہ رکی نہیں بیا نے بیک کرتیزی سے کمرے سے نکل گئی، مما کو جسے سکتہ ہوگیا، وہ پھرائی ہوئی بیٹھی تھیں، پیانے اک نظر ان کے اس انداز کود یکھا، وہ صدماتی کیفیت کے زیر اثر تھیں، یہان کی گمان تلک بھی نہ تھا جو ہوا ، آئبیں ان پہرس بھی آیا رخم بھی، وہ بہت خود پسند تھیں، یہ تکبرٹوٹا تھا، تو ڈرنے والی بھی اپنی بٹی میں تھی ۔

''نازنین!''انہوں نے اٹھ کرمما کا کندھا چھوا،ان کا بیانداز پپا کوتشویش میں مبتلا کرر ہا تھا، مما کا وجود ذرا سالرزا اور بیاسکتہ ٹوٹ گیا،آٹھوں میں تھہرے آنسو ٹپ ٹپ برسے تھے، وہ بے مانچہ میں افتال کی مدمر

ساختہ و ہےا ختیار بلک پڑیں۔

'' بجھے ابتہ بھی آئی آپ کی سازش جمال چوہدری کہتم میری بیٹی کو وہاں گاؤں کیوں لے جائے تھے، چھین کی نا بھھ سے میری اولا د، سکون مل گیا، جاؤ خوشیاں مناؤ اپنے جابل گنوار رشتہ داروں کے ہمراہ۔'' کھوٹ کیوٹ کرروتے وہ کویا فریاد ہی کررہی تھیں، کہ جھکڑا کرنے کے قابل تو داروں کے ہمراہ۔'' کھوٹ کرروتے وہ کویا فریاد ہی کررہی تھیں، کہ جھکڑا کرنے کے قابل تو رہی نہیں ہو لے بھن ان کا سرتھ کیا، انہوں نے طیش میں ان کا ہاتھ زور سے جھکا۔ دئی نہیں، پہا کی تھیں ہولیے بھن ان کا سرتھ کیا، انہوں نے طیش میں ان کا ہاتھ زور سے جھکا۔ ''زندگی بچوں کو گزار نی ہوتی ہے باز نین ، جیون ساتھی کپڑے یا جوتے نہیں ہوا کرتے کہ پہند نہیں آیا تو بدل لیا ، غانہ کی ۔۔۔۔''

'' خانیہ نا دان ہے، ارے افغارہ سال عمر کیا ہوتی ہے، انسان حمافت کی حد تک جذباتی ہوا کرتا ہے اس عمر میں، آپ نے محض اپنی قیملی سے کیا وعدہ نبھانے کو بٹی قربان کر دی، وہ اس سے دوگئی عمر کا بندہ جو پہلے سے عورت بھگٹا چکا ہے، جس کا بیٹا جوان ہونے کو ہے، وہ کیا میری پھول

جیسی بچی کے جذبات واحساسات کو سمجھے گا۔''

و وابلونہیں رہی تھیں، و ہاب بس رور ہی تھیں ، شکوے کر رہی تھیں ، گیندان کے کورٹ سے نکل گئی تھی ، بلکہ شاید گیندان کے کورٹ میں بھی تھی ہی نہیں ، انہیں اپنی بے خبری اپنی شکست رلا رہی تھی۔

''ایبانہیں ہے یار! منیب میچور ضرور ہے تھر بہت پیارا بچہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔'' پپا نے بھران کا دل سنجا لئے بہالے نے کی کوشش کی۔

''اب تو ساری عمر کارو نا لکھ دیا گئے امیری قسمت میں ،آپ آفس جا ئیں ،آپ کا کا مرتو ختم ہوا یبال سے ۔'' وہ بخت چڑیں تھیں ان کے اپنے برابرصوفے پہ بیٹھ جانے سے ، پہا ان کی جسمجھلا ہث

الباسلامات كالفامحظوظ ہوئے۔

''مبیں جی ، ابھی تو ہم نے اپنی ڈیئر واکف کا جی سنجالنا ہے، یہ آفسِ وغیرہ کا منٹنا پھر سہی۔'' وہ شریر ہوئے اور شوخ نظروں سے آئہیں دیکھا، جوابا ممانے غصے سے آئہیں کھورا تھا۔ '' زہرنگ رہے ہیں آ ہے بھی اس وقت اور آپ کی بیچنی چڑی باتیں بھی ، کاش آپ نے بید ق یں اٹھانے سے پہلنے تجھے کسی کنویں میں دھکا دے ڈیا ہوتا۔'' پھٹھک کر کہتیں وہ اٹھ کروہاں سے چلی کئیں، پیانے گہرا سائس بھرتے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ \*\*

> رات گزرجاتی ہے ای حساب میں اس كومجبت تقى؟

نے کش لے کر دھواں بھیرا اور نوتھیر شدہ مکان کے اندھیرے میں ڈویے خدوخال جو بے وضع اور کسی حد تک خوفناک تاثر پیش کررے تھے، جلتی آنکھوں سے دیکھا، امال کی بات کچھ تن نارا بھی نہیں تھی ، تاؤ جی اس کی ہاں سنتے ہی بستر ہے ایسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ، جیسے بھی بیار یڑے ہی نہ ہوں ،ان کی بیاری کی لیعنی اصل وجہ ہی اس کی اکر تو ڑنا تھا، لیعنی وہ ہرصورت اس کو ہرا لینا جا ہے تھے،اس کی ہار میں ہی ان کی جیت مخفی تھی،صرف ان کی ہی نہیں۔

تنسی اور کی بھی ،اس کی آتھوں کی جلن رکا کی مزید بڑھی ،تحیل کے پردیے ہے جینز اور ٹاپ میں ملبوس ہوا کے دوش ہے اڑتے بالوں والی اس بے انتہا مغرور نفوش کی حامل پر کشش لا کی کا سرآیا لبرانے لگا، جو کسی بات نے ہے تخاش بنستی تھی تو اس سے کال یہ ڈمیل بڑنے لگتا، آیسا کر ھا جس میں ا نظر اور دل ایک ساتھ ائلٹا تھا، مگر منیب کو اس کی بینسی اپنا مضحکہ اڑاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی،

اس نے اضطراری کیفیت کے زیر اڑسکریٹ پھینکا اور جوتے سے ل دیا۔ '' میں اسے بھی جیتنے نہیں دوں گا، چھین لوں گا اس سے ہمیشہ کو بیخوشی۔'' مٹھیاں جھنچے مہلتا وہ خودا سے آپ سے میعہد باندھے گیا،خود کوسلی سے نواز تار ہا، کل یہاں سے دادی جان ابا جی اماں کے علاوہ حبیب بھاکی قیملی جمال چھا کے گھریا قاعدیہ رسم کی ادائیگی کو جارہے تھے، شادی كى تاريخ بھى ساتھ بى طے ہو جاتى ، يەتومىش ايك فارميلنى تھى ، درندابا سب كچھاتو جا جا سے يہبل زبانی کلامی طے کر مچکے تصاور منیب چوہدری جواس آس میں بیتلا تھا، ادھرے انکار ہوجائے گا، جسے کھائی کے کنارے سے میدم او کھڑا کر گہری تاریکی میں خود کو گرتامحسوس کرتارہا،اے خودایے ے <u>۔</u> غاسہ آیا ،اممل ہی تھا وہ کہاس فضول آس میں جیٹیا رہا ، بھا! جس نے پیرسارے مالات خود پیدائکئے تھے، وہ اپنے گھر سے انکار ہونے دین ،اس کا دل جایا تھا اس بل ہر شے کو تلبث کر کے

ے شایان شان گھر تمیر کروارے تھے وانہوں نے اعلانید کہا تھا۔

ا اپنے بینے کو مجھا دینا، میرے کی کام میں مداخلت نہ کرے، سیانے کہتے ہیں اوئنوں والوں سے ہاتھ جوڑی کروتو اپنے دروازے اونچے کرنے ہی پڑتے ہیں۔''

''تو اونٹوں والوں سے ہاٹھ جوڑا کیوں تھا؟'' آج کل وہ سب سے زیادہ اپنا خون جلا رہا تھا، اہا کہاں اس کی جلی کی باتوں پہ کان دھرتے تھے، ان کا جوش وخروش تو منیب کو بھی جیران کر جاتا۔

۔ ایسے جوانوں کی طرح قلانچیں بھرتے پھرتے کیا نوخیز چیتا ،ایسی پھرتی دکھا تا ہوگا،صرف گھر کی نقیرنہیں کروارہے تھے،ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں بھی شروع کروا دی تھیں ، کنیز کو بھی ساتھ ہی رخصت کرنے کا فیصلہ کے بیٹھے تھے۔

"ابا سے کہیں کنیز کا لی آئے ممل ہونے دیں، اس کے سال کریں گے شادی۔"اس بات پہاماں منذ بذب کا شکار ہوگئیں، پریشانی سے اسے دیکھا۔

" تیرے اہانہیں مانیں گے۔"

'' کیون نہیں مانیں ھے؟'' وہ مجڑک اٹھا۔

'' آپ نے تو عرصہ ہوا کام مجھوڑ اہوا ہے، کنیز ہی سب کوروٹی پکا سے کھلاتی ہے، اسے بھی انہی گئی دیں گے تو بینصے رہے گا کھانے کے انظار میں، بس مہارانی کوآپ یہاں لا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ کسی کام کو انجام دے سکے۔'' وہ آج کل ایسی ہی بے بنیاد اور فضول ہاتوں پہ جھڑ ہے سول لیتا پھرنا تھا، اماں نے گہرا سائس بھرا۔

'' سکصلا دوں گی میں اپنی دھی کو، تو فکر نہ کر، جب تک اسے نہیں آتا ہی سنجالوں گی گھر۔'' تنفف حسکت استخدال

اور وہ تفر سے سر جھنگنا وہاں سے اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے پھر بھی کھے نہ کچھ کہد یا۔

''ایسا نہ ہواہا جی کی ساری تیاری اورخوشی غارت چلی جائے ، ان کی مجاجوں والی بھاوج نے بٹی دینے سے اٹکار کر دیا تو سارا دھوم دھڑ کا اور جوش وخروش دھرارہ جائے گا۔'' وہ جتنا بھڑک اور سلگ رہا تھا، کیا حرج تھا، اگر چنگاریاں اڑ کر إدھراُ دھر بھی تپش بھیر دیں ، اماں تو کچھٹیس بولیس گر اس وقت وہاں آجانے والے اہا جی ضرور رہ ہاہتے ہن کرا بھل پڑے تھے۔

'' تیرے درگی نیں ہے میری بھادج آدر جیجی ،عز تاں آدر لا جاں ببھانے والیاں ہیں ،اونہہ جھے جیسے پتانہیں ہے ناں باپ کومرتے پا کر مجبوراً حامی بھری ہے تو نے ،اچھی طرح جادتا ہوں میں تجھ جیسے کتے کے ہڈکو۔'' وہ بھی کہاں کم تھے، بجائے نظر انداز کرنے کے اس بھڑکتی آگ کومزید تیل ڈال کر بھڑکایا ،اماں گھبرا کیں ،مذیب کوتو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئے۔

" بال بال سب جانتا ہوں میں بھی، جنتی با کبازے وہ، اس کی ایما ہور ہا ہے سب کچے، درند آپ تو بیری بین برداہ ہوں ہیں بھی، جنتی با کبازے وہ، اس کی ایما ہوں انداز ان سے کہاں درند آپ تو بیری بین آپ دواہ ہے سب جانتا ہوں۔ "اس کا طنز بہ بھی طعند دیتا ہوا انداز ان سے کہاں برداشت ہونا تھا، جواب میں جایال میں آ کر برستے اس کی ماں بہن ایک کرنے گئے، ساری ہی ایک گالیاں جوڈ ائیریکٹ یا ان ڈئیرا یکٹ خودا ہے آپ یہ بیٹ کرآ رہی تھیں وہ نتھنے بھلا بھلا کر ایس کی ایس کر آ رہی تھیں وہ نتھنے بھلا بھلا کر ہاتھ نچاتے اسے دیتے رہے، ابھی اور بھی دیتے گران کی گونجدار آ واز یکدم دھیمی پڑنے گئی، متنفیر



ہوئی رنگت کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ مجھ فاصلے پر بچھی جاریائی پیگرنے کے انداز میں ایسے بین کریوں کمے لمے سائس بخرنے لگے جیسے رکا یک بہت تھٹن محسوس کرنے لکے ہوں۔ ''اہا جی!'' منیب سے ان کی بدلتی کیفیت چھپی نہ رہ سکی ،سب کچھ بھلا کر گھبرا تا ہوا ساان کی جانب لیکا ہی تھا کہانہوں نے اس شدیداورخفا انداز میں اسے وہیں روک دیا ، انداز میں تخی ہی تخی

'' میں نے تحقیے مجبور نہیں کیا تھامنیے ، یہ مجبوری کے سودے ہوتے بھی نہیں ہیں ، اگر تیرا دل راضی نہیں ہے تو تو ابھی ہے انکار کر دے ، میں جیے بھی سہی اپنے بھرا سے میعانی مانگ لوں گا ، میں یہ بھی برداشت نہیں کرسکتا کہ تو غاصہ دھی کوسیاری زندگی احسان جنلا کرجگتیں مارتا رہے، میری ِ مُوت کی فکر میں ہلکان ہوتے اپنی زندگی ہے نیے کھیل تو۔'' اپنی کیفیت پہ قابو پاتے وہ سرخ چ<sub>ار</sub>ے کے ساتھ رک رک کر کہ رہے ہتھے، بات الی تھی کہ منیب کے چہریے پہ کتنے ہی رنگ تھہرے اور ۔ سردم ہوئے ، انہیں ابھی ہے جیجی کی خوشیوں اور سکھے کی کتنی فکر لاحق تھی ، اس محبت کا اندازہ لگایا جا سلتا تھا، وہ جل جل گیا

" آپ بالكل تعيك كہتے ہيں ابا جى، جھے كى نے مجورنہيں كيا۔" اس نے شاكى دكھ سے لبريز

تگاه امال يد زالي \_

"اس کے باوجود میں آپ کی لاڈلی سے شادی کومرا جار ہا ہوں تو اندازہ کریں میں اسے کتنا خوش رکھوں گا،آپ کواب کسی تشم کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ " تمام تر ضبط کے ہا وجود وہ بولا تواس كالهجه بھينجا ہوا اور كتنا سردنھا، بيتاؤجى جيسا ساده مزاج انسان كيے جان ياتا، وه بليك كر دہاں سے اینے کمرے میں چلا گیا ، کوئی تہیں جانتا تھا اس کے اندر کیا جوار بھاٹا اہل رہا تھا۔

اس نے ایسے دھیان میں دارڈ روب کا دراز تھینےا تھا، کوئی فرم سی رکیٹی سی چز سرک کراس كے پير سے الراتى حبين ى آواز كے ساتھ زمين بوس مو كئي، مون نے سرسرى تكاہ ڈالى مى، جو بركز سرسری ندرای ، گرنے والی چیز جاندی کی بازیب تھی ، رئیتی محول کی بادے ساتھ جڑی جے جھک کر اٹھا تا وہ ازخود اٹنی کھوں کے سحر میں گرفتار ہوا۔

''جتنے اچھے لگتے ہیں نا آپ صاحب، اتنے ہی کم دستیاب ہوتے ہیں، کبھی کبھار جی مجلتا ہے، پچھ ایسا کریں آپ کو اپنے سواسب پچھ بھلا دیں، بتا کیں ایسا کیا کریں ہم؟'' اِس کا کوٹ ا تارتی وہ اس کے ناز انتھار ہی تھی ،شکو ہے کے دفتر کھول رہی تھی ، جواباً اس نے اسے دیکھا تھا، جو ہر بارد میصنے پیٹی لکتی ، انوطی محسوس ہوا کرتی۔

''اب کیا شکایت ہوگئ جناب!'' و وِمسکرانے لگا، جانتا تھا وہ اس کی مسکان پہ پوری دنیا دار

سكتى ہے، بيناراضكى كمحول ميں بھول جائے كى۔ " كوفى ايك بوتو كهيل، كتن دن سے بازيب كى فرمائش تھى۔" وہ منه بسورے كئى،مون كى

مکان گهری ہوتی گئی،ای خفکی کے حساب کتاب ہے۔ ''نہ آپ معمولی ہیں نہ آپ کی فرمائشیں، ادھر دیکھیں ذرا۔'' وہ کوٹ کی جیب سے ہاکس



نکال کراہے کھولتا ہوا اسے پیرسامنے کرنے کا اشارہ کر گیا، اس نے پیرتو سامنے کیا تھا گراس کے نہیں اور پازیب بے حد چپکتی آنکھوں اور خوشی سے لبریز تفاخرانہ مسکان سمیت اس کے ہاتھ سے لیے لی۔ لے لی۔

۔ '' میں پہنا دیتا ہوں۔'' مون نے ہاتھ بڑھانا چاہا جے اس نے گھبرا کر فی الفور راستے میں ہی

تقام لیا، لیوں سے لگالیا۔

" بہاری سے پہن کر میں اور کہ جائے ہو بندنہیں کہ آپ پہنا دیں، یا وُں کا زیور آپ ہے پہن کر میں خود کو گتا نے کہیے جاہت کر دوں بھلا؟" عقیدت محبت احترام کیا کچھ نہ تھا اس کے لیجے میں، رواز ہے پہ آہٹ ہو کی اور آیا اندر آگئیں، وہ چونکا تک نہیں، بالکل اسی زاویے پہ ساکن رہا، انہوں نے جیرانی ہے اسے دیکھا اور جیسے چیکی زنجیر دیکھ کر معاملہ سمجھ گئیں، دل بھر سا آیا، کتنا مضبوط تھا وہ مہا بہادر، بھی یوں ٹوئے نہیں دیکھا تھا گئی نے اسے، بیتو وہ تحص تھا کہ چلتا تھا تو زمین کا نہی تھی، سراٹھا کر جیسے دیکھا وہ مطبع ہو جاتا تھا، ایسا ہی جادور کھتا تھا قد رہ نے اس کے تاثر میں، اگر دنیا دیوانی ابھی بھی اس کی ہے، اس کے اک اشار سے پہلا کھوں لڑکیاں آج بھی اپنا دل میں، اگر جائے اور وولؤگی، وہ تو سرتا پاس کے اگر جائے اور وولؤگی، وہ تو سرتا پاس کے ایس کے دیکھی جائے اور وولؤگی، وہ تو سرتا پاس

(جاری ہے)

## ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے Downbaded From اردو کی آخری کتاب، آواره گردی ڈائری، دنا گول ہے، Palsociety.com ابن بطوطه نے تعاقب چلتے ہوتو جین کو چلئے، 0 تمري تمري پھرامسافر، شعرى مجموعي O اس بنتی کے اک کو ہے میں دل وحتی لاهور اكيدُمي ۲۰۵ سرکلر رو ڈ لا ہور۔





سے مرخوب نے رہے تھے، سیاہ آٹھوں اور سنہری رکھت والاوہ لاکا جوبھی تھانش کے مڑنے پراس کی داغدار میمض کود کیے کر ہلکا سابنس دیا اور وہ جو اسے کھری کھری سنانے کے لئے منہ کھولئے ہی استعال کر لیتی وہ صور تحال سے انساف کر ہی استعال کر لیتی وہ صور تحال سے انساف کر ہی نہیں پاتے، پہلے دھکا دے کرسلیش گرا دی اور نہیں پاتے، پہلے دھکا دے کرسلیش گرا دی اور کی شرمندگی یا افسوس کا شائبہتک اس کے چہرے کی شرمندگی یا افسوس کا شائبہتک اس کے چہرے پر نہ تھا، بلکہ نفش کولگا کہ اس ساری صور تحال سے وہ مخفوظ ہو رہا تھا، نیلی ڈینم کی جینز جس کے مشخوں سے مختوں تک کہ شخے اور سفید وہ اچھا گھٹنوں سے مختوں تاک کہ شخے اور سفید انظرات نے کے باوجود تش کو بے صد برا لگ رہا تھا۔

آرھی آسٹیوں والی پلین ٹی شرٹ پہنے وہ اچھا نظرات نے کے باوجود تش کو بے صد برا لگ رہا تھا۔

آرھی آسٹیوں والی پلین ٹی شرٹ پہنے وہ اچھا نظرات نے کے باوجود تش کو بے صد برا لگ رہا تھا۔

آرٹ سوری یہاں کائی رش ہے جس کی وجہ نشر کے لئے ٹی

نقش ہوای ٹی کے پر ہجوم کیفے ہیریا سے
وسپوز ایمل گلاس میں لیمن سلیش لیے نکل رہی
تھی جب اسے پیچھے سے ہلکا سادھکالگا، وہ ذرا سا
لڑ کھڑائی اور ہاتھ میں موجود پلاسٹک کا گلاس اس
کی شرٹ کو داغدار کرتے ہوئے پاؤں کے قریب
آگرا،سلیش تو گری ہی کئی چھینئے بھی اس کے
سفید سینڈل میں مقید پاؤں اور چکن ٹراوزر پر آ
سفید سینڈل میں مقید پاؤں اور چکن ٹراوزر پر آ
دباتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر اس محص کو
دباتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر اس محص کو
تلاشنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا
تقا۔

اور پیچھے مڑنے پر چھونٹ کے لگ بھگ ایک اجنبی صورت کی مسکراتی ، شرارت سے بھری نگاہوں نے اس کا استقبال کیا تھا جس کے سیاہ بال جیل لگا کراوٹ پٹا تگ طریقے سے سنوار نے کے باوجود بھرے بھرے سے دکھائی دے رہے

## مكهل ساول



سکش خرید لانا ہوں۔" یہ آواز اس سامنے كروے برتيزارے كى نہيں بكداس كے بيجھے کھڑ کے لڑکے کی تھی جس پرنقش کی ابھی نظر پڑتی تھی، حلیہ اس کا بھی کم وہیش ویسا ہی تھا بس ایس نے نیل جیز کے اور سیاہ تی شرث پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر کسی روک شار کی شبیہ بنی ہو کی تھی۔ دو معنا

تقش نے بے حد سرد انداز میں جواب دیا اورایک کاٹ دارتگاہ سائے والے لڑکے بر ڈال كر مرحمي، مورد مرنے تك اسے پشت بيم سكراتي نگاہوں کی تپش محسوں ہوتی رہی ایک گرفی دوسرا غصے نے اس کا برا حال کر دیا تھا اور پھر سارے رائے میں جس جس نے اس کا حلیہ دیکھا مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور اس چیز نے نقش کو مزید تیا دیا، کیڈیز روم میں داخل ہوتے ہی ائیر کنڈیشنر کی مختذی ہوائے اس کا استقبال کیا تو اے کافی بہتر محسوس ہوا واش روم میں جا کراس نے ہینڈ بیک سے نشو پیر نکالے اور میض کے دامن اورسفید شراوزر برموجود سکش کے دھبوں کو صاف کیا، پیمسئله تو حل ہو گیا تھا تگر کیلی شرٹ اور فراوزر سو کھتے کیے، کھے بی در میں اس کی اور مینیش شروع مونے والی تھی اور دیاں وہ اس طرح تو نہیں جا عتی تھی تقش نے اردگرد نظر دوژانی و ماں دو جاراورلژ کیاں بھی موجود تھیں جو سنك كے بيتھے كي آئيوں ميں ديھے ہوئے اینے بال سنوارنے اور میک اپ ٹھیک کرنے میں مصروف تھیں ایک لڑکی دنوار میں لگے اليكڑك ساكث نين مئير ڈرائير كر بال فتك كرنے ميں مصروف تھي۔

آج سے پہلے اس نے صرف سنا تھا کہ ہو ای تی اور دیگر بردی یو نیورسٹیز میں طلیاء و طالبات اس طرح سے تیار ہوکرا تے ہیں جیسے کی تقریب

میں یا ریمپ پہ واک کرنے آئے ہوں مرآج یہاں آ کراٹ بات کی تقدیق ہوگئی تھی اس نے ایک نظر گلالی اور بھورے جدید انداز میں سلے شلوار ممیض میں ملبوس لڑکی پر ڈالی جو کہ شکل ہے ا نتہائی بے ضرر اور معصوم نظر آرہی تھی جس کے بال لگ بھگ خشک ہوہی چکے تھے۔

'' کیا میں ایسے کے سکتی ہوں؟ دراصل میری شرب کیلی ہوگئ ہے اور تھوڑی ہی در میں میری اور مینکیش شروع ہونے والی ہے۔ " یہ کہتے

ہوئے نقش کواپنا آپ بڑااحقانہ سالگا تھا۔ ''ہاں ضرور گربیہ ہوا کیسے؟'' وہ لڑکی شریٹ کو دیکھ کر قدر ہے افسوس والے انداز میں مویا ہوئی، یہ پہلی اڑی تھی جواس کے کپڑوں کو دیکھ کر سنچراندا نداز میں مسکرانے کی بجائے ہدر دی کر

وہ میں کیفے سے سلش لے کر لکل رہی تعلى، وبال كافي جوم تعاليك بلكا سا دهكا لكا اور بس ۔ ' وہ ڈرائیر سے ہوائمیض کے سلے دامن بر مچینکنے کی جوتیزی سے خشک ہور ہاتھا۔

''اوہ میرانام ماہم ہے اور میرانجی آج بہاا دن ہے، مجھے لگا میں اور میٹیشن کے لئے لیٹ ہو جاؤں کی اس لئے بال تھر میں خٹک کرنے کی بجائے اسے ساتھ ہی لے آئی، ویسے تہارانا م کیا ہے؟ اور کس پروگرام کے تجبت ایڈ میش لیا ہے؟" « دنقش حیات اور آرنینگیر میں <u>"</u>"

''واقعی؟ پھر تو میرے اور تمہارے اگلے چندسال ا تصفے گزرنے والے ہیں۔" ماہم بچوں کے سے انداز میں خوشی سے اچھلتے ہوئے کو لی تو نقشم مسكرا دى شرب اور ثراؤز رقمل طور برخشك ہو بھے تھے اور دیکھنے پر ہالکل پندنہ چکتا تھا کہ وہاں تھوڑی دیر قبل کوئی داغ موجود تھا، نقش نے ڈرائیر کا ملگ نکال کرتار لپیٹا اور ماہم کے حوالے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

غاص موقع ہو مراز کیاں او کوں پر بازی کے گئی تھیں، دیکھتے دیکھتے اس کی نظر ایک چہرے پر یزی اور اسے یقین نہیں آیا کہوہ یہاں اس حال میں فریشرز کے درمیان موجود ہے، وہ نیلی جینز اورسفیدشرث والالز کاان سے اللی رومیں باتیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا،تقش پے پلیں جھیک کر حقیقت حجٹلانے کی کوشش کی مگر نہیں اور تب ہی وہ مڑااور تقش کواپنی طرف دیکھتے یا کرمسکرا دیا،نقش کو اس کی مسکرامٹ اینا نداق ازاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "Disgusting" بلاارادواس کے منہ

"کیا ہوا؟" ماہم نے چوکلتے ہوئے

"اس بال میں میری نظر ابھی اس لا کے بر پڑی ہے جس کی وجہ سے میری سکش گری تھی اور اس نے معذرت تک نہیں کی تھی۔'' "اوه کہاں ہےوہ؟" ماہم نے فطری بحس

کے تحت یو حیا۔ ''اگلی رو میں تین لڑ کے چھوڑ کر چوتھا سفید

نی شرف میں۔" فقش کے بولنے پر ماہم نے ادھر دیکھا گر چونکہ اس لڑکے کا چرہ دوسری جانب تفاللندا و واس کی شکل نه دیمیسکی۔

''تو حمهمیں ابھی تک اس برغصہ ہے، بھول جاؤيو نيورسٹيز ميں ايسے چھوٹے موٹے وا تعات تو ہوتے رہے ہیں۔" ماہم نے اس کا مود تھیک کرنے کی کوشش کی۔

" مجمع عمرف اس كمعذرت ندكرنے

'ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجھی ہارے ڈیمار ٹمنٹ کا ہو۔''ماہم کا انداز قیاسانہ تھا۔ ''خدا بنہ کرے۔'' نقش کے منہ سے بے

كيا جواس نے اين تھلے نما بيك مين ڈالا اور دونوں بھا کم بھاگ ہال میں آئے بیجیں جو کہ طلباء و طالبات سے بھرا ہوا تھا، آرمیلی کے علاوہ دوسرے پروگرامز انجینئر تک، مینجنث، برنس وغيره كے طلباء موجود تھے، اور ينتيش كامقصد طلباء كوكورس كى اجميت متنقبل مين اس كے اسكوپ اور کلاسز کے شیڑول کے متعلق معلومات فراہم کیا جانا تھا، اس یو نیورٹی کے متعلق کون نہیں جا نتا تھا، یا کتان کے بہترین اداروں میں سے ایک جہاں داخلہ ملنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے اور جہاں سے بر مر تکلنے والے طلباء کو جاب و بے والی كمپنياں ہاتھوں ہاتھ ليتي ہيں، نقش كومعلوم تھا كہ يهال دونتم كے طلباء داخلہ ياتے ہيں او بن میرٹ کی بنیاد پر کہ جہاں طلبا ذبانت قابلیت اور محنت کے بل ہوتے ہر دا خلہ حاصل کرتے ہیں اور دوسرے جو کہان سے قدرے کم غمروالے ہوتے ہیں سیلف فنائس کے بل بوتے لیکن اس کا بھی ميرث خاصا اونيا ہوتا ہے ايمانہيں كه ہرام، وك ايند ميري داخله ياسكي

تعش تیکی تشم کے طلباء میں شار ہوتی تھی ذہانت میں تو یوہ بے شل تھی ہی سخت محنت کرنے کی بھی عادی تھی، پینسلوں سے تھیلنے کافن اسے خوب آتا تھا، لاپزا بغیر کسی سے سیکھے وہ بہت اچھے اسكينيز بنالياكرني مقى أكين يهال بركس كے پاس بھی بڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیانٹ تھا اور ائے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کالج کی نسبت اسے بہال کہیں زیادہ مخنت کرئی بڑے

دیگر تمام اسٹو ڈنٹس کی طرح وہ دونوں بھی فیکٹی کی بورگ باتیں سننے سے زیادہ ادھراُدھر کا جائزہ لے رہی تھیں، ہال میں سبی اس طرح تیار ہو کر آئے تھے جیسے ان کی زندگی کا کوئی بہت

2016 45



اور وه يقيينا تبوليت كاودتت تفا كيونكه وليد ہاشم بزنس، مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا وبار شف عليده تقام كريميك سميسر من كامرس، آرتھیلی اور انجینئر نگ کے طلباء کی ایک کلاس ا کشے رکھی گئی تھی جو کہاس سے میلے ان میں سے کسی کے کورس کا حصہ نہیں رہی تھی اور پہلی دفعہ انٹروڈ یوس کرائی جا رہی تھی اس کا مقصد مخصوص شعبے کی فیل تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن انگلش کو سمجھنا، انگریزی شاعری و ادب سے معمولی تعارف جاصل كرنا تھا۔

اورنقش نے سکون کا سانس لیا تھاجب اسے معلوم ہوا کہ انگاش کی مید کلاس ہفتے میں صرف دو دن ہونا تھی، بلاوجہ کوسپ کرنا اور کلاس نہ چوڑنے جیسے جو چند کام اس نے خود پر ممنوع قرار دیے تھیں ان میں سے ایک ولید ہاتم بھی تھا، اگرتھوڑے ہی عرصے میں اسے یو نیورسی کے مقبول ترین کڑ کے کا اعزاز مل بھی گیا تھا تو اس کے نزدیک کوئی اہم بات ندھی۔

وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی تب تک برواه مبیل کرتا جب تک آپ نے بے حد . خوبصورت نه مول يا بهت مشهور نه بهول، بيند سم تو وہ تھا ہی مشہور ہونے کے بھی مجھی لواز مات اس کے پاس تھ، اس کا Swag شائل اس کی امارت اوران ہے بڑھ کراس کا گٹار، وہ جہاں بیضا ہوتا لڑ کے اور لڑ کیوں کا جوم اس کے گر دجمع ہوتا، گٹار کی اسر مگز پر ممل مہارت ہونے کی بدولت وه من چاہی دھن چھیڑ لیتا اور اکٹرنقش نہ جائے کے باوجود سننے کے لئے رک جایا کرتی تھی اور اگر اس کی ولید ہاشم سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ اس کی خونی کی تعریف ضرور کرتی۔

ہمیشہ جینز کے اوپرٹی شرٹ پہنے، بیک کی

بجائے پیچھے گٹار لٹکائے ، بگھرے سنورے ہال اور ہلکی سی بڑھی شیو کے ساتھ وہ اپنی سیاہ عجیب الخلقت لمے لمے بینڈلز والی بار لے بائیک پر بیٹے کرآتا تو وہ سوچی کہاہے برنس میجنٹ پڑھنے کی بجائے میوزک پڑھنا جا ہے اور کسی راک بینژ

کا حصہ ہونا چاہیے۔ نقش کو ولید کے ار دگر دبیٹھی لڑ کیوں پر غصہ آتا جن كابس نبيس چل رماموتا تھا كەو ديا فى سب کو چیزی تھما کرغائب کر دیں اور خود الیلی ولید کے ساتھ بیٹھی رہیں یا پھر ولید کو بی این بیک میں ڈال کر کھرلے جا میں۔

" بھے کیا ہے جوم فنی کرتا پھرے۔" کہ کر وہ دِ ماغ سے ساری باتیں جھٹکتی مگر اس کا فائدہ

ولید کو ناپند کرنے کی دجہ یو نیورٹی کے يهلي روز كا واقعه اي تهيس تها بلكه وليد كا بهت برا Bully ہونا تھااور تقش کے تو وہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔

نقش میں کسی تھم کی کوئی کمی نہھی بھور ہے۔ بال تفلتي ہوئی رنگت شفاف آئھيں اور متناسب قدر و قامت کے ساتھ وہ اچھی خاصی خوش شکل لڑی تھی اعتاد کی بھی اس میں کی نہیں تھی مگر اسے اینے غیر ہموار دانت خاصے نہ پہند تھے اور نجانے کینے ولید کواس کی اس کمزوری کا انداز ہ ہو گیا تھا کہوہ اسے کلاس میں کوریڈور میں کیفے میریا میں یا کہیں بھی (Snnaggle tooth) غیر ہموار دانتول والى كهدكر جهيرا كرتا تفااوراس كاانداز ہمیشہ بلا واسطہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ٹیچرز سے اس کی شكايت بهى نهيل كرسكتي تقى ويسيجهي يونيورش ليول یراسا تذہ اتنی حچلوئی حچلوتی با توں کی کمیاں اہمیت دیا کرتے ہیں اور ایک تیسری وجہ بھی تھی کہاس طرح وليديه نتيجه تكالنا كهش اس سےخوفز دہ ہے

FOR PAKISTAN

اورجس نے پہلے روزنقش کوسکش کرنے پر دوسری لا دینے کی آفر کی تھی، وہ اسے قدر سے مہذب تجھی تھی مگر نہ جی ان امیز زادوں کا سارا گروپ مکڑا ہوا تھا۔

مختلف پہلوؤں پرروتی ڈال رہاتھا۔

Rappaccini,s daughter'

کہانی ایک عرصے سے پاکستان میں طلباء کے
نصاف میں شامل رہی ہے اور انگریزی ادب میں
اس کو خاص درجہ حاصل ہے، جن لوگوں نے اس
کوپڑھا ہے وہ بیٹریں کے باپ
دافف ہیں کہ وہ کس طرح اپنی بینی کو اپنے خود
واقف ہیں کہ وہ کس طرح اپنی بینی کو اپنے خود
فرضانہ تجربات کی جھینٹ چڑھاتے ہوئے زہر
بلاکر دیتا ہے، جس کی ایک سائس سے پھول
مرجھاجاتے اور کیڑے مکوڑے مرجاتے۔''

ربوبہ سرماحب نے اس کہانی کے شبت پروفیسر صاحب نے اس کہانی کے شبت اور منفی کرداروں کے پہلو واضح کرنے اور بحث کرنے کے لئے کہا تھا اور اب ولید پورے شدو مدسے پروفیسر Rappaccini کا دفاع کرنے میں مصروف تھا، اس کے مطابق پروفیسر یا اینے معاملات خود ہینڈ لنہیں کرعتی اور وہ کسی صوریۃ خود کو کمز ور خلامہ نے کرسکتی تھی

صورت خود کو کمز در طاہر نہ کر سکتی تھی۔ ابتداء میں اسے لگا کہ اگر وہ دلید ہاشم کی

باتوں کا جواب دے کراہے حظ اٹھانے کا موقع دینے کی بجائے اگنور کرے گی تو وہ پور ہوکراہے خیال تھی ، جونمی چند دن سکون سے گزرتے اور خیال تھی ، جونمی چند دن سکون سے گزرتے اور نقش کومسوس ہوتا کہ وہ سدھر گیا ہے پچھ نہ پچھ ہو جاتا ، مثلاً انگلش کی کلاس میں پروفیسر صاحب جاتا ، مثلاً انگلش کی کلاس میں پروفیسر صاحب کے آنے سے قبل وہ قدر ہے اونجی آواز میں ، کہ نقش من سکے کہتا۔

"مہال سے ڈگری لینے کے بعد میں ایک الی آرگنا کزیش بناؤں گا جس کا مقصد دنیا کے کونے کونے سے Snnaggle tooth اکٹھے کرکے مرتخ پر بھیج دینا ہوگا۔"

اور اس کے گروپ کے اس جیسے فضول لائے اور لڑکیاں گلا پھاڑ کر اس نضول نداق پر ہنستا شروع کر دیتے ان سب کومعلوم تھا ولید ہاشم کا نشانہ کون تھا اور تب اس کا جی چاہتا وہ واک آؤٹ کر جائے یا پھر لائبرری کی سب سے ہماری کتاب اس خود پندا ورمغرور شخص کے سر پر ہماری کتاب اس خود پندا ورمغرور شخص کے سر پر ہماری کتاب اس خود پندا ورمغرور شخص کے سر پر ہماری کتاب اس خود پندا ورمغرور شخص کے سر پر کتاب وحتی دے مارے ، مگر ان کے برکس وہ یوں ظاہر کرتی جسے اس کوئی فرق ہی نہ پر تا ہوجی کے ماتھے پر شمان بھی نہ آنے دیتی۔

ویسے بھی فرسٹ سمیسٹر ختم ہوتے ہی ان کی پیمشتر کہ کلاس بھی ختم ہو جاتی اور ولید اور اس کے گروپ سے جاتی ، وہ بیا بھی سمجھ پھی گروپ کا کوئی خفیہ راز تھا کہ بات چاہے جشنی مرضی نضول اور بے تکی ہوگا اپھاڑ کیاڑ کر ہنسنا ضروری ہے۔

افسوس اے ولید کے دوست'' فی بی' برجھی ہوتا جس کا حقیق نام اس نے ابھی تک نہیں ساتھا

2016 ) 47 (الم

READNE

"" آپ کی کیا رائے ہے جمیں یہاں آ کر *نطلع سیجئے''*' پروفیسر صاحب نے اسے ا<del>ق</del>ع پر آنے کی دعوت دی۔

روسرم کے پیچھے پہنچ کراس نے طایر اندنگاہ كلاس ميں بنيٹھے بھی طلباء پر ڈالی اور بو لنے لگی۔ ''پروفیسر Rappacciniاس کہائی کا ولن ہے اس کے باوجود کہ مسٹر ولید نے اسے شبت کردار ٹابت کرنے کے لئے براثر دلاکل دیجے، وہ اسے کہائی کا Protagonist (بنیادی شبت کردار) ثابت نہیں کر یائے۔" وہ سائس لينے كے لئے ركى تواس كى نظروليد ير بري جر(Catch me if you can) والى لى شرٹ پہنے سینے پر بازو پاندھے یوں مسکرار ہاتھا جیسے کوئی لطیفہ س لیا ہو، نقش نے نورا نظریں ہٹا

وولا آپ کے خیال میں پرونیسر Rappaccini ایک منفی اور برونیسر Biglioniایک ثبت کردار ہے؟" پروفیسر صاحب نے استفسار کیا۔

· جي بال كيونكه آيك منفي نوعيت كاكر دار جي ایک سائنسی تجربے کی خاطر اپنی جیتی جاگتی اور زندگی سے بھر پور اکلوتی بیٹی کو ڈ ہریلا کرے اس ہے عام انسان کی طرح جینے کاحل چھین سکتا ہے، پروفیسر Rappaccini ایک ظالم اور سفاک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خود غرض بھی ہے۔ اس کے اندر میسب کہتے ہوئے سکون کی اہر از رہی تھی جیسے ہیہ سب وہ پرونیسر Rappaccini کی بجائے ولیدہاشم کے متعلق کهدر بی ہو۔

''جواین بیٹی کی پاسیت، تکلیف، تنہائی اور ا دهورا بن د میصنے کے باوجود اینے تجربے کو جار کی ر کھتا ہے۔ " ولید کی مسکراہٹ مہری سے مہری خ

ایک عظیم سائنسدان تھا، جس نے سائنس کی خدمات کے لئے اولا دجیسے قیمتی اٹا نے کی عظیم قربانی دی جو کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس کے مطابق پروفیسر کا جذبہ بے لوث تھا وہ ایک فرشته تقااور پیتنبین کیا کیا تھا۔

دوسری جانب پروفیسر Biglioni جو کہ کہائی کا ایک شبت کردار ہے ولیداسے شیطان سے مشابہ قرار دے رہا تھا جو پروفیسر Rappaccini سے پروفیشل جیلسی کی بنا پر مسلسل گیوانی کو بیٹرس نے خلاف اکساتا رہا اور زہر کا توڑ دیے کے پیھے بھی اس کی کی خود غرضی ھی کہ وہ پروفیسر کا تجربہ ناکام کرے اسے نیجا

اس کے دلائل س کر بروفیسر صاحب ا ثبات میں سر بلا رہے تھے اور نقش کری پر پہلو بدلنے میں مصروف می ، اختام میں ولیدنے کہانی کی اس صور تحال کو جنت کی اس صور تحال سے تشبيد رے والی جہاں حوا آدم سے كندم كا داند چھنے کو کہتی ہے اس کہائی میں ولید کے مطابق Biglioni شیطان تھا جس نے آدم وحوا لیتن بیرس اور کیوانی کو زہر ملے بن کا توڑ پینے پ

اس کے دلائل ختم ہونے پر کلاس میں خوب تاليان بجين اورنقش كواحساس موا كدوليد ماشم ان لوگوں میں سے تھا جواینے زور خطابت سے سیاہ کوے کو بھی سفید ٹابت کر سکتے ہیں۔

''ایکسکیوزمی سرا'' نقش نے اپنا داماِں

ماته موامي بلندكيا\_ اسر میں مسٹر ولید ہاشم کی رائے سے کلی

اختلاف رکھتی ہوں۔'' پروفیسر صاحب کے اپنی طرف متوجه ہونے پر وہ بولی اور جھی مڑے بغیر بی اسے احساس ہوا جینے ولید ہاشم کھل کرمسکرایا ہو۔

2016 48

READING

ہیں۔'' پروفیسر صاحب خاصے خوش لگ رہے منتہ

''ولید ہاشم اور نقش حیات آپ دونوں نے کہانی کے کرداروں کی جس طرح ہر پہلو سے وضاحت کی وہ خاصا متاثر کن ہے۔'' ان الفاظ نے نقش کا دل خوشی سے بھر دیا لیکن اسے مزید خوشی ہوتی اگر اس لائن میں ولید ہاشم کا نام نہ ہوتا، پروفیسر صاحب نے بات کو سمیٹے ہوئے کہا کہ دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر درست ہے جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں دونوں بختلف ویسے ہی اس کہانی کے دو رخ شے ایک مختلف ویسے ہی اس کہانی کے دو رخ شے ایک میں میں میں کہانی کے دو رخ شے ایک میں اس کہانی کے دو رخ شے ایک میں اس کہانی کے دو رخ شے ایک میں اس کی خدمت کی خاطر بیٹی تک قربان کر میان کی خدمت کی خاطر بیٹی تک قربان کر میان س

رں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ماہم اور نقش دونوں ہاہرنگل آئیں۔

'' بھے سر کا جواب تھوڑا ڈیلو میٹک سالگا۔'' نقش کوریٹرور میں سے گزرتے ہوئے ماہم سے رہی

ہولی۔ ''وہ کیوں؟''ماہم نے استفسار کیا۔ ''وہ بھی ہاتی سب کی طرح ولید سے متاثر ہیں ٹھیک ہے اس کے دلائل اچھے تھے گر اس کا تجزیہ غلط تھا۔''

''تم چونکہ ولید کو ٹاپیند کرتی ہو اس لئے تمہیں اس کی ہر بات غلط گلتی ہے نقش۔'' ماہم کی اس بات پرنقش نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے د مکھا۔۔

''تم میری دوست ہو یا ولیدی؟'' ''ظاہر ہے تمہاری لیکن جھے لگتا ہے تمہیں خود بھی ولید سے متاثر ہو اور اپنی پہندیدگ ''روفیسراس پہی بی بی بین کرتا بلکہ بیٹرس کوموقع فراہم کرتا ہے کہ وہ گیوائی کے قریب ہو کراسے بھی اپنی طرح زہر یلا کر دے پر وفیسر کی انسانی جذبات سے مبراء خود غرض Thurst for knowledge) اسے دیتی ہے جبکہ دوسری جانب Biglioni کی کہی خوائی اور بیٹرس خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ وہ گیوائی اور بیٹرس کو پر وفیسر Rappaccini کے سفاک تجربے کی جینت چڑھنے سے بچاتے ہوئے عام کی جینت چڑھنے میں مدد دے سکے، اس کی طرح نہ صرف زبانی طور انسان کی طرح نہ صرف زبانی طور کے قطمت کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ زہر کا تو ڈر بنا کر عظمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔''

نقش نے جیسے ہی بات خم کر کے میچر کی طرف دیکھا کلاس میں چہمیگوئیا شروع ہو گئیں، طرف دیکھا کلاس میں چہمیگوئیا شروع ہو گئیں، کلاس واضح طور پر دوحصوں میں بٹ گئی تھی کچھ ولید کی حمایت کررہے تھے اور باقی نقش کی تا ئید کر

پروفیسر صاحب نے نقش کو واپس سیٹ ہر جانے کا اشارہ کیا اور خور روسرم کے پیچھے آ کھڑے ہوئے ،ساری کلاس تھسر کی صرکرنے کی بجائے پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گئ کیونکہ (Final verdict) بہرحال آئیس ہی دینا تھا، ماہم نے نقش کو Thumbs up کا اشارہ کیا تو وہ مسکرادی۔

'' بھے خوشی ہوگی ہے کہ کلاس کہانی کے کرداروں کے متعلق واضح طور پر اختلاف رائے رکھتی ہے کہ کلاس کہانی کے رکھتی ہے بیاس ہانی ہے کہ اس کے کہ آپ لوگ اندھا دھند تقلید کرنے کی بجائے سوچنے غور کرنے اور ان نتائج کی حمایت میں دلائل دینے کی صلاحیت رکھتے

2016 ) 49 (النامات)

پیاس سال بعد متوقع قحط کاحل تلاش کرتی ہو یا زمین پر قدرتی وسائل کی مسلسل کی تمہیں ہلکان رکھتی ہے؟''ولید کی طنزیہ آواز اور نداق اڑا تا لہجہ اسے اندر سے سلگا گیا اس کے چہرے پر بدن کا سارا خون سمٹ آیا تھا اور وہ کوئی سخت سے سخت جملہ ڈھونڈ رہی تھی جب چیچے سے ڈبی کی آواز آئی۔

" چھوڑ دو ولی۔ "اور ولید جیسے ہی چیچے ہٹا افتر نے بیگ اٹھایا اور کلاس سے نکل کئی، آج ماہم بھی نہیں آئی تھی اس کے بعد کا سارا دن بہت براگز را تھا گھر آ کر بھی وہ جیپ جیپ ہی رہی، دادی نے رو کھے بال دیکھ کر تیل کی مائش کروانے کو کہا تو بجائے بحث کرنے کے چپ کرے ان کے آ کے بیٹھ گئی۔ کرکے ان کے آ کے بیٹھ گئی۔ کرکے ان کے آ کے بیٹھ گئی۔ کرکے ان کے آ کے بیٹھ گئی۔

سے بی اور ہے اس اور اور ای اس کا حاسوں اسے بی آتے ہوئے بولیں۔
'' کی کھی بہیں۔' وہ آسکی سے بولی۔
'' کیا کسی لڑکے کا معالمہ ہے؟''انہوں نے مطکوک انداز میں پوچھا تو وہ بے خیالی میں ہاں بول گئی ، آخر معالمہ تو واقعی ایک لڑکے کا ہے۔
''دکوئی ہات نہیں میں تمہارے دادا سے ہات کروں گی ، ویکھنے میں کیا ہے؟ خاندان کیا ہے۔
ہات کروں گی ، ویکھنے میں کیا ہے؟ خاندان کیا ہے۔
اس کے چودہ طبق روش خیالی عروج پرتھی اور تب اس کے چودہ طبق روش موئے کہ دادی کیا سوچ

ربی سے ادی کرهر جا ربی ہیں زہر گاتا ہے وہ بھے، شکل کہ بارے میں مت پوچیں، وہ جتنی بھی اچھی ، وہ جتنی بھی اور مغرور، میرے اچھی ہو ہے وہ برتمیز، گھمنڈی اور مغرور، میرے میڑھے دانوں کی وجہ سے Snnaggle کہد کرچھیڑتا ہے۔'' tooth کہد کرچھیڑتا ہے۔'' دو تم بریسر کیوں نہیں گوا لیتیں میں اور تہاری دادی کتنی مرتبہ تو کہہ کھیے ہیں۔'' لا وَ بح

چھپانے کے لئے مصنوعی ناپندبدگ کا خول چڑھانے پھرتی ہو۔'' یہ کہہ کر ماہم تیزی سے پیچھے ہٹ گی اور نقش جواس کے سرکا نشانہ لے چکی مقلی محور کررہ گئی۔

" بجھے وہ اس لئے برا لگتا ہے کہ وہ Bully ہے سب کو تک کرنا اس کا پندیدہ مشغلہ ہے ، اس لئے مجھے اسے نا پند کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔" نقش نے اپناموقف پیش کیا۔

ہے۔ ''س کے اپنا موقف پیں لیا۔ ''ہاں ٹھیک ہے وہ سب کو تنگ کرتا ہے گر تمہارے پیچھے تو وہ ہاتھ دھوکر پڑا ہے۔''

ہاتیں کرتے کرتے وہ دونوں ممارت کی سکی سرچوں پر آبیٹی تھیں، ماہم کے پاس اپن گاڑی سرچوں پر آبیٹی تھی کا رائی گاڑی تھی مگروہ یونی تانی تھی کا ساتھ دینے کے لئے آبیٹی تھی کیونکہ اس کے دادا جان نے اسے لینے قدرے تاخیر سے آنا تھا۔

ماہم کا نقرہ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا وہ سب سے زیادہ اسے تک کرتا تھا گر کیوں؟ آخر کیا بگاڑا تھا تقش نے اس کا۔

اس ہفتے کی دوسری انگاش کی کلاس تھی جب پرونیسر صاحب نے نقش کی بجائے ولید کے موقف کی جمایت کی تھی ، کلاس ختم ہونے پروہ پہلی مرتبداس کی نشست کے پاس آیا اور فاتحانہ کہے میں بولا۔

''ST بھے ہے ہار کر تمہیں آج رات نیند نہیں آئے گا۔'' ST یقیناً Snnaggle tooth کامخفف تھا۔

''تم سے متعلق سوچنے کے لئے میرے پاس فالتو وفت نہیں ہوتا۔''نقش نے ترکی بہترکی جواب دیا تھا۔ ''واقعی۔'' وہ ہنیں پڑا۔

''واقعی۔'' وہ ہمس پڑا۔ ''تو تم اپنے قیمتی وقت میں کیا کرتی ہو؟

2016 ) 50 (القات

میں داخل ہوتے دادا جان نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا تھا۔

· • في الحال مبين دادا جان الجهي تو بريسر كا

سوچ کری جھے خوف آتا ہے۔'' در حقیقت بیراس نے محض ٹالنے کو کہا تھا حقیقت میکھی کہ اس کے امی ابو بہت مہلے ہی ٹریفک حادثے میں وفات یا چکے تھے ت<sup>ب</sup> سے اس كى تعليم اور ديكر اخراجات دادا جان كى پينشن اور ایک دو دوکانوں کے کرایوں سے ادا ہوتے تھے اور یہ پیسے اسے جبیں ہوتے تھے کہ وہ پیر

اضانی خر پید برداشت کریاتے۔ اس کے ابوسول الجینئر تصفی نے ان

ے متاثر ہو کرآ رکٹیکٹ بنے کا فیصلہ کیا تھا، دادی اور دا دا جان کی وہ اکلوتی ہوتی تھی دوتوں ہی اس ہے بے بناہ محبت کرتے تھے مگراس کے باوجود وہ والدين كى كى كومسوس كرتى تھى ليكن وقت كے ساتھ ساتھ اس نے اس کی کے ساتھ بھی مجھوتہ کر لها تفا\_

\*\*

يو نيورشي مي آئے دن كوئى ندكوئى ايون ہور ہا ہوتا تھا، کنسرٹ، الوداعی ڈنریا ارتھ ڈے، لقش کا پہلاسمیسٹر اختیام کی جانب گامزن تھااس روز'' ڈ اکوڈے''منایا جار ہاتھا،طلباء وطالبات کوتو موج متی کرنے کا بہانہ چاہے۔

تمام لڑکے اور لڑکیاں ساو ملوسات میں ملوس تنص اکثر نے ہاتھوں میں تعلی ہتھیار ، تھلونا پستول اور گنز وغیره بکڑی ہوئی تھیں، نقش اور ماہم نے بھی سیاہ لباس پہن رکھے تھے، ماہم نے ساہ جینر کے اور ساہ برند کرنا اور ملے میں استول ڈال رکھا تھا جبکی تھی نے بلین سیاہ ٹراوزر کے اوپر پلین شرث پہنی تھی ،اس کے گلے میں بھی ماہم کے جبیبا سیاہ اسٹول موجود تھا، بھورے مال

ہمیشہ کی طرح چہرے کے اطراف بھرے ہوئے تھے، دونوں گراؤ کر میں سب کو ایک دوسرے پر یانی تھینکتے ہوئے اور بھیگنے ہے بچنے کی کوشش میں ارحر سے ارحر بھاگتا دیکھنے میں مصروف تھیں ،چینیں مارتی اور بھا گتی لڑ کیاں انتہائی مفتحکہ خیز لگ رہی تھیں جن کی حالت دیکھ کروہ ہنس ہنس کرلوث بوٹ ہور ہی تھیں۔

تبھی دائیں طرف سے کوئی آیا اور نقش کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، سیاہ اسٹریپیں والے جوتے، سیاہ پٹیالہ شلوار کے اوپر سیاہ محمض بہنے، وه کوئی دراز قامت مخص تھا۔

چرہ ڈاکووں کے سے انداز میں سر پر بندهی پکڑی کے بلو سے ڈھکا تھا صرف ساہ پہلتی نگابیں تھیں جو بلا جھجک فتش پر جی تھیں ایک مانوس سی خوشبو اور عجب سا احساس تھا جس نے نقش کا احاطه كرليا تفاوه ادنج لمج قدر والا اسارث سا ڈ اکو ولید ہاشم کے سواکون ہوسکتا تھا بہمی اس نے بالنين باتھ سے بكرى كاليو منا ديا اور نقش كا دل دهو کتے دھو کتے تھم گیا، زمین وآسان کی کردش رک کئی تھی اور وہ کسی سحر میں جکڑی بھا چکی تھی، ولیدنے یو نیورٹ میں پہلی مرتبه شلوار میض پہنی تھی اورایا لگنا تھا پہلاس بنائی اس کے لئے تھا، اوپر ہے بدر تک سیاہ لباس میں لڑ کیاں تو اچھی لگا بی مرتی ہیں مرتقش نے یہ پہلا مرد دیکھا تھا جو اس لباس میں دنیا کا وجیہہ ترین مرد لگ رہا تھا، اس کی سنہری گندمی رنگت اور ایک دوروز کی بردھی ہوئی ہلی ہلی شیو کے بال سورج کی کرنوں میں چک رہے تھے اور تب ماہم کے کے الفاظ اسے بادآئے۔

° کیا واقعی و ه ولید کونا پسند کرتی تھی؟ " اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دل اور دماغ کی جنگ چیز گئی اوروہ بھول رہی تھی کہا ہے تو ولید کو

حنا ( ا

READING

نظرانداز کریا تھا جبکہ وہ پلکیں جھیکائے بغیرا سے "بيلو ST\_" "تجى أيك آواز آئى تقى\_ ديكھے جارہی تھی۔

اس ڈ اکو نے اور پچھلوٹا ہو یا نہ یو نیورش کی لڑ کیوں کے دل ضرور لوٹ لیے تھے، ولید نے طلبہ میں اپی طلسی مسکراہٹ سے سہری سکے تقش پ ا جھا لے اور دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا، یائی کی ایک تیز دھار اس کے ہاتھ میں پکڑی واٹر کن سے نکلی اور نقش کو بھگو گئی ، تھوڑی دہر مہلے کا فسول نوٹ گیا، سارے جذبات نصا میں محکیل ہو مجھے، فم وغصے کی لہرنقش کے اندراتھی اور اس کا وجو د بھڑ

التهاري مت كيے موئى؟" چند لمح كنگ رہے کے بعداس نے بولا مرولید جواب دیے کی بجائے مسکرا کروہاں سے دور چلا گیا۔ '' دیکھا تم نے ، وہ انتہائی نضول، برخمیز جنكل انسان بي تميز تهذيب نام كي كوني چيز اس میں ہے ہی ہیں۔ "شدید غصے سے کہتے ہوئے وہ اسٹول کوخود پر پھیلانے کی جبکہ ماہم سردہ ہ محرکر ره من وه مهتى بھى تو كيا تھوڑى دريل دوتوں جس

طرح ایک دویج کی جانب دیکھرہے تھے وہ اس کی چتم دید کواه می ، خاموش رہتے ہوئے اس نے نقش کا ہاتھ بکڑا اور اسے کلاس روم میں لے جانے لگی تا کہوہ اپنے کپڑے خٹک کر سکے۔

انگلش کی کلاس کے پرونیسر صاحب سب کو چیکنیگ کے بعد تمیث واپس کررے تھے، تقش کو ایے نمیت پر +B دیکھ کر جرت کے ساتھ ساتھ شدیدصدمه موا تھا، کالج میں انٹرنک اس کا اے ے م كوئى كريد جيس آيا تھا اور يو نيورش نے اس كے تھے چھڑ واديئے تھے۔

" ریکیے ہوسکتا ہے میں نے تو بہت اچھا کیا تھا۔'' وہ خود کلامی کے انداز میں کو یا ہو گی۔

''میرانا م نقش حیات ہے۔'' وہ دانت پیتے ہوئے یولی۔

"جوبھی ہے، کیا گریڈ آیا ہے تہارا، ادھر مجمعے دکھاؤ۔'' وہ ایک کراس کا ٹمیٹ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ تقش نے فورا سے پہلے چھیا لیا ولید کودکھانے کا مطلب تھا اپنا مُداق اڑ اوانا وہ تواس كارتمن تمبرون تھا۔

'' بید یکھومیرا ثبیٹ۔'' ولید نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہیراس کے آگے رکھتے ہوئے کہا جس کے اوپر لکھا اے تقش کا منہ چڑار ہا تھا بھش کو دو ہرا صدمہ ہوا ولید کا ٹمیٹ بکر کر اس نے بردھنا شروع كرديا، اس نے حقیقت میں احیما لکھا تھا، وليد في اس كا دهيان بنت ويكها لوبا تيس ماته میں پکڑا اس کا ٹمیٹ چھین لیا اور +B د کھے کر

«برتميز-"وه زيرلب بولي-''تواس کئے جمیار ہی تھی تم ، ویسے اتنا بھی براتہیں لکھا تگر اتنا اچھا بھی تہیں کہ میری طرح اے حاصل کر سکو آسندہ زیادہ محنت کرنا۔ " وہ اسے چڑارہا تھا اور وہ چڑرہی تھی، جبھی تو سو ہے ينالو لي\_

' مسيلون فنانس ير داخله لينے والوں كوتو لفظ محنت استعال کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے کیا کہوہ دوسروں کومشورہ دیتے پھریں۔' میکفن اس کا اندازہ تھا کہ اس نے امارت کے زور پریہاں ایڈمیشن لیا ہو گا مکر کلاس میں اس ک کارکردگی نے اس کے اندازے غلط ثابت رہے تھے اور اب میہ کہد کر وہ پچھتا رہی تھی، دوسری جانب ولید برآ مانے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے چرے کے غصے کو شرمندگی میں بدلتے و مجور با تھا۔

''میں نے او کیوکز اور اے کیوکز میں ولڈ لیول پر ٹاپ کیا ہے اور ایس ادارے میں میرا ردهنا میرے کئے خوش سمتی کا باعث نہیں ادارے کے لئے باعث اِنتخارے۔

اس کے الفاظ نے تقش کو مزید شرمندہ کر دیا تها جواباً وه کچهجیس بولی تھی، پر ونیسر صاحب کی منبيبي نگاہوں نے دونوں کوسيدھا ہونے يرمجبور

پہلاسمیسر ختم ہوتے ہی ان کی انگلش کی كمبائن كلاس كالبحى أختثأم هو كميا اورساتهه بي وليد سے ہونے والا آمنا سامنا بھی کم ہوگیا، وہ ماہم ك ساتھ كچھ كھانے پينے كے لئے كيفے بيريا آلي تو وليدايخ كروپ من راجا إندر بنا بينما نظرة تا اکثر وہ گٹار بچار ہا ہوتا اور اردگر دلڑ کیاں لڑ کے گا رہے ہوتے یا جھی بھی وہ خود بھی کوئی انگریزی گانا ساتھ میکنار ہا ہوتا اس کی آواز عام آوازوں سے مختلف محی ماہم کے مطابق اس کی آواز بریدلی کور جیسی می کمری اور Husky\_

 $\Delta \Delta \Delta$ ماہم آج یو نیورٹی آئی ہی نہیں تھی لہزاا ہے عاتے کی طلب ہوئی تو اسلیے بی بیک جارس سمیٹ کراوین ائیر کیفے میریا میں آگئی موسم مرما کا اختیام تھا لہٰزا فضا میں الکی سی خنگی تھی جائے لے کروہ تبیل برآ میمی تو اس کے کانوں سے ایک میمنی کی دهن کے ساتھ ساتھ گانے کے بول

محمع کے پروانے سے جا پرے چلا جا میری طرح جل جائے گا پاس مہیں آ آواز تو وليد كي محم حرجرت كي بات محي وه اسے پہلی مرتبہ اردو میں کوئی گانا گاتے من رہی تھی اورخو محلوار چیز میمی کهاس کی آواز میں میگانا اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اسے معلوم تھا کہاں

آ واز دهیمی کرنی اور کہاں تیز۔

وہ نہیں سنتا اس کو جل جانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہم عم سے بیانہ ہوتا ہے اليي آواز جو كل جاسم سم كه كر سارك دروازے کھول لینا جانی ہو، نجانے کیوں اس کے ہاتھ کیکیانے گئے تھے، نقش نے ولید کی

طرف ديكها جوسامنے سيرهيوں پر بينها تھا اور یا کچ چھلا کے لڑکیاں جس کے ارد کرد دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے اور بھی ولیدنے ایے گٹار ہے نظریں ہٹا کراہے دیکھا دونوں کی نظریں ملی تھیں کوئی بیل سی کوندی تھی۔

پیار دیوانہ ہوتا ہے متانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہرغم سے بیگانہ ہوتا ہے نقش کا دل زور سے دھڑکا اور دھڑک کر معے ذک می افاكب اس نے وہيں ميز برركااور بیک اٹھا کر وہاں سے چلی آئی اور ولید کی آواز نے اس کا تعاقب کیا تھا کھر تک کمرے میں آتے ای اس نے " بیار دیوانہ ہوتا ہے" کی بازگشت بر دروازه بندكر ديا اورخودكو وليدكى آواز اورنظرول دونوں سے بی لا پرواسا تصور کرنے کی ، سامنے کھڑی سے جمالگی میتھی می نرم دھوپ نے ایک نظراس کود یکھا اور قبقبہ لگا کراس کی بے وقولی پر يس دى۔

**ተ** 

دوسری یو نیورسٹیوں کی طرح یہاں بھی کڑ کے کڑ کیوں کی دوستیوں کا ٹرینڈ عام تھا، کیفے میریا، لان، کوریڈورز میں، سیرھیوں پر بیٹھے اور کونے کھدروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پڑے، جینے مرنے کے وعدے کرتے، مرکوشیاں کرتے جوڑے جنہیں ''لو برڈز'' کا نام دیا گیا تھا، بھی نظرآ جاتے جن پرولید ہاتم اوراس كا كروب آساني بلاؤل كي طرح نازل موتا اور

لڑ کالڑ کی اس ا جا تک افزاد پر تھبرا جاتے۔

(دورا سال)Sophomore year میں آ کر اس نے فریشرز کو تک کر کرکے رالا دیا تقاء کی طلباء نے اس کے اس " میکک ک شکایات وغیرہ بھی کی تھیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں بڑا تھا،تقش کو بورژ دا کلایں کی ان بگڑی ہوئی اولادوں سے الجھن ہوتی تھی جو دوسروں کی زند کیوں میں اس طرح سے مداخلت کرتے تھے جیے ایسا کرنے کے لئے ان کے پاس لائنس ہو، بينبين تفاكه وليد في نقش كونتك كرنا موقوف كرديا تھا بلکہ جب وہ اپنی دوسری تمام سر گرمیوں سے تنك آجاتا اوراكما جاتا تواسے چھٹر كردوبارہ سے تروتازه موتا اورفارم يس آجاتا\_

سمیسٹر پر سمیسٹر گزرتا چلا گیا نقش کا يو نيورش مين آخري سال آپيجا وه اينا GPA برقر ارد کھنے کے لئے سرتو ڑمخت کردہی تھی، کلاس میں ایک لڑکی فیہہ کے ساتھ اس کا اجھا خاصا مقابله چل ربا تها، نيبه بهي اليمي خاصي و بين اور محنتی از کی تھی کیکن ان لو گول میں شار ہو تی تھی جو Opportunity نہ ملے تواسے خود بنانے پر يفين ركھتے ہيں اور Everything is fair in love and war کے مقولے پر عمل کرتے ہیں۔

\*\*\*

کام کابو جھان دنوں بہت زیادہ تھا اور اس دن نقش اور ما ہم یو نیورٹی میں ہی ایک نسبتا کم رش والی جگہ بر بالڈنگ ماڈل تیار کڑنے میں ا مصروف تھیں، مسلسل کام کرنے کی وجہ سے دونوں کی کمر اکڑ گئی تھی وقت کم تھا اور ماڈل جمع كروانے كى تاريخ دو دن بعد كى تھى، فيلس، کاربورڈ، رنگ اور گلو وغیرہ آس باس بھرے ہوئے تھے بقش ہمیشہ بڑی محنت اور احتیاط سے

ما إلى تاركرتي اس كى فنشك بهترين مواكرتي محمی، اس دفعہ بھی اسے یقین تھا کہ اس کا کام سب سے اچھا ہوگا۔

ان سے مجھے دور ولید ہاشم اس کا قریبی دوست ڈین اور دیگر گروپ کے افراد نجائے کون س منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تنے بھش کی تظریری اور اجا تک اسے یاد آیا کہ کانی ونوں سے ولیدنے اسے اسے فراق کا نشانہ میں بنایا ، تو كيا وه سدهر كيا تها؟ يا بورجو كيا تها؟

''سدھرنے والوں میں سے تو وہ تھا نہیں يقييناً بور ہو گيا ہو گا۔''

"او وتو\_" ماہم کی آواز پر نقش نے مؤکراس کی طرف دیکھا جس نے اپنی تمیض پر رنگ گرالیا

" آؤلیڈیز لاؤنج میں چل کراہے صاف كرتے ہيں۔"القش ماہم سے مخاطب ہوتی۔ واش روم جا کر دونوں نے جلدی جلدی فيمض صاف كي محررتك للمل طورير نداتر ابقش كو يو نيوري مين ابنا بهلا دن ماد آسكيا، جب اس بر سکش گری تھی اور وہ ہوتی سنگ کے سامنے کھڑ ہے ہوکرصاف کررہی تھی۔ "دمسكرا كيول ربى بو؟" ماجم في مشكوك اعدازيس استفساركيا-

" کونیں ویے بی۔"

"اوہ تو کیا میں مسکرار ای تھی۔" اس نے دل میں سوچا اور اسے یا د آیا اس دن وہ کس قندر طیش میں آگئے تھی ،اسے معلوم تھا ماہم نے'' میجھ مہیں ویے بی" پر یفین نہیں کیا ہوگا، دونوں لیڈیز لاؤنج سے بھا کی بھا گی واپس آئی تھیں، دونوں كوابھى كانى زياده كام كرنا تھا، واپس جينجة بى نقش كوغير معمولي بن كا ادراك موا وه جس بورڈ یر ماڈل کھڑا کررہی تھی وہ درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا

2016 ) 54

READING

اوراس کے ساتھ ہی اس کی ساری محنت بریا دہو چی تھی، وہ شاک کے عالم میں زمین پر بیھتی چل

"" تی ایم سوساری نقش مگرید کیاکس نے؟ بہ میری وجہ سے ہوا ہے ندرنگ کرتا نہ ہم اندر جاتے اور نہ ولید ..... " لقش نے سر اٹھا کراہے د کیما تو وہ جیب ہوگئی، نقش ماہم کے ماڈل کی طرف د میلینے لکی جو مج سلامت موجود تھا دوسری طرف گھاس کا وہ قطعہ بھی خالی تھا جہاں اس سے يهلي وليدكا كروب موجود تقا\_

م المجمد كم بغير لال بمبعوكا چيره سے نقش المي اس كارخ كلاس روم كي طرف تها، ماجم كومعلوم تها

وہ وارد سے اور نے جارہی تھی۔ دونقش رک جاؤ۔" ماہم نے اسے کی آوازیں دیں مروہ نہیں رکی اور چند کھوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی، ماہم ماڈل کے ماس آ بیٹی جسے جوڑنا ناممکن تھا،اباس کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا کہ قش نے سرے سے محنت کرتی وگر نہ اس كااسائنث ميں قبل ہونا لكا تھا۔

پندرہ ہیں منٹ بعد ہی تقش اے آتی دکھائی دی اس کا چرہ ستا ہوا تھا آتے ہی اس نے تھے یہ بین کررونا شروع کردیا اور ماہم اے روتا دیکھ کر بو کھلا گئی ہیہ پہلا موقع تھا جب اس نے نقش کو روتے دیکھا تھا ورنہ اس سے پہلے وہ بمیشہ یا جمت اور حوصله منه د کھائی دی تھی۔

"وليد نے بير بهت براكيا تھاكيا كہا اس نے؟" ماہم نے پوچھا تو تقش نے لفی میں سر بلا دیا، جانے اس کا مطلب کیا تھا؟ ولیدنے چھ

نہیں کہایا وہ ملا ہی نہیں۔ '' جمعے کمر چھوڑ دو ماہم۔'' نفٹ نے آسٹین کو آنھوں پر پھیرتے ہوئے کہا، جاتے ہوئے ماہم اینے ماڈل کے ساتھ اس کا ٹوٹا ماڈل

ا مُفائے گلی تو نقش نے منع کر دیا ، ماہم کومعلوم تھاوہ ساری رات جاگ کر پھر سے اسے بنائے کی بار ماننا تواس نے سیمائی ہیں تھا۔

آخری سمیسفر تھا اور یونیورشی میں آج ''وہیج ڈیے'' منایا جا رہا تھا وہ کڑیمیاں جو عام دنوں میں جیز شرکس میں ملبوس ہولی تھیں انہوں نے رنگ برنگ بحر کیلے دلی لمبوسات پہن رکھے تھے اور عام دنوں میں کرل کر تھنگھر ہالے کیے بال یا Straightner سے سیرھے کیسے جانے والے بال سرخ ،سبر اورسنبری براندوں میں گندھے ہوئے تھے۔

اکثر نے آرمیفشل سنہری زبورات کہن رکھے تھے تا کہ حقیقت سے قریب نظر آسکیل اور اس سے میلے جولؤ کیاں بوی نقاست سے میک اب کرے آئی تھیں انہوں نے چرے کو کیوس کی طرح استعال کیا تھا جس پرسرخ سبز اور نارجی رنگ بھرے ہوئے تھے، کچھے نے ڈھیلی ڈھالی شلوار فميض بهبي تحييس، مونث چنگھاڑتی لال سرخی سے سے تھے، دویے گئے میں ری کی طرح بڑے تھے اور پراندے سب نے آگے ڈال رکھے تھے جنہیں وہ پنکھوں کی طرح جھلا رہی

الوكوں ميں سے بھى نے دھوتى باندھ ركھى تھی اور لاتے سنے ہوئے تھے اوپر سرخ سبز اور دیررنگ کے کراوں کے ساتھ کندھے یہ صافہ ر کہ چھوڑ اتھا کچھاڑ کے علاقائی لباس پہن کرآئے ہے، جس ہے''وہ ڈے' ثقافتی شوبن گیا تھا کلین شیو میں رہنے و لے لڑکوں نے بھاری بحرکم موجهيں چيکار کھی تھيں إدھر أدھروه لڑ کے بھی نظر آ جاتے تھے جنہوں کے ہاتھ یا کندھے پر حقہ درانتی موجود کھی، یو نیورش کے احاطے میں گاؤں

كھڑى ولىيد كے گروپ كى لڑ كىياں براندہ جھلا جھلا کریا گل ہوئی جارہی تھیں۔ "آپ کے خیال میں آج کے دن کی کیا

خاصیت ہے؟'' رپورٹر کی آواز نقش کے کانوں سے فکرانی تھی جس نے جواب کے لئے مانیک

وليدك آمك كرديا تفار

" يبي كه آج مم سب يا كستان كے ديبات کی نقافت کوخراج تحسین پیش کررے تھے۔''اس

کاجواب مخضر آیا تھا۔ ''تو آپ کولگنا ہے کہ رنگین چکیلے کپڑے پہن کر، بالوں میں تیل ڈالے مانگ تکالے اور گال پر مسہ چیکا کر آپ ثقافت کو پروموٹ کر

رے ہیں؟"ر پورٹر طنز سے بولا۔ " آبو۔" جواب ڈسی نے دیا تھا اور اس کے آ ہو بولنے پر گروپ این مخصوص انداز میں گلایھاڑ کر ہشاتھا۔

"ايسے بى بولتے ہیں نا گاؤں والے، میں صلح سے ان کی نقل اتار رہا ہوں اور میرے دوستوں کا ہنس ہیں کر برا حال ہے، گاؤں کی تقافت میں میری دلچیں کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ میں نے ان جبیبا جلیہ بنار کھا ہے اور میں ان کے کہے کی کامیاب سل کررہا

ہوں۔''ڈیپی بولا۔ ''اور آپ کا کیا خیال ہے؟'' رپورٹر

بالجفين كعلا كروكيدي طرف متوجه بوا\_

''میراخیال ہے ہمیں اس طرح کہ کیڑے یہنے دیکھ کر اور ان کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر یو نیورسی کا ملازم طبقہ خوش ہورہا ہے کیونکہ وہ جانے ہیں کہ ہم ان کی داد و تحسین پیش کررے ہیں۔''ولیدنے جواب دیا۔

'' بیر مراسر جھوٹ بول رہا ہے اسے داد و تخسین کرنانهیک مُداق اڑانا کہتے ہیں۔'' نقش، کې نشانی ليعني حيار يا ئيال موجود تھيں، اوپر پينيچ ر کھے ہوئے گھڑوں نے ماحول میں دلی کی کا اضافه كردكھا تھا۔

تقش نے پلین میرون رنگ کی شلوار تمیض زیب تن کرر طی تھی جس کیے تھے اور بازوؤں پر سنہری بٹن کھے ہوئے تھے آتھوں میں کاجل اور ہونوں پر گیروں کے ہم رنگ لی اسٹک ہائے، بالول كو يراندے كى بجائے ايسے بى چليا ميں کوند ھے ہوئے ، وہ بہت منفرد اور پیاری لگ رہی تھی، ماہم نے سنبری تھلی تھلی شلوار سے ساتھ نیلی میمض پہن رکھی تھی پرائدہ اس کے بالوں میں

اس دن کی خصوصی کورج کے لئے ایک لوکل تی وی چینل بھی یو نیورٹی میں آیا ہوا تھا اور ان کے نمائندے طلباء و طالبات سے اس دن کے متعلق مختلف سوالات کررہے تھے اور اس ممل كوتيلي كاستركيا جار بإنقابه

نقش نے دیکھا کہ ٹی وی چینل کا قمائندہ ہاتھ میں مائیک لئے ولید اور ڈین کے گروپ کی طرف لیکا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے کیمرہ مین بھی ، سبز لاچہ اور آف وائٹ کرتا جس میں سنہری دھاریاں تھیں پہنے ہوئے موچھیں اور آنکھوں مِنْ رُهِيرول سرمه لگائے وہ انتہائی مفتکہ خیز دكھائي دےرہاتھا۔

جدیدانداز سے کئے اس کے بال تیل میں نتھڑے ہوئے تھے یا شاید وہ ڈھیروں ڈھیر لگا ہوا جیل تھا جو دور سے تیل محسوس ہوتا تھارہی سہی میسر پاؤل میں پہنے سنہری تھسے نے پوری کر دی

ڈین کا حلیہ بھی ولید سا ہی تھا، تو روز نے ہاتھ میں درائق پکڑر کھی می اوران کے گروپ کے فیاض نے کندھے پر صافہ ڈال رکھا تھا، ساتھ ہی

16)) 56 (( )

READING

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اور ان میں واضح فرق ہے۔ ' ڈینی نے جوائ دیا تھااورانداز دفاعی تھا۔ "کیافرق ہے؟"

"ان کے پای سے ایک عیبی سمیل آتی ہے۔"اس بات کے بعد نقش کا جی جاہا تھا ولید اور ڈسی دونوں کے سر بھاڑ دے دونوں پرلے درہے کے مغرور نضول انسان تھے۔

بيتو واصح طور يرامتياز برتنا موا؟ "ر پورثر نے مزید کریدا۔

ار انتیاز برتنا مو گا تهاری دنیا میں ادهر · صرف Chill ہے، غیر ضروری طور پر حساس لوگ ہی اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، میری مو چھوں اور مے کو دیکھواور میرے دوست کے ہاتھ میں پکڑے گنڈاے کو کیا ایسا بی نہیں دھایا جاتا حاری فلموں میں جب سد ہدایت کار اور فنکار کہتے ہیں کہ ہم پنجا بی فلموں میں ثقافت دکھار ہے میں توسب یقین کر کہتے ہیں، جب ہم یک کرتے میں تو اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ 'ولیدنے اس بات کے ساتھ رپورٹرنے ان کاشکر بیادا کیا اور مزيد سوالات كرنا بند كردي، كيمره آف بهواتوجو فيكهم فتكهم سوالات كرني بين مصروف تعااس روب سے خوش مجیوں میں لگ گیاہ

د وليد كي آخري بات پر تو مين ممل طور پر متفق موں۔"ماہم تقش سے بولی۔

· ممر مين مبين مون ، پنجابي مار دهار والي فکموں میں بھی ثقافت کے نام جو کچھ دکھایا جاتا ہے صریح طور پر غلط ہے، کون سے گاؤں ک الركيان چھٹ پر ياني مجرنے كے بہانے جاكر لا چ كرتے مينتے ہوئے درختوں كے اردكر دناج ناج مرفصلیں خراب کرتی ہیں اور تم نے اس کا انداز دیکھا وہ احساس برتری کا شکار ہے اور ہر بندے کوخود سے کمتر خیال کرتا ہے۔" لقش کی

ماہم سے بولی۔ ''جوبھی ہےاس کا اعتاد دیکھو۔'' ماہم از لی طور پرولید کے متاثرین میں شامل تھی۔ " آب كونبيس لكما كداس طرح كا حليه بنانا

اورا یے بات کرنا ان کوغیر مہذب ثابت کرنے کا ایک انداز ہے؟" رپورٹرنے ایک تیکھا سوال کر ديا تھا۔

" فيرمبذب " وليد نے ب و هنگ انداز میں طلق سے بولتے ہوئے کہا تو سبھی ہس

" نرض كركو بم ان كوغير مهذب ثابت رنے کی کوشش بھی کررہیں ہیں توبید درا او حنگ كا حليه اينا تين، اب ميري فريندُ زكو ديكي لين، انہوں نے کوئی دوڑھائی کلومیک اے تھویا، پیلمبا كيا كہتے ہيں اے ( پيچے سے آواز آئى پراندہ) بال بال بر..... تدو د الا مجرجا كران جيسي لگ رہی ہیں ، ان لوگوں کی نقامت کو اہمیت دولو مئله، نه دونو مئله، ہم يهال كسى كى بيعز تى نبيس كررى بم صرف وه دكھا رہے ہيں جو حقيقت ہے،آپ خودسوچیں اس طبقے کا یا کستان کی ترقی میں کیا ہاتھ ہے، حلیے ، انداز اور زبان ہر لحاظ سے میمس فٹ بین۔ ولید کی بات پوری ہونے پر ر پورٹر نے ابرواچکا ئیں جبکہ نقش کوس کر غصہ آ كنياء اردكرد كے طلباء بھي پوري طرح متوجه ہوكر سنے لگے تھے، چاہے تو یہ تھا کہ رپورٹر یہاں اختنام كرتا اوركسي اورطرف رخ كرتا مكراسي بمي شايد سننے ميں مره آرہا تھا۔

"كيا واقعى آپ أنبيس ائميت دے رہے میں؟ کیا آپ اس طبعے سے کسی کو جے آپ جامل كتے بيں؟ ألبيس كلے سے لكا كتے بيں يا ألبيس اینے ساتھ کلوریاجیز لے جاسکتے ہیں؟" '' دیکھو بیا ایک قطعی مختلف معاملہ ہے ہم میں



ہات پر ماہم نے گہری سانس کی اور اردگر دنظر دوڑائی شام کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو گئے

''جھے آج جلدی جانا ہے کہوتہ تہمیں بھی ڈراپ کردوں۔' ماہم نے اسے آفرگا۔
'زنہیں جھے ایک گھنٹے تک دادا جان لینے آ
جا کیں گے۔' ماہم نے سر ہلا دیا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی اس کے جانے کے بعد نقش لاؤنج میں آگئی، بندرہ ہیں منٹ گزار کروہ باہر نگلی تو شام فرقار نے والی بخلی تھی رات کو کسی پنجابی فنکار نے والی منٹی تھی لہذا طلباء کارش اس طرح تھا، قریباً خالی دور پڑور سے گزرتے ہوئے اسے کسی کی آواز سائی دی وہ مڑی، اس سے چندقدم کے کی آواز سائی دی وہ مڑی، اس سے چندقدم کے فاصلے پرواید کھڑا تھا، ہمیشہ اس سے چندقدم کے مونٹوں پرکھیلنے والی نداق اڑاتی کی طفزیہ مسکرا ہے اس

وقت غائب تھی۔

''جھےتم سے بات کرنی تھی؟'' وہ واضح طور
پہنچکپار ہا تھا جبکہ تقش کو جیرت ہوئی، ولید ہاشم کچھ
بدلا بدلا محسول نہیں ہور ہا تھا آخر کیا بات کرنی تھی
اسے، ولید کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا
کچھ دیر قبل رپورٹر ہے ہونے والی گفتگواس کے
دماغ میں کھوم رہی تھی اور جو ماڈل اس نے تو ڈا

''بولو۔' بادل نخواستہ اس نے بات سنے کا فیصلہ کرلیا، جوابا ولید نے پچھے کہنے کے لئے لب کھولے گررک گیا، ایسا کیا تھا جسے کہنے میں ولید ساپراعتاد ہے جھجک انسان چکچار ہا تھا، کہیں ہی وکی ڈرامہ تو نہیں تھا وہ پھراسے اپنے غراق کا نشانہ تو نہیں بنانے والا تھا؟ یہ بدلا بدلا سماا نداز ادا کاری ہی ہوسکتی تھی، نقش کو نئے سرے سے خصہ آنے لگا ان کے تعلیمی سلیلہ اختیام کو پہنچ گیا تھا گر ولید کی حرار نہیں بدلی تھیں، اسے برس تک اس کا غداق

اڑااڑاکراس کادل نہیں بھراتھا۔
''جھے سے فرنیڈ شپ کروگی؟۔' ولید کے
لبوں سے الفاظ لکلے اور بولتے ہی اس کے
چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کہہ کر چچتا
رہا ہو، دوسری جانب س کرنقش کا جی چاہا وہ زور کا
قہتہدلگائے ، پچھلے چار برسوں اسے جی بحرکر تک
کرنے کے بعد اسے ہمیشہ نیچا دکھانے کے بعد
اب جبکہ وہ پاس آؤٹ ہونے والی تھی تو وہ اسے
دوسی کی آفر کررہا تھا اس سے بڑا نداتی اور کیا ہو

کی کہ وہ تقش حیات کے ساتھے دوئی کرکے دکھا سکتا ہے جواس سے دور بھا گئی تھی، آج پچھلے چار سال کا بدلہ لینے کا ونت تھا۔ ''تم سے دوئی تو دور کی بایت میں تم سے

سکتا تھا، بقینا کس کے ساتھ اس نے شرط لگائی ہو

بات کرنا بھی پہند نہیں کرتی ، جھے تہمیں دیکھڑا بھی پہند نہیں اور تہماری موجودگ سے مجھے بخت البھن ہوتی ہے۔' نقش کے ان زہر میں ڈو بے الفاظ کے ساتھ ہی سامنے موجود سیاہ آنکھوں کی چک بچھ کئی الیکن نقش نے انہی الفاظ پراکتفانہ کیا تھا۔ بچھ گئی الیکن نقش نے انہی الفاظ پراکتفانہ کیا تھا۔ '' تم جیسے غیر مہذب، مغرور اور خود پہند

انسان کی دوست ہونے سے بہتر ہے میں کسی د بوار سے دوئتی کرلوں۔'' ولید نے اپنی نگاہیں نقش کے چہرے سے ہٹالیس اس کے لبول پر بجیب مسکراہٹ آگئی تھی طنز میدیا تسنخرانہ ہیں، نقیف سے ای سے میں شاہد میں است نے دانے میں

تقش کے دل کو پچھ ہوا شاید اس نے غلط کہہ دیا تھا۔

ایک گهری نگاه اس پر ڈال کروہ آگے بڑھ گیا گھر آ کر بھی نقش کوخود پر ایک عجیب سا بو جھ لدا ہوا محسوس ہوا اور ایسے لگنا کہ آج اس کا ولید سے کہا جانے والا ہرلفظ غیر ضروری اور نفٹول تھا وہ اسے آرام سے منح کردیتی ،اتناہی کانی ہوتا۔ اگلے روز ولید ہاشم ہمیشہ کی طرح خوش

دانت اس کے ہموار ہو گئے تھے،سلیون جا كراس نے بال كوائے آئى بروز بنوائى يہلے سے بهتر ملبوسات مينغ للى تو شخصيت كو جار جاندلگ مے، معاشی مسائل رہے ہیں تھے، اس کی سکری الچی خاصی تھی کھر کے خرچ کے بعد بھی خاصے یسے فکے جاتے جو بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے ،تعلیم سلیلے کے ختم ہونے کے دوسال بعد ماهم کی شادی ہوگئ اور وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو حمیٰ ، تیسر ہے سال دا دا جان کی وفات کی صورت میں اسے بہت بڑا دھیکالگا، وہ اور دا دی جان جیسے ٹوٹ کررہ گئے تھے، وہ ایک سامیہ دارتجر کی مانند تھے جس کے حتم ہونے کے بعد دونوں بے امال

ش کے مال باپ کی حادثاتی موت کے بعد انہوں نے محبت شفقت میں کسی تسم کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی ، پہلے کا مج و یو نیورٹی میں مجى توسارے دن كى روداد أكر بتايا كرتى تھى كھر جاب شروع ہوئی تو کام سے متعلق چیلنجز وسکس كرنے فلى وہ ند صرف اس كى بات بنتے بلكه مشوروں سے بھی نواز تے مگراب سیسب ختم ہو چکا تھا، تحفظ کا جواحیاس پہلے تھا وہ اب مٹ چکا

گاؤں میں رہنے والے رشیتہ داروں نے انہیں گاؤں لے جانے کی آفری تھی مرتفش نے ا نکار کرید یا تھا، وہ جاب کررہی تھی معاشی طور پر مضبوط تھی تو کسی بر ہو جم کیوں بنتی ، دا دا جان کے بعداسے دادی کا خیال رکھنا تھا اور اسے اپنی اس ذميدداري كابورا بورا احساس تفا، ويسيجي ساري زندىي يهال ره كرگاؤل جا كرر مناايك نامكن ك

ش دادی کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی متھی جاب کے علاوہ جتنا ہو سکتا وقت ان کے

باش بز و تازه نظر آیا و بی لبوں بر کھیلتی مسکراہٹ اور آنھوں میں جیکتے شوخ جذب، پھرسسٹرختم ہونے تک وہ دوبارہ نقش کے قریب تک نہ پھنگا جے مل طور پراے نظرانداز کرر ہا ہو، اب اے کونی Snnaggle tooth کہد کر مہیں چھیڑتا تها نه كوئى اس كا ماول تورثاء جهال السيسكون محسوس ہوتا وہاں ایک خالی پن کا سااحساس جھی، بو نورش میں اسے آخری سمیسٹر کے آخری دن ایس کی نظروں نے ولید کو ڈھونڈ ا تھا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا بقش ایک عجیب سابو جھ دل پر لے کر اوٹ آئی۔ کے مقش پہلے جہاں انٹرن شپ کر رہی بھی

وہاں اسے جا ب مل کئی، ولید آنرز کے بعدا یم فل كرريا تفالبذا يونيورش مين بي تفا إدر أيك ردز ماہم کے ذریعے سے ہی اسے خبر کی تھی کیولید کی ایک بے مدخوبصورت لڑک سے متلنی ہو گئی ہی ہے۔ آخری مرتبہ تھا جب اس نے ولید کے متعلق کوئی ميرا خيال حقى سو وه عقى خيال تھا سو ميں تھا خيال مر کيے ہيں اب دونوں

جاب نے اسے بے حدمصروف کر دیا تھا، بلے پہل اس نے اسے سینئرز کے ساتھ مل کر اجللس کیے اور پھر چھوٹے چھوٹے پراجیک ا کیلے ہیڈل کرنا شروع کردیے۔ اس نے بریس لکوائے تو دادا جان اور دادی

جان دونوں بہت خوش ہوئے آنے والےسالوں میں اس نے ماول ٹاؤن میں موجود اسے محر کا نقشه بى بدل ۋالا ،انٹرئير ،ايكىشرئيراور فرننچرسب مجهد بدل ميا تفااور يبلے كى نسبت كى منا بہتر ہو كيا

READING

ساتھ گزارتی تا کہ آئیس تنہائی محسوں نہ ہو، دوسری جانب دادی کی خواہش تھی کہ جلد از جلد نقش کو پیا دلیں جائج دیں اور خود ابدی دلیں سدھار جائیں، اس کے لئے انہوں نے ناصرف آس پڑوں ہیں تعلقات بڑھائے بلکہ کی رشتہ کرانے والی عورتوں کا بھی گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا لیکن نقش نے ہر دشتے سے اٹکار کرتے ہوئے دادی کے ارادوں کو ملیا میٹ کردیا ایک دن وہ بول آئی۔ ارادوں کو ملیا میٹ کردیا ایک دن وہ بول آئی۔ سے ارادوں کو بہتہ ہے آپ میرے محنت سے

کمائے گئے پیسے آن نصول اور لا کجی رشتہ کروائے والیوں پرخرج کررہی ہیں۔ 'دادی جان کواس کی بات سے شدید صدمہ ہوا تھا، نقش کا مقصد آنہیں صرف اس چز ہے ہازر کھنا تھا جبکہ بات کوئی اور رخ اختیار کر گئی تھی، دادی کی خاموثی نے اسے احساس دلایا کہوہ کچھ غلط بول گئی تھی اورا گلا بورا مضتہ اس نے دادی سے معذرت کرنے میں گزارا تھا اور ہر مرجبہ دادی اس سے یہی کہتیں کہ وہ ناراض نہیں ہیں گران کی خاموثی و یسے ہی برقرار نارائی تھا اور ہر مرجبہ دادی اس سے یہی کہتیں کہ وہ ناراض نہیں ہیں گران کی خاموثی و یسے ہی برقرار رہی تھی۔

ان دنوں وہ یوں آہیں بھرتی تھیں جیسے اس کی دہائی کا ہیروان کا دل تو ژکر دور جابسا ہو، بس در دبھرے جذباتی گیت گانے کی کسریاتی رہ گئی تھی۔۔

حتی کہ ایک دن نقش کو نگ آ کریہ کہنا ہی پڑا کہ اگر وہ اس کے لئے رشتہ تلاش کرنا چاہتی ہیں تو کریں گر پہند کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے اور دادی وہ ایسے خوش ہوگئی تھیں جیسے ان کا بچھڑا ہوا ہیرووالیں آگیا ہو۔

بیرروبه بی او ۔ شادی کی طرف نجانے کیوں نقش کا دل ہی مائل نہ ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف اینے کیرئیر پر توجہ دینا چاہتی تھی اس کا مقصد اس لائن میں اپنا ایک اور نمایاں نام بنانا تھا۔

دادی کی تنہائی دورکرنے کے لئے اس نے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی، رضوانہ شادی کے پانچ سال بعد بیوہ ہو گئی تھی ایک ڈھائی سالہ بچے فیضان کا ساتھ تھا میکے میں اس کا رہنا مشکل تو سسرال میں دو بھر ہو گیا تھالہذا وہ دن رانت ادھر ہی رہے گئی۔

فیضان بڑا معصوم سا پیارا سا بچہ تھا، دادی اور نقش نے اسے ایک روز جا کر کپڑے دلوائے اب روز سویرے رضوانہ فیضان کو نہلا دھلا کر نیا سوٹ پہنا دیتی اور خود کام میں مصروف ہو جاتی جبکہ وہ دادی کے آس پاس کھیلنا رہتا، اس کی موجودگی سے وہ خاصی بہل گئیں تھیں دہ بھی دادی سے خاصا مانوس ہو گیا تھا۔

ایک روز وہ جاب سے لوٹی اور دادی کے پاس بیٹی کھی جب دادی نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے اور مصنوی آ ہ مجرتے ہوئے کہا تھا۔

"کاش ہمارے گھر ہیں بھی رضوانہ جسیا بچہ ہوتا۔" نقش ان کا مقصد خوب مجھتی تھی تبھی شرارت سے بولی۔

'' دادا جان ہوتے تو ممکن بھی تھا دادی مگر اب تو آپ کے پاس مبر کے سوا کوئی چارہ ''بیس۔'' جوابا دادی نے اس کی کمر بیس وہ دھپ لگائی تھی کہا گلا پورادن درد ہوتار ہا تھا۔ حملا کھنے کہا

بہاریں گرمیوں میں اور خزائیں سردیوں میں تبدیل ہونے لگیں، اس کی سیلری میں مزید اضافہ ہوا تو دادا جان کی سوز وکی مہران چے کراس نے کلنس خریدلی، و یک اینڈ پر وہ بھی مارکیٹ مجھی کسی پارک یا ریستوران میں کھانا کھانے طلے جاتے، بڑی عام سی زندگی تھی کوئی ہے کامہ نہ

اس کی جاب اسے پسند تھی کسی نے ٹھیک ہی

2016) 60 (Lis

ا کیلے ہینڈل کرنے کی تو میں آج تہیں بیموقع فراہم کرنے جا رہا ہوں۔'' ان کے بو لتے ہی نقش کاچرہ کھل اٹھا۔

'' مریس آپ و مایوس میں کروں گی۔' '' مجھے بھروسہ ہے، گر جو شخص ہماری فرم کی خدمات حاصل کر رہا ہے اسے مطمئن کرنا خاصا مشکل ہے، یہاں تہہیں اپنا آپ منوانے کا موقع ملے گا، یہ ولید ہاشم کا کارڈ ہے تم اس کی سیکرٹری سے کانٹیکٹ کر کے ایا تکٹمنٹ فکس کر لو۔'' اظفر زمان نے کارڈ نقش کی طرف بوھاتے ہوئے

" دنام كما ليا ہے آپ نے؟" نقش كولكا اسے سننے میں علطی ہوئی ہے۔

''ولیر ہاشم، ہاشم انڈسٹر یز کا مالک۔'' نقش کی گرفت کارڈ پر سخت ہوگی واپس کمرے میں آکر اس نے دروازہ تھیک سے ہند کیا اور کری پر آ بیٹھی مٹھی میں دہا کارڈ اپنے سامنے میل پر رکھ دیا۔

سامنے نیبل پر رکھ دیا۔ دل دھڑ کئے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا کریم رنگ کے کارڈ پرسیاہ ابھر سے ہوئے حروف میں انگریزی میں ولید ہاشم سی ای اوآف ہاشم گروپ آف انڈسٹریز درج تھا ساتھ کائٹیک مہرز درج تھے۔

برر روس الله و مسئے تھے اسے یو نیورٹی سے
پاس آؤٹ ہوئے اوران چھسالوں میں اس نے
ایک مرتبہ بھی اسے نہ دیکھا تھا ہاں البتہ جب
جب دادی اس کی شادی کی بات چھیڑتیں وہ
اسے یاد آجاتا تھا گھنے سے شخنے تک بھٹی ہوئی
نیلی ڈیٹم کی جینز سفید سیاہ گرے یا نیلی ٹی شرٹ
میں ملبوس جیل سے اوٹ بٹا تک طریقے سے
میں ملبوس جیل سے اوٹ بٹا تک طریقے سے
سنوارے کلائی میں بہنا ہر یسلٹ ، او نچے ہینڈلز

کہا ہے آگرآپ بیبہ کمانے کے لئے کام نہیں کرنا چاہتے تو اپنے مشغلے کو اپنا کام بنا لو، عمارتیں ڈیزائن کرنا پراجیٹ بلان کرنا اس کا پندیدہ کام تھا، یہ ایک الی چیز تھی جواسے منفی سوچوں سے نجات دیتی تھی، لہذا اسے بھی اس کام سے پوریت یا اکتاب محسوس نہ ہوئی۔

پیرا ڈائیز آرکیکٹس بذات خود آرکیکر کا نموندھی، فرم نے اپنے سینئر ایمپلائز کو رہمولت دے رکھی تھی کہ وہ فرم کے خربے پراپنے کمرے کوڈ یکوریٹ کر سکتے تھے، چونکہ اس کی چھلے برس ہی پرموش ہوئی تھی لہذا یہ مہولت اسے بھی حاصل تھی۔۔

اس کے آمس میں Aqua blue رنگ اس کے آمس میں Aqua blue فیا کیونکہ اسے ہمیشہ سے نسبتا ملکے اور فینٹر رنگ اچھے گئے تھے، فرم کا ماحول بہت پروفیشنل اور آرام دہ تھا، جہاں کام کرنے والوں میں عورت اور مرد کی تخصیص نہ تھی اور نہ ہی کوئی جنسی امتیاز برتا جاتا تھا جس طرح کے مسائل کا سامنا عمو آلڑ کیوں کو ملازمت کے دوران کرنا برتا ہے ویسا یہاں کچھ بھی نہ تھا اور اس کا سارا کریڈٹ سر اظفر زمان کو جاتا تھا جو انتہائی مہذب اور فیس انسان تھے وہ اس فرم کے فاؤنڈر مشھے۔

ایک عمدہ آرکٹیکٹ جنہوں نے کئی سرکاری، غیر سرکاری فجی اور کاروباری پراجیکٹ ہینڈل کیے تھے، ایک عاجز انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے مانخوں کو کسی بھی طرح سے خود سے کمتر نہ سجھتے شھے۔

ابھی کچھ در قبل انہوں نے انٹرکام پرنقش کو بلایا تھااوراب وہ ان کے سامنے پیٹھی تھی۔ درجمہیں خواہش تھی نہ کوئی بڑا پراجیکٹ



والی بے تکی بار لے بائیک بر کاندھے سے گٹار لنكائے يا يو تورى كى سيرهيوں برائ كالوكوں كا

بجوم اطراف میں لئے۔

سراف میں ہے۔ اب تو اس کی اس خوبصورت سی لڑکی ہے شادی ہو گئی ہو کی شاید بیے بھی ہوں، کچھ بدلا ہو گا یانہیں، وہ کیسے اس کا سامنا کریے گی بھش کو ا بنی اور ولید کی آخری ملاقات یاد آعمی جو'' و پیج ڈے 'پرکور پرورس مونی تھی۔

یوجی اس نے سامنے پڑے اپنے لیپ ٹاپ پر کوکل کھولا اور اس میں ہاشم انڈسٹریز کا ویب ایڈریس ڈالا، چند کلکس کے بعد میں فرام می ای او کا چنج نکل آیا تھا، ایک تصویر کے ساتھ ایک کمی می استیمنٹ تکل آئی تھی ، ایک ہنتے مسکراتے وجیہہ مرد کی تضویر جس نے سرمتی سوٹ پہن رکھا تھا سنہری گندمی رحمت سیاہ مچمکتی آٹکھیں اور مہذبانداز میں سنورے بال، وہ ولید ہاشم کھٹی جينر اور بيكي پلينش ميں رہنے والا وہ بيں إكيس يرس كالزكا خالص جينطل مين اور برنس يروفيشنل لگ ریا تھا وہ امارت اطمینان اور آسودگی کی مجسم

صورت نظر آر ما تھا۔ نصوبر پر نظرین نکائے وہ یو نیورٹی کی پرانی بادول میں کھو کئی تھی کہ اجا تک اسے تصویر میں وليدكي مسكرا جث مجري موتى محسوس موتى اس كا دل زور سے دھڑ کے لگا اور فورا چے کراس کرکے وه چیچهای

اور پھیرایی ہے وقونی یہ ہی ہنس دی کہوہ تو محض تصور تھی، برنس کارڈ اٹھا کراس نے تون تمبر دیکھا اور پھرایا تنٹ منٹ کینے کے لئے تمبر ملاتے لگی۔

\*\*\* سفید پین کے ساتھ اس نے نیل قیمض بنی سی جو مفنول سے ذرا ویر آئی محی ملے میں

سفید اور نیلا اسٹول پڑا تھا، یاؤں میں اس نے سفید جوتا پہن رکھا تھا، تلکفی کرکے اس نے بھورے بال کی میں سمیٹ کئے تھے جو پیھیے یے کھلے تھے، اس کی رہمت قدرتی طور بر صاف تحقی بھوری آتھوں میں ہلکا سا کا جل اور ہونٹو پ ر گلالی لی استک لگانے کے سوا اس نے کوئی

میک آپ نہ کیا تھا ہا تیں کلائی میں اس کا سونے کا وہ بلکا سا بریسلٹ تھا جو یو نیورش میں اس کی ڈ کری کے جو تھے سال میں دادا جان نے اس کا

GPA3.9 آنے پراسے گفٹ کیا تھا، وہ اب بھی اسے پہنی تھی۔

ایک دو دن پہلے اسے گمان تک نہ تھا کہ دہ چھ برس بعداس کا سامنا کرنے جائے گی وہ بھی اس کے کھریر، ولید کی سیرٹری کے مطابق ان دنول دہ زیادہ تر اپنے کھرہے معاملات ہینڈل کر ر ہا تھالبذااس كى آج كى ايائلمنت بھى و بين تھى۔ آدھے کھنٹے کی ڈرائٹو کے بعد وہ مطلوبہ یے پہنچ گئی تھی، آرکٹیکٹ مونے کے ناطحاس نے سب سے پہلے کمر کے آرکٹی پر ایک تقیدی نظر ڈالی تھی اور بظاہر کوئی خاصی نہ یا کر خاصی

متاثر ہونی میں بورج میں جہاں اس نے گاڑی روکی وہاں پہلے سے ہی تین بوی بیری گاڑیاں موجود تھیں، ایک ہار لے بائیک کا شوقین کڑ کا اِن میں سے کون س گاڑی چلاتا ہوگا وہ سوچ کررہ گئی

بسياه سوث مين ملبوس أيك حياليس بياليس سالہ محص جس نے اپنا تعارف عبدالرزاق كهدكر كروايا تھا، نے اسے ريبو كيا اور كھركى مين بلڈنگ سے متصل ایک نسبتا جھوٹی عمارت کی طرف راہنمائی کرنے لگا جوآ ؤٹ ہاؤس کی طرز یر بنی ہوئی تھی اور جسے یقینا وہ دفتر کے طور پر استعال كرتا ہوگا۔

62 ( 5

ہوئے اندر آرہا تھا۔

"السلام غلیم!" ولیدگی بے حد سنجیدہ آواز اس کی ساعتوں سے کرائی تو اس نے اپنے تاثرات ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا، وہیل چیئر سے اس نے بغیر کسی کی مدد لیے خود کوصوفے چیئر سے اس نے بغیر کسی کی مدد لیے خود کوصوفے بر منتقل کیا تو نقش کو پھر جیرانی ہوئی وہ ایسا کتی آسانی سے کرلیا کرتا تھا اس نے جیسے وہ اس کا عادی ہو، اسے یوں دیکھ کراسے بہت ہرا لگ رہا تھا اور وہ کئی سوالات پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کسے تھا اور وہ کئی سوالات پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کسے ہوا اور کب؟ مگر ڈھوٹر نے سے بھی ولید کے ہوا اور کب؟ مگر ڈھوٹر نے سے بھی ولید کے چیرے پروہ شناسائی کا کوئی تاثر نہ پاسکی تھی، وہ چیان بی نہ پاتا۔

"اظفر صاحب سے میری ذاتی جان پیچان ہے۔ انہوں نے ملک کے چند بہترین براجیکٹس کیے جند بہترین براجیکٹس کے جند بہترین براجیکٹس تھے۔" وہ بالکل عام سے انداز میں بول رہا تھا جسے کسی پروفیشنل میٹنگ میں ہم ایسے تحق سے بات کررہے ہوتے ہیں جس سے ہم بہلی دفعہ طے ہوں۔

اسے ولید کے بھول جانے پر دکھ سا ہوا تھا خیر یادر کھتا بھی کیوں وہ کون سا اس کی زندگی کا الوث حصہ تھی وہ اپنی زندگی میں خوش تھا (وہمل چیئر) پر بیوی کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہا تھا، اتنا بڑا بزنس کا میابی سے چلا رہا تھا اسے تقش حیات کو یا در کھنے کی کیا ضرورت تھی۔

عبدالرزاق اسے آبک کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا، یہاں کا پورا فریجیر سفیدرنگ کا تھا اور فریجیر کے علاوہ کمریے کی ہر چیز حتی کہ دیواریں بھی ملکے سرئی رنگ کی تھیں، صوفے پر بیٹھنے سے پہلے یو نبی اردگرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر کونے میں رکھے" بونسائی" پر پڑی، اے دیکھ کر نقش کو خوشگوار جیرت ہوئی تھی۔

وہ کتنے عرصے سے جاہ رہی تھی کہ ایک عدد

''بونسائی'' خرید سکے گر اصلی اور تھی بونسائی جی
پیچان کرنا آسان بھی تو نہ تھا، تھی بونسائی مہیکے
داموں ملنے کے باوجود مرجعا جاتے ہے، بھی بھی
دہ حضرت انسان کی تکنیک پر جیران ہوتی کہ وہ
کیمے مسلسل کانٹ چھانٹ کرکے ایک درخت کو
چھوٹے سے کملے تک محدود کردیتا ہے، وہ چندا کچ
کادرخت اگر آزادانہ اگے تو کئی میٹر کئی فٹ بلند
اور کئی گنا چوڑا ہو، پھلدار پودول کے بونسائی
د کیمنے میں اور بھی خوبصورت لگتے ہیں، چند ایک
د کیمنے میں اور بھی خوبصورت لگتے ہیں، چند ایک
گےگا۔

''گرز آفٹرنون۔'' کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرالی دھکیل کر لاتے ملازم کی آواز نے اس کا ارتکازختم کیا وہ ہلکا ساسکرا کرصوفے پرآ بیٹھی اور بھی اسے دروازے پر کسی کی موجودگ کااحیاس ہوا،لیوں پہوئی مسکرا ہٹ سیاہ آٹھوں میں ولی ہی چیک،اسے نجانے کس کے الفاظ یاد آھے۔

''جبتم مسکراتے ہوجھوٹے خداؤں کے بت ٹوٹ کر بھر جاتے ہیں میرابدن ایندھن بن جاتا ہے اور فضا آگ کی صورت دہکئے گئی ہے۔' دل کی تال بدل گئی تھی وہ جیرت زدہ می اسے دیکھے جارہی تھی گرجس چیز نے اسے یوں بت بنادیا تھاوہ ولیدکی وہیل چیئرتھی جے وہ دھکیلتے

2016 ) 63 (ا الم

والی بے تکی باریے بائیک بر کاندھے سے گٹار لنكائے يا يو نورش كى سير حيول براز كرار كوركا

جوم اطراف میں لئے۔ اب تو اس کی اس خوبصورت سی لڑکی ہے شادى موكى موكى شايد يج بھى موں، كچھ بدلا مو کا یانہیں، وہ کیسے اس کا سامنا کریے گی ،نقش کو ا بی اور ولید کی آخری ملاقات یاد آعمی جو''ولیج ڈے "بر کوریٹرور میں ہوئی تھی۔

یوجی اس نے سامنے بڑے اپنے لیپ ٹاپ پر کوکل کھولا اور اس میں ہاتھ انڈسٹریز کا ویب ایدریس والا، چند کلکس کے بعد میں فرام سی ای اد کا چیج نکل آیا تھا، ایک تصویر کے ساتھ ایک کمی می اشیمنٹ نکل آئی تھی، ایک ہنتے مسکراتے وجیہہ مرد کی تصویر جس نے سرمی سوٹ ہین رکھا تھا سنہری گندی رنگت سیاہ جبکتی آنکھیں اور مبذباندازيس سنورے بال، وه وليد ماهم يهني جيز اوربيكي پينش ميں رہنے والا وہ بيں اكيس برس كالؤكا خالص جينول بين اور برنس يرويسنل لگ ر ہا تھا وہ امارت اطمینان اور آسودگی کی مجسم

صورت نظرآ رہا تھا۔ تصویر پرنظریں ٹکائے وہ یو نیورٹی کی پرانی یادوں میں کھو کئی تھی کہ اجا تک اسے تصویر میں ولید کی مسکرا ہٹ مجری ہوئی محسوس ہوئی اس کا دل زورے دھڑ کنے لگا اور فورا چھے کراس کر کے

وہ پیچیے ہیں۔ اور پھیرا پی ہے وقونی پہ ہی ہنس دی کہ وہ تو محض تصور تھی، برنس کارڈ اٹھا کراس نے بون تمبر دیکھا اور پھرایا تنٹ منٹ کینے کے لئے تمبر

 $\Delta \Delta \Delta$ 

سفید پینٹ کے ساتھ اس نے نیلی قیمض بنی می جو محشول سے ذرا ویر آتی می ملے میں

سفید اور نیلا استول پڑا تھا، پاؤں میں اس نے سفید جوتا چین رکھا تھا، سھی کرکے اس نے بھورے بال کیجر میں سمیٹ کئے تھے جو پیھیے یے کھلے تھے، اس کی رحمت قدرتی طور بر صاف محمی بھوری آنکھوں میں ہلکا سا کا جل اور ہونٹو ب یر گلائی لی استک لگانے کے سوا اس نے کوئی میک آپ ند کیا تھا ہا کیس کلائی میں اس کا سونے کا وہ ملکا سا بر يسلف تھا جو يونيورش ميں اس كى و حرى كے چوتھ سال ميں دادا جان نے اس كا

GPA 3.9 آنے پراسے گفٹ کیا تھا، وہ اب بھی اسے پہنتی تھی۔ ایک دو دن پہلے اسے گمان تک پنے تھا کہوہ چہ برس بعداس کا سامنا کرنے جائے گی وہ بھی

اس کے تھریر، ولید کی سیرٹری کے مطابق ان دنوں وہ زیادہ تر اپنے کھریسے معاملات ہنڈل کر ر ما تفالبذااس كي آج كي ايا منشنث بھي و بين ھي۔ آدھے کھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ مطلوبہ یتے یر ان کی کی ، آرکسیٹ مونے کے ناطے اس نے سب سے پہلے کھر ہے آرسکیر پرایک تقیدی نظر ڈالی تھی اور بظاہر کوئی خاصی نہ یا کر خاصی متاثر ہوتی میں بورج میں جہاں اس نے گاڑی روکی وہاں ملے سے بی تین بوی بوی گاڑیاں موجود تھیں ، آیک ہار لے بائیک کا شوقین کڑ کا اِن

ه بسیاه سوٹ میں ملبوس ایک حیالیس بیالیس سالہ فض جس نے اپنا تعارف عبدالرزاق کہہ کر كروايا تقاءنے اسے ريبوكيا اور كھركى مين بلڈنگ سے متصل ایک نسبتا جھوٹی عمارت کی طرف راہنمائی کرنے لگا جوآؤٹ ہاؤس کی طرز یر بنی ہوئی تھی اور جسے یقیناً وہ دفتر کے طور پر استعال كرتا موكاي

میں سے کون ک گاڑی چلاتا ہوگا و وسوچ کررہ کئ

ہوئے اندر آرہا تھا۔

"السلام غلیم!" ولیدکی بے حد سجیدہ آواز اس کی ساعتوں سے کرائی تو اس نے اپنے تاثرات ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا، وہل چیئر سے اس نے بغیر کسی کی دولیے خودکوصونے بینز سے اس نے بغیر کسی کی دولیے خودکوصونے بر منتقل کیا تو نقش کو پھر جیرانی ہوئی وہ ایسا کتی آسانی سے کرلیا کرتا تھا اس نے جیسے وہ اس کا عادی ہو، اسے بول دیکھ کراسے بہت برا لگ رہا تھا اور وہ کئی سوالات بو چھنا چاہتی تھی کہ بیا کسے ہوا اور کب؟ مگر ڈھونڈ نے سے بھی ولید کے ہوا اور کب؟ مگر ڈھونڈ نے سے بھی ولید کے جیرے بروہ شناسائی کا کوئی تاثر نہ پاسکی تھی، وہ جیران ہی نہ پاتا۔

"اظفر صاحب سے میری ذاتی جان پھال ہے انہوں نے ملک کے چند بہترین پراجیکش کیے ہیں اور وہ آپ کی خاصی تعریف کر رہے شھے۔" وہ بالکل عام سے انداز میں بول رہا تھا جسے کسی پرونیشنل میٹنگ میں ہم ایسے تخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم پہلی دفعہ

وں۔ اسے ولید کے بھول جانے پر دیکھ سا ہوا تھا

خیر یادر کھتا بھی کیوں وہ کون ساانس کی زندگی کا الوٹ حصہ تھی وہ اپنی زندگی میں خوش تھا (وہیل چیئر) پر بیوی کے ساتھ مطمئن زندگی گزارر ہا تھا،

بیر) پر بیوں سے سات کا ریا تھا اسے تقش اتنا بوا برنس کامیانی سے چلا رہا تھا اسے تقش حیات کویا در کھنے کی کیا ضرورت تھی۔

''آپ میری یات سن رہی ہیں نا؟'' ولید نے اسے خیالوں میں کم دیکھا تو تقدیق کے لئے پوچھا، نجانے وہ کیا کہدر ہا تھا، ہاں پراجیکٹ، بلڈنگ، ڈیزائن اس کے متعلق بات ہور ہی تھی۔

''ہوش میں آ جاؤ کیا سمجھے گا کتنی ان بروفیشنل ہوں میں اگر وہ حمہیں نہیں پیچانتا تو مجہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔''اس نے خود عبدالرزاق اسے ایک کمرے میں چھوڑ کر جاچکا تھا، یہاں کا پورا فرنیچر سفیدرنگ کا تھا اور فرنیچر کے علاوہ کمرے کی ہر چیز حتی کہ دیواریں بھی ملکے سرمئی رنگ کی تھیں،صوفے پر بیٹھنے سے پہلے یونہی اردگر د کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر کونے میں رکھے''بونسائی'' پر پڑی، اے د کھے کر نقش کوخوشگوار جیرت ہوئی تھی۔

وہ کتنے عرصے سے جاہ رہی تھی کہ ایک عدد

''بونسائی'' خرید سکے گر اصلی اور تعلی بونسائی میں
پیچان کرنا آسان بھی تو نہ تھا، تعلی بونسائی مہیکے
داموں ملنے کے باوجود مرجھا جاتے ہے، بھی بھی
وہ حضرت انسان کی تکنیک پر جیران ہوتی کہ وہ
کیمے مسلسل کانٹ چھانٹ کرکے ایک درخت کو
چھوٹے سے کہلے تک محدود کر دیتا ہے، وہ چندا کی
کا درخت اگر آزادانہ اگے تو کئی میٹر کئی فٹ بلند
اور کئی گنا چوڑا ہو، مجلدار پودوں کے بونسائی
د کیمنے میں اور بھی خوبصورت کہتے ہیں، چند الی
کے پوردے کے ساتھ لٹکٹا سیب کتنا منفر داورا چھا
گھے

''گرآ فٹرنون'' کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرالی دھکیل کر لاتے ملازم کی آواز نے اس کا ارتکازختم کیا وہ ہلکا سامسکرا کرصوفے پرآ بیٹھی اور بھی اسے دروازے پر کسی کی موجودگ کااحساس ہوا،لیوں پہوہی مسکرا ہٹ سیاہ آٹھوں میں ویسی ہی چک،اسے نجانے کس کے الفاظ یا د ہے ہے۔

''جبتم مسکراتے ہوجھوٹے خداؤں کے بت ٹوٹ کر بھر جاتے ہیں میرابدن ایندھن بن جاتا ہے اور فضا آگ کی صورت دیکنے گئی ہے۔'' دل کی تال بدل گئی تھی وہ جیرت زدہ سی اسے دیکھے جارہی تھی مگر جس چیز نے اسے یوں بت بنادیا تھاوہ ولید کی وہیل چیئرتھی جسے وہ دھکیلتے

2016 ) 63 (( المالية عليه المالية الما



کوڈپٹا۔

''ڈیزائنگ ہے پہلے مجھے سائٹ لوکیشن کا دزٹ کرنا پڑے گا۔''وہ ہا لا خربولی۔

"ساری تفعیات آپ کوئل جائیں گی،
اسودرضااس پراجیک کو پینڈل کر رہے ہیں وہ
آپ کولوکیشن وزٹ کرا دیں گےلین ایک بات
میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔" ولید کے سرد لیج
کی شھنڈک اسے اپنے وجود میں سرائیت کرتی
ہوئی محسوں ہوئی بقش نے اس کا اب تک اس کا
طنزیہ خداتی اڑا تا لہج محسوں کیا تھا، حتی کہ "ولیج
ڈے" بروہ اس کی ذات کے ایک الگ اور نرم
پہلو سے بھی آگاہ ہوئی تھی مگریہ پہاڑوں ساسخت
کلیفیئر ساسرداور جا کمانہ انداز وہ پہلی مرتبہ دیکھ
ربی تھی بگروہ بھی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس
کیخت لیج کاوہ کوئی اثر قبول کررہی تھی لہذا ابخیر
کیانظار کرنے گئی۔
کا انظار کرنے گئی۔

"شی نے پیراڈ ائز انٹر پرائز کو اس لئے ہاڑکیا ہے کہ اس کی مارکیٹ میں ایک سا کھ ہے اور میں ایک سا کھ ہے اور میں اس کے پراجیکٹس سے کافی متاثر ہوا ہوں ورنہ میں کی فری لائس آرکیلیٹ کو ہاڑ کرتا تو شاید میرے لئے زیادہ بہتر رہتا۔" نقش مجھ نہ سکی کہ وہ کما کہنا جا ہتا تھا۔

سکی کروہ کیا کہنا چاہتا تھا۔
'' آپ کو اپنی بہترین صلاحیتوں اور سمجھ بوجھ کواستعال کرنا ہوگا و یہے بھی میں کاہل اور غیر موزوں لوگوں کو شخت ناپند کرتا ہوں، خاص طور کروں لوگوں کو شخت ناپند کرتا ہوں، خاص طور کہتے ہی گئے ۔'' فقرے کے اختیام پر ولید کے ہمیں لگتے۔'' فقرے کے اختیام پر ولید کے چہرے پر بے حد گہری مسکرا ہے آگئی تھی اور نقش چہرے پر بے حد گہری مسکرا ہے آگئی تھی اور نقش ہما ایک اور نقش مکا ایک اور نقش مکا اور ایک میں ہواں گیا تھا میں اور ایک میں ہواں گیا تھا میں اور این کی جا ہا ہی کا جی جا ہا ہی کا در این کی جا ہا ہی کا در این کی دانت تو ٹر دے۔

'' ذرا اپنا چرہ دیکھو اور پلیز منہ بند کر لو ویسے تو یہاں کھیاں ہیں نہیں گر کیا پتہ کوئی بھو لے بھٹنے آنگلے۔'' ولید اس کے سامنے ہیشا دانت نکال رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ بدل گیا وہ پہلے جیسا Sarcastic سوچ لیا کہ وہ بدل گیا وہ پہلے جیسا douchebag

''ناٹ فنی۔'' وہ منہ بناتے ہوئے بولی پہلے وہ اس کے نہ پہچائے پر جھنجھلا رہی تھی اور اب پہچان لینے پر۔

پہچان کینے پر۔ ''تم بالکل نہیں بدلے ہو۔'' ''اچھا گر کچھ لوگوں کا خیال اس کے بالکل الٹ ہے۔'' وہ اپنی وہیل چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا بھش کو تکایف سی ہوئی۔ ''تمہیں معلوم ہے میرا کہنے کا کیا مطلب

ہے، جانتا ہوں مگر بیر کیا تمہارے دانت تو بالکل ہموار ہو گئے کیا جاد و کیا تقش۔'' ''ہاہا ہر پسر لگوائے۔'' وہ مصنوعی انداز میں ہنی، وقت جیسے پیچھے چلا گیا تھا اور وہ دونوں دو میچور لوگوں کی بجائے یو نیورٹی ٹین ایجرز کی

طرح بات کردے تھے۔ ''کب؟'' ولیدنے ایسے یوچھا تھا جیسے

اس وفت سب سے اہم مسلد ہی مہی ہو۔ ''چارسال پہلے یو نیورٹی سے نکلنے کے کچھ

عرصه بعد\_"

''اوہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی ورنہ میں حمہیں Metal tooth ضرور کہتا۔'' وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔

" ''تم انتهائی نضول انسان ہو؟'' ''شکر یہ مجھے بچھلے پانچ چھ سال میں سمی نے بیریاز نہیں کردِ ایا۔'' وہ محظوظ ہوا۔

مبھی بیرونی دروازے ہے آف وائٹ اور سیاہ ساڑھی میں ملبوس ایک پچاس پچپن برس کی

خاتون نمودار ہوئیں بال Chigon کی صورت میں بندھے تھے ملکے میک اپ نے انہیں اور بھی خوبصورت بنا رکھا تھا کا نوں میں ٹاپس کے سوا جسم پر کوئی جیولری نہیں تھی دراز قامت اور ان کے نقوش ولید سے کائی ملتے تھے وہ یقیناً اس کی

والده تحس \_

" المجے معلوم ہے میں نے آج کیے اللہ اللہ جوں اللہ جوں اللہ جوں اللہ اللہ جوں اللہ جات میں بھی بس ایک جوں اللہ تھا اور کی کہا تھا اور کی کہیں ہے اور کی کہیں ہے اور کی کہیں ہے اور جان ہے ہوئ اللہ سے جان ہے تو جہان ہے، لیکن آپ پہلے اس سے ملیے یہ میری یو نیورٹی کی بہت آجھی دوست ہے بس جیسٹ فرینڈ بنتے بنتے رہ گئی، نقش حیات یہ میری ماما جان جیں۔" آج اسے انداز ہ ہوا تھا کہ دوسروں کو تھگ کرنا ولید ہاشم کا پسند یدہ مشغلہ تھا اور اس کی ماما بھی اس سے مشتنی نہیں۔

''ہیلو۔'' وہ کھڑے ہو کرمسکراتے ہوئے ان سے ہاتھ ملانے گئی گرانہوں نے نقش کواپنے ساتھ لگا لیا، ان کی گرمجوثی نے نقش کو جیران کیا تھا

''مام یہ ہمارے مال کی بلڈنگ ڈیزائن کرنے والی ہے۔''ولید نے بتایا تو مسزز ہراہاشم کے چبرے پرخوش کے تاثرِ ات آگئے۔

'''اوہ 'یہ تو بہت اچھی ہات ہے، اس کا مطلب ہے ملا قات ہوتی رہے گی۔''زہراہاشم کی بات پر ولید کے تاثر ات یکا بیک ہی سنجیدہ ہوگئے تھے گر مچھ بولانہیں،نقش نے فوراً یہ تبدیلی محسوں کر لی تھی کیا وہ نہیں جا ہتا تھا کہ نقش اس کی فیملی سے ملے؟ گر کیوں؟

''ولیدتم نقش کوکسی روز ڈنر پرانوائٹ کیوں نہیں کرتے ، کیاخیال ہے نقش؟'' ''جی ضرور۔''ان کے پوچھنے پروہ گڑ ہڑا گئ

مر پھرخود کوسنہالتے ہوئے ہوئی۔ دوہ جات

'' میں چلتی ہوں پھر ملاقات ہو گی۔'' وہ جس طرح ہوا کے معطر جھو تکے کی طرح داخل ہوئیں تھیں ویسے ہی باہر چلی گئیں۔

''تم ان کی بات کا مائنڈنہیں کرنا انہیں نہیں معلوم کہ تم میرے ساتھ ڈنر کرنا تو دور کی بات مجھے دیکھنا بھی پہندنہیں کرتیں۔''نقش کومعلوم تھا اس بات کاتعلق ماضی کے کسی واقعے سے ہے، کیا وہ اسے جمار ہاتھا۔

''ولید میں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں تم سے اپنی بدتمیزی کی معذرت کر سکوں گرتم اچا تک اتنے .....بس مجھے بیہ ناممکن نظر آیا۔'' دو وضاحت نہ کریائی۔

دو جہیں جمھے تا پیند کرنے کے لئے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ' وہ رسانیت سے کویا ہوا جبکہ نقش کا جی جا ہاوہ بھٹ پڑے۔ '' میں جمہیں تا پند نہیں کرتی ، او کے ایک وقت تھا جب میں جہیں تا پند کرتی تھی مگر کیا ہے ضروری ہے کہ میں ساری زندگی امیچور میں ایجرکی طرح گزاردوں۔''

" " جھوڑ اس بات کوتم چائے ہو گ میں منگوا تا ہوں۔ " ولید نے انٹر کام پر چائے لانے کا منگوا تا ہوں۔ " ولید نے انٹر کام پر چائے لانے کو بولا پہلے والی تو کپ میں پڑی شنڈی ہوگئی ہی۔ " دو " منتہاری دوست کہاں ہوتی ہے؟ " دو سختے مزید پر اجبیٹ ڈسکشن کرنے کے بعد اس نے اچا تک پوچھا۔

''اورٹتم نے نہیں کی شادی؟'' بیدانتہائی غیر متوقع سوال تھا۔

2016 65 (

د دمہیں ، اور تمہارے بیوی بیج؟ "اس کے سوال کے جواب میں ولید ہس دیا بھلا اس میں " میں نہیں یو چھنا جا ہتی کیونکہ تمہیں برا لگتا بننے والی کیا بات می۔ ''میں نے شادی نہیں گی۔'' اوہ تو کیا اس کی منگنی ختم ہوگئ تھی۔ ''د ہوگا۔''بالآخراس نے ہتھیارڈ الے<sub>+</sub> ''ایں حادثے کوساڑھے چار برس بہت گئے ہیں نقش حیایت اور اب میں برا لگنے کی انتہج ں م ہوی ہے۔ ''ادرتم مزید ہیں ہوچھوگی کہ میرا حادثہ کیسے ہے گزر چکا ہوں مہیں آنے میں تھوڑی می دیر ہو ہوا؟ میں وہیل چیز پر کیے آن پہنیا؟ مجھے کیا گئے۔'' کیا بیرکوئی فٹکوہ تھا؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ محسول ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ " وہ اسنے آرام "كياتم مزيد جائے لوگى؟" وليدنے سے بول رہا تھا جیسے اپنی بجائے کسی اور کے متعلق موضوع ایک مرتبه پھر بدلا تھا اور دونوں إدھر بات کررہاہو۔ نقش نے ایک نظر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا کا اسام سامن کھائی دے أدهر كى ياتيس كرنے كيے\_ 公公公 جوصوفے پر بیٹا ممل طور پر صحت مند دکھائی دے نقش نے دن رات ایک کردیئے بتھے وہ سر میں میں است ایک کردیئے بتھے وہ سر ر ہاتھا جے اس طرح بیٹے دیچے کرکوئی انداز ہمیں اظفرز مان کی تو تعات پر پورااتر نا چاہتی تھی، ولید لگا سکتا تھا کہ اس کی ٹائلیں مفلوج تھیں گرے کے پراجیک مینجر کے ساتھ جاکرای نے لویش رنگ کی ڈیز ائز شرٹ سیاہ پینٹ پہنے وہ اب بھی مجمی وزٹ کی تھی اور دیکرمعلو مات بھی لیس تھیں، دنیا کا حمین ترین مرد تھا اس کے سلیقے سے می بلان اور ڈیزائن مسوخ کرنے کے بعداس سنورے بال بھرے سے بھی ہوتے تو بھی اس نے بالآخرایک ڈایزائن مرتب کرہی لیا۔ ک جاذبیت میں کوئی قرق ندآتا۔ اس روز ہونے والی ملاقات کے بعد جب ''نہیں۔''اس سےنظریں ہٹا کروہ یو لی۔ ''کیوں؟'' محرآ كراس في دادي جان كو وليد كى معذوري محمتعلق بتاما تؤوه نورابولي تفيس ''جاننا ضروری ہے کیا؟'' ''دوه تو برواسوينا تفانا؟'' "شايد-"اس نے كند معاچكائے۔ "آپ نے کہاں دیکھ لیااسے؟" ''سب ہی پوچھتے ہیں۔'' " تتبہاری سبیلی ماہم نے تصویر دکھائی تھی "شايد مين أن سب مين شامل مهين موبائل په\_" "اس ماڄم کی بچی کوتو وه بعد میں پو چھے گی سات ھای" ہوں۔''وہ بولی تو ولید محظوظ ہونے کے سے انداز میں ہس دیا۔ '' بیہ کہہ کرتم انسان کی بنیادی فطرت کی نفی ان بر پينېيس اوركيا كيا د كهايا اور بتايا موگا؟" ''موہنے لوگوں کے ساتھ حادثے نہیں يكر ربى مو، انسان ميس سب كچه جان لين كا ہوتے کیا دادی؟" تجس كوث كوث كربحرا موتاب ° ' کیاد کیمنے میں اب بھی وہیا ہی سوہنا لگتا ''شایرتم ٹھیک کہدرہے ہو۔'' ''جمہیں کیا لگتا ہے نقش پہلے تو تم مجھے ہے ہے؟" بيدادي كدهر جار بي تعين نقش نے انہيں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اختلاف رائے رکھتی

برائے رحی "ال شایرت سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔" حنا ) 66 ( 2016 يو لنے لگا۔

بغیر وفت ضائع کیے وہ لیپ ٹاپ کھول کر سافٹ وئیر پر بنائے جانے والے بلڈنگ بلان کی تفصیلات اور باریکیوں سے متعلق بر مفنگ دينے لکي ، درميان ميں وه سوالات كرتا جار ما تھا، فَائرًا مَیْرُنْس وینٹی کیشن ہر چیز کمل تھی اور بریفنگ کے اختیام تک وہ خاصامطمئن لگ رہاتھا۔

چھکی ملاقات پر ولیدنے اسے بیایا تھا کہ وہ الی عمارت بنوانا جا ہتا ہے جو تک اور مفتن زوہ نه ہواور ڈیزائن ایبا ہو کہ ایر جنسی کی حالت میں لوگوں کو تکاس آسانی سے ہو سکے اور یہ ڈیزائن ان ساری شرا تط پر پورا اتر تا تھا۔

''ویل ون تو کل اسود اور اس کی قیم کے ساتھ میٹنگ رکھ لومیری طرف ہے تو یہ ڈن

" تھینک ہو۔" تبھی نون کی مھنٹی بجی تو ولید دوسری جانب سی سے بات کرنے میں معروف ہوگیا اور نقش اس کا جائزہ لینے میں میمل کاری شرث میں اس کی رنگت گندم کے خوشوں کی طرح سنهری اور تعلی تحلی محسوس مو ربی تھی، آفس تیبل کے پیچھے کری پر بیٹھے ہوئے کوئی کوئی اندازہ نہ لگا سكنا تفاكماس كواليك جكدس دوسرى جكدجان کے لئے وہیل چیئر کا استعال کرنا پڑتا ہوگا۔ '' دو افراد کے لئے۔'' ولید کی فون بر کسی

سے کی گئ بات نے اسے چونکا دیا۔ "كيادوافرادكے لتے؟"

'' إيك بهت احيها جائنيز ريستوران كھلا ہے اميد بحمهين كهانا بسندآئے گا۔" ''اس کی ضرروت نہیں تھی میں گھر جا کر کنج کر کیتی اور حمہیں کیے پنہ کہ مجھے جائیز پند

''ایسے بی ایک دفعہتم نے کلاس میں ذکر کیا

اس نے ایما نداری سے جواب دیا۔ "وجمهين احيما لكتابي " دادي نے عيك کے پیچیے سے محورتے ہوئے پوچھا،اے لگ رہا تھا بات بدرخ اختیار کرنے والی ہے اچھا لگنے ہےان کی جومرادتھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ '' ہاں نا دادی جان! وہ بہت اچھا ہے اور

میں سوچ رہی تھی کہ داوا جان کی وفات کے بعد آپ بہت تنہامحسوں کرتی ہوں گی ویسے بھی ولید كے ساتھ آپ كى جوڑى خوب سيح كى۔" دادى نے سنتے ہی اپنا ہاتھ زور سے اس کی تمر میں دے مارا اور اسے معلوم تھا کہ اس کا درد انگلے دو تین دن تک اے محسوں ہوتارے گا۔

آج وہ اپنالیپ ٹاپ لے کر ولید کے آفس دینے چل آئی تھی جو کہ ہاشم انٹر پرائرز کے گراؤ تر فلور پہ تھا، وہ عمارت جدید انداز میں بی تھی اور برے التحفي طريقے سے مين ئين ركھي كئ تھي صاف اتني جیے کس سائنسدان کی لیبارٹری ہو جرافیم سے یاک؛ کش پش ٹائلز، قیمتی فرنیچر، گلاس ڈورز سیکورتی کیمرے وغیرہ وغیرہ۔

اس کی شناخت کی اور ولید کے ساتھ اس کی ایا تنٹ منٹ کی تقدیق کے بعد اسے میٹل ڈیکٹرزے گزار کراندر داخل ہونے دیا گیا تھا، ولید کا تمرہ اس کی توقع ہے زیادہ برواتھا۔

'' کانی سخت سیکورنی ہے یہاں کی۔'' اندر داخل ہونے کے بعداس نے تبھرہ کیا۔

''ہاں یو نیورٹی کی طرح پیہاں بھی مجھے زیادہ لوگ پسندنہیں کرتے۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا اور نقش کہری سائس لے کررہ گئی۔ '' كياريطنز تقامسٹروليد ہاشم؟''

'رِنہیں بیر حقیقت ہے مس مشش حیات۔''وہ نیم سنجیدگی سے بولا اور انٹرکام پر جائے لانے کو

یا جبیں دوسرے لفظوں میں آر کٹیکٹ ہی کلائنش اور بلڈرز کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، للبندا اس کا سائٹ پر آنا جانا نگار ہتا تھا، ولید کے ساتھ کا فی دنوں سے ملا قابت نہ ہوسکی تھی۔ اس دن وه ایسے آفس میں اخبار کا سرمبری ساجائزہ لے رہی تھی جب ایک جبر پراس کی نظر

بردی۔ ''ہاشم انڈسٹریز سے نکالے جانے والے ملاز مین کا احتجاج۔''

تفصیلات میں درج تھا کہ ممینی کے یا کچ سینئر اور نو جونیز انسران کو کیسے اجا تک نوٹس پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، ملاز بین نے اخبار کے نمائندے کو بتایا تھا کہ انہیں زبردی اوورٹائم کرنے اور دوسرے ملاز بین کا کام کرنے یر مجور کیا جاتا تھا ان کے اٹکار کرنے پر ملازمت سے بی نکال دیا گیا، مزید لکھا تھا کہ مپنی کے س ای او کی تبدیلی ( یعنی ولید کے جارج سنجالنے ) کے بعد سے مینی کے ایمیلائز کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا جا رہا تھا اور بیہ کہ اگر ان متاثرین کے گھر والوں کو بھو کا مرنا پڑا تو ولید ہاشم کے گھر والے بھی سکون سے جیس رہیں گے۔

بہ خاصی پریشان کن خبرتھی ،ا سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولیداس طرح کی کوئی سفا کانہ حرکت کرسکتا ہے، کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اوور ٹائم پر مجبور کرنا اور پھر نہ کرنے کی یاداش میں ملازمت سے نکالنا ایک غیر انسانی فعل تھا،علطی ایک دو بندوں کی ہوتی ہے آگر چودہ لوگ استقے نکال دیے گئے تھاتو یہ یقینا ان کے ساتھ زیا دلی

نقش نے یونی کوگل کھول کر باشم انڈسٹریز اور وليد ہاشم ٹائپ کيا، فيچے چار پاچ سلس چھوڑ سر آ كرآ كے ايك ويب سائٹ كھی جس پراس نے تھا۔" اور تقش کو جاہ کر بھی یاد نہ آسکا کہ اس نے کلاس میں اس چیز کا ذکر کب کیا تھا۔

'' یو نیورٹی کے دنوں میں لگتا ہے میں نے حنهبیں کچھزیادہ ہی خوفزدہ کر دیا تھا،فکر میت کرو کھانے میں زہرہیں ملاہوگا۔''وہ شرمندہ ہوگئی۔ "میں نے ایسا کب کہا۔"

''ان دنوں تمہارے چبرے پر مجھے دیکھ کر ایے تارات آ جاتے تھے جیے لڑکوں کے كاكروچ ديكي كر آتے ہيں "خوف" اور "Digust" كلاس مين جب بھي کسي موضوع ر ڈسکشن ہونی تو تم مجھ سے ایسے اختلاف کرنی محس جیسے ایسا کرناتم پر فرض ہو۔'' وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔

"ایی بات نہیں تھی بلکہ تم ہیشہ غلط چیز کا "ایس بات نہیں تھی بلکہ تم ہمیشہ غلط چیز کا د فاع کرتے تھے اور اتنے شدو مدسے جے تمہارا اس سےذالی تعلق ہو۔"

''شاید ایسا ہی ہو یا پھر شاید میں صرف تهماری اختلالی بحث سننے کی خاطر کرتا تھا۔'' وہ ا کیے گیری نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولاءاس کی ساہ آتھوں سے تو وہ پہلے بھی تھبراتی تھی، دروازے پر ناک ہوئی تھی، ملازم ٹرالی لے کر اندرآ رباتھا۔

'' چلو کھانا کھا لیں۔'' ولید نے بولا تو اس کے سینے میں اعلی سائس خارج ہوئی۔ **ተ** 

الحطے دن ہونے والی میٹنگ میں ڈیزائن اپردو کر دیا گیا تھا ضروری کاروائیوں کے بعد عمارت کی تغیر بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن نقش کا كام البهى كهال حتم موا تها، آركىكيك كاكام بلذيك كا ڈیزائن مرتب كر دینے تک محدود مبیں ہوتا بلكہ اسے کنسٹریشن کے دوران اس بات کو بھی تھینی بنانا ہوتا ہے کہ محمیر ڈیز ائن کے مطابق ہورہی ہے

2016 )) 68 ((النحث



سے بار بار وارنگ مل رہی تھی لیکن انہوں نے انے انعال درست میں کے، آفس میں در سے آنا، لیج کے بہانے دو دو کھنٹے سیٹ سے غائب رہنا، آفس ٹائمنگ حتم ہونے سے پہلے ہی چلے جانا اور بہت زیادہ چھٹیاں کرنا میرے کئے قابل برداشت مبین اور ألبین نکالنے سے ایک مهیند قبل نوس دیا گیا تھا، اگرانبیں پر بھی لگتاہے کہوہ ہے قصور ہیں تو میں کچھنہیں کرسکتا۔''اس کواتنے غصے میں تقش نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اگر جہ ولید کو اینے اس فعل کی وضاحت اسے یا کسی کوجھی دینے کی ضرورت بہیں تھی مگر پھر بھی اس نے دی تھی تبقی ہمت بکو کروہ مزید ہولی۔

''لکین وہ لوگ ہیروزگار ہوئے ہیں خمہیں نہیں معلوم آج کل جاب مانا کتنا مشکل ہے اور بیروزگاری کتنا بواعذاب "نقش کونبیں معلوم تھا بركه كراس في كتني برى علطي كردي تقي-· 'مس نقش حيات!'' وه أيك أيك لفظ

چیاتے ہوئے بولا۔

میں ایک برنس مین ہوں میں نے کوئی چرتی تہیں کھول رکھی میں لوگوں کو اس کام کے پیے کیوں دول جو وہ کرتے ہی ہیں، ساڑھے تین سال پہلے میں نے جب <sub>می</sub>ٹی سنجالی تھی تو معمولی منافع کمارہی تھی جھے اس کے لئے بہت سخت نصلے کرنے پڑے جو ہوسکتا ہے اخلاقی طور پرغلط ہوں ممر قانونی طور پر بالکل سیح تھے۔''

''میں مانتا ہوں وہ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں اور انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر میں انہیں جاب ہے نہ نکالنا اور ترس کھاتے ہوئے رکھے رکھتا تو یقینا کمپنی کا نقصان ہوتا ،کوئی مجھی دوسرے کے فائدے کے لئے اپنا نقصان مہیں کرتا اور جوالیا کرتے ہیں وہ انسان کے رتے سے بہت بلند ہوتے ہیں، مجھے انسان ہی

كلك كيا تو أيك بيج كل آيا، ايس معلوم موتا تقا جیے ولید ہاشم کے ہاتھوں پریشان ہونے والوں کی تعداد خاصی مجی تھی کیونکیداس پیچ پراہے ایک خود غرض ، لا لحي اورسفاك مخص كا نام ديا كميا تها ، وہ کاروباری حلقوں میں سخت میر باس کے نام ہے مشہور تھا بیرتو اسے معلوم تھالیکن معاملہ اس تك پہنجا ہوا تھااسے ببتد نہ تھا۔

دو دن بعداہے بلڈرز کے کسی معاملے کی وجہ سے ولید کے آفیں جانا تھا، دو ماہ سے ان کی دو ہدو ملا قات نہ ہوئی تھی سہ پہر تین ہج کے قریب وه آفس میں پہنچی تو ولید میٹنگ میں تصرار ہے جار بچے تک وہ اس کے فارغ ہونے کا انظار كرتى رہى تھى،اس كے كمرے ميں داخل ہوتے بی نقش کوجیرت کا جھٹکا لگا تھااس کی آتھوں کے كرد علقے پرنا شروع مو كئے تقاور وہ بے حد تھكا تھکا سا دکھائی دیتا تھا تقش کے استفسار پر وہ

'بہت مصروفیت ہے ان دنوں دن رات کام کی وجہ سے نہ تھیک طرح سے سوسکا نہ کھا سکان اس کے کہتے تک میں محکن اتری ہوئی

''مصروف تنے لوگوں کو کمپنی سے نکالنے میں؟"نہ جانے ہوئے بھی اس کے لیج میں تحق

"تو اخباروں میں ہونے والا پروپیکنڈائم نے بھی پڑھ لیا۔'' وہ استہزائیہانداز میں ہسا۔ "مطلب بوشحض پروپیکنڈا ہے تم نے در حقیقت انہیں نہیں نکالا؟''

''ہاں میں نے انہیں تکالا ہے گرجس طرح سے اخبارات میں بیہ بات اچھالی جارہی ہے کہ میں نے انہیں کوئی نوکش نہیں دیا وغیرہ وغیرہ اس مِي كُونَى حقيقت نہيں ، ان ايمپلائز كو ايك سال

69



کے اور سران کی گود میں رکھ دیا۔
'' آج ولید نے میرے ساتھ بہت برتمیزی
کی۔'' کہہ کر وہ ہر چیز تفصیل سے آئیس بتانے
گئی، ساری بات من کر دادی نے گہری سانس لی
اور گویا ہوئیں۔
'' پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ولید کا ذاتی
معاملہ تھا تمہیں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں
معاملہ تھا تمہیں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں

رہی ہی اس نلطی کوتو وہ خود بھی تسلیم کررہی تھی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے رضوانہ کی مثال لے لوہم اسے تخواہ دیے ہیں اس کا اور اس کے بچے کا خیال رکھتے ہیں ہر ماہ ضرورت کی اشیاء دلواتے ہیں گیڑے جوتے وغیرہ کس لئے بھلا کیونکہ وہ ہماری خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے کہڑے دھوتی اور صفائی سخرائی کرتی ہے اگر سمہیں یا جھے گئے کہ وہ کام ہے جی چرائے گئی ہے نہ صفائی کرتی ہے اور نہ کپڑے دھوتی ہے تو ایس کے کیر بھی وہ ہاز نہ آئی تو کیا ہے سرزش کریں گے کیر بھی وہ باز نہ آئی تو کیا ہے سرزش کریں گے کیر بھی وہ باز نہ آئی تو کیا ہے ہیں کھے رہی کے باز نہ آئی تو کیا ہے ہیں کے کیا ہے ہیں کے باز نہ آئی تو کیا ہے ہیں کے جو اپنا کام اچھے طریقے سے اسے نوکری سے نارغ ہو اپنا کام اچھے طریقے سے کرے۔ ' نقش نے بات سجھے ہوئے اثبات کی سے اور کہ اس کے باد ہا کہ اس کے بات سجھے ہوئے اثبات کی سے اللہ اللہ کہ سے باد دا

''نو اگریمی کام ولید نے کیا ہے تو مجھے تہمیں یا کسی اور کو برا کیوں گئے۔'' وہ ٹھک کہہ رہی تھیں ان کی سادہ می مثال نے نقش کو سمجھا دیا تھا کہ وہ ملطی برتھی۔ دوج سے زیر سے سے میں میں نہیں میں میں نہیں۔

دوگراس نے کہا کہ اگر میں اس کوخود غرض، سفاک اور جھوٹا بچھتی ہوں تو بچھتی رہوں اے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' منہ بسورتے ہوئے نقش نے خاصی ردو بدل کے ساتھ نقرہ دو ہرایا۔ رہے دو۔ 'اس کی ہاتیں بے شک تلخ تھیں گرسو فیصد درست گراس نے بولیس بلوا کر تھیک نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے لاتھی چارج کرکے کائی چوٹیس پہنچا کیں تھیں اور بیاس نے ولید سے کہہ بھی دیا اس کی ہات نے ولید کومزید خضبنا ک کر دیا تھا۔

''کی کوبھی حق حاصل نہیں کہ وہ میری ذاتی رہا تشگاہ پر آ کر میری فیملی کو پریشان کرے، دھمکیاں دے اور میری گاڑی پر پھراؤ کرے۔'' ''Unbelievable'' شاک کے عالم میں نقش کے منہ سے نکلا۔

' دنہیں یقین آرہا نا،تمہارے نزدیک ہیں خود غرض سفاک ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی ہول جھے تھے تاہمیں یا کسی کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی ہول جھے تہیں یا کسی کے سامنے کچھ بھی ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں پھر بھی تم میری گاڑی کا حشر دیکھ سکتی ہو۔'' اس کے الفاظ نے نقش کو شرمندہ کر دیا تھا اسے ولید پر یوں بے تینی نہیں کرنی جا ہے تھی۔

کرئی چاہیے گی۔
''اور ہاں پلیز اہتم جاسکتی ہو۔'' وہ ہکا بکا
رہ گئی ولید ہے اسے بیرتو تع نہ تھی اس کی آگھوں
میں کی اتر نے گئی ایک نظر ولید کے اجنبیت لیے
پھر ملے نقوش پر ڈال کروہ باہرنکل آئی گاڑی تک
آتے آتے اس کی آگھوں سے آنسو بہہ نکلے
شفے۔

۔۔ سارے رائے اسے ولید کا آخری فقرہ چھتارہا، وہ نقش ہے ایسے کیے کہدسکتا ہے اور خود اس نے ختی سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ اس نے بھی اس کا خراب موڈمحسوں کرلیا۔ موڈمحسوں کرلیا۔ '' کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟'' انہوں نے

کیا ہوا؟ کوئی مسلہ ہے؟ انہوں کے پوچھا۔ نقش نے جوتا اتار کر پاؤں صونے پررکھ

2016 ) 70 (الق

READING

''کیاتم نے واقعی اسے خود غرض، سفاک اور جھوٹا کہا؟'' ''کہا تونہیں گر.....'' ''کہاس کی وجہ رہے کہ یو نیورٹی ہیں اس

"کیااس کی وجہ ہے کہ یو نیورٹی میں اس ختہیں بہت تک کیا تھا اگر الی بات ہے تو بے حد بچکانہ ہے، وہ لڑکین کی شرارتیں تھیں جو سجی بچے کیا کرتے ہیں۔"

" کویا ہوئی تو دادی ہیں نا ، دن میں ولید آکر تبدیل تو نہیں کر گیا۔" وہ مصنوعی جیرت سے محویا ہوئی تو دادی اس کے بچوں کے سے انداز پ

بی و ہیں۔ رات اس کی بلکوں سے نیند چھن رہی تھی جب اس کے بیڈ پر تیمنے کے قریب رکھے موبائل کی سکرین روشن ہوئی ، نیند کے عالم میں اس نے بٹن د باکر نیکسٹ کھولا۔

I am sorry for being '' rude today-'' وہ پڑھ کرمسکرا دی تھی ولید اتنا بھی بداخلاق نہ تھا۔

\*\*

یو نیورٹی کے پرانے اسٹوڈنٹس نے گیٹ تو گیدررکھا تھا، نقش کا جانے کا ارادہ نہ تھا کر چونکہ ماہم جارہی تھی لہٰذا نا ہو لئے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اس نے نون پر ولید سے بھی پوچھا تھا کیا وہ جارہا ہے جوایا اس نے کہا تھا چونکہ وہ بے حد مصروف ہے لہٰذا کہیں بھی جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

مام دنوں کے برتکس اس نے جیز شرف مینے کی بجائے لیمن کلری شلوار میض نکالی جس مینے کی بجائے لیمن کلری شلوار میض نکالی جس کے بازواور مللے پرسفید دھا کے کا لماکا لماکا کام ہوا تھا۔

ملکے سے میک اپ سفید برس اور سفید جوتے بہنے وہ عام دنوں سے بہت مختلف لگ رہی

تھی۔

''آج لگ رہا ہے کہ لڑک ہو ورنہ تو جھے

شک ہونے لگتا ہے میرے گھر میرا پوتا رہتا ہے

کہ پوتی۔ ' دادی کی بات پر جوابا وہ بنس دی۔

'' خدا حافظ جلدی آ جاؤں گی۔ ' ماتھ پر
پیار لینے کے لئے وہ جھکتے ہوئے بولی، دادی نے

بوسہ دے کر منہ ہی منہ میں کچھے پڑھ کر پھونکا اور

جب تک گاڑی نظروں سے اوجل نہ ہو گئی وہ
درواز ہے میں کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔
ہاہم اسے عرصے بعد نقش سے مل کر بہت
خوش ہوئی تھی اور خوش تو وہ بھی تھی تھوڑ ہے سے
عرصے میں ہی سب کتنے تبدیل ہو گئے تھے،
اسارٹ اسارٹ لڑکیاں اچھی خاصی موثی ہوگئی
تھیں، اکثر کی تو شادی بھی ہوگئی تھی تھوڑ ا وقت
سب کے ساتھ گزار کر دوٹوں با ہر سٹرھیوں پر آ

بیٹھیں، ماہم اپنے سسرال شوہرا در بچوں کی ہاتنی کرتی رہی جبکہ نقش کے پاس جاب اور دادی کی ہاتوں کے سوائی جھے نہ تھا۔

''میری ملاقات ولید سے ہوئی؟'' کچھ در کے بعد نقش بولی تو ماہم کی آٹھیں جیسے باہر کوابل مدر

چیں۔ ''واقعی اورتم دونوں نے ایک دوسرے کا سرتونہیں بھاڑ دیا۔'' ''ا انہیں وہ کھی مدل ساگیا ہے۔''

'' اہاہائیں وہ کچھ بدل سا گیا ہے۔'' ''کس طرح ہے؟''

"" معور اسخت ہو گیا ہے، برنس سنجال رہا ہےدن رات کام میں معروف رہتا ہے اور ....." "اک منٹ، تمہاری اس سے ایک ہی

ملاقات ہوئی ہے۔''نقش ہنس دی۔ ''نہیں ایک سے زیادہ کافی زیادہ دراصل میں نے اس کا مال ڈیزائن کیا تھا، ایسے کیوں د کیےرہی ہو؟''اسے اپنی طرف تھورتے یا کرنقش

2016 ) 71 ( 15

"د کی رای بول کرایا پہلی مرتبہ مواہے کہ تم ولید کا ذکر بغیر غصہ کیے اور منہ بنائے کر رہی

''بهول-''نقش کیا جواب دی<u>ت</u>۔ ''ایک بات کهوں برامت ماننا۔''

'' بجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہتم دونوں ایک دوسرے کو خاصا پند کرتے ہویس اوپر اوپر ہے منيه بنائ اورغصه كيا كارت بومر بحروليدكي مثلني

"اور پھرختم بھی ہو گئے۔" ماہم کا فقرہ درمیان میں ہی ایک لینے والی مردانہ آواز نے دونوں کو چونکا دیا تھا، وہ ڈیسی تھا۔ ''ہیکوڑیمی!''ماہم خوشد کی سے بولی۔

· 'الس شهروز \_' وه مصنوعي انداز ميں بولا \_ ''او کے او کے شہروز کسی کی بات جھپ کر بننا اخلاقیات کے خلاف ہے۔" اب کے بار

نقش بولی تھی مگر وہ بھول گئی کہ وہ بھی ولید کا

" فیک ہے ش چلا جاتا ہوں مر پھر ماہم کے دماع میں آنے والے سارے سوالات کے جوابات کون دے گا۔"

' ، نہیں نہیں تم بیٹھو۔'' ماہم جلدی سے بولی، نقش نے گہری سانس لی۔ ''بتاؤولید کی مثلنی کیسے ختم ہوئی؟''

''اس کیا ایک وجه تو وه حادثه تھا جس میں ولیدی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے بنچ مفلوج ہو کر رہ کئیں مگر در پردہ وجہ نقش حیات تھی، حادثہ نہ بھی ہوتامنگنی کوٹو ٹنائی تھا۔"اس کی بات نے نقش اور ماجم دونول كوچونكاديا تقا\_

د كيونكه وه مهميس پيند كرتا تهااور بهي ذ بهن

سے نکال ہی نہیں پایا۔''شہروز نے جیسے انکشاف

تم نلطى يربووه مجصحت ناپند كرنا نقا یو نیورٹی کے دنوں میں اس نے جھے کتنا تک کیا

د دنہیں اور بھی تم نے سوچا کہ وہ تنہیں ہی كيول تنك كيا كرنا تقاءتمهين مبنين معلوم صرف تمہاری اختلاف رائے سننے کے لئے وہ ساری بباري رات بينه كردكيليل منطقيل تلاش كرتا تقااور انکلش کی کلاس میں جب سرنے شاعرانه سطور لکھ کرلانے کو کہا تھا تو اس سے پوچھا تھا میں نے کہ كس كوذ بن ميں ركھ كراكھا ہے اور تب اس كے منہ سے پہلی مرتبہ تہارا نام پھلا تھا بعد میں اگر چاس نے بولا تھا کہوہ نداق کررہا ہے مگر میں غداق اور حقیقت میں فرق کرسکتا ہوں اور گٹار، جب بھی تم کیفے ٹیریا میں آتی تھیں اس کی دھن بدل جایا کرتی تھی جھے جرت ہے کہ بیرسب تم

نے کیوں محسوس نہ کیا۔" ''بحث د : جیتنے کے لئے کرتا تھا اور گٹار نہ بچاتا تو اس کی فین فالوئنگ میں کیسے اضافہ ہوتا خِصُوصاً لِرُكِيالِ \_' مُقَتْلِ ابِ بِهِي الْكَارِي تَقِي بَهِي

بھی انبان دل کی تواہی ہیں ماننا جاہتا۔ ِ ' <sup>و نق</sup>ش حیات! ولید ہاشم کولڑ کیوں کی تمی مہیں تھی اس کے لئے اسے گٹار کی ضرورت بھی نہ تھی، ایک ابرو اچکا کر وہ لڑ کیوں کی دھ<sup>و کن</sup>یں روک دینے پراختیار رکھتا تھا۔'' نقش نے بر جھکا

''ولیج ڈے پر جب وہ تمہارے پیچھے گیا تھا تو بچھے لگا تھاوہ شایدا ظہار کرنے جارہا ہے مگر پھر تم دونوں کے چ نجانیے کیا بات ہوئی وہ کچھ بدلا بدلاسا للف لگا،اس يى متلى جى شابدىم سے دھيان ہٹانے کا اک بہانہ تھی جس میں وہ تطعی نا کام ہو

)) 72 (( )

گيا\_"

''اس نے مجھ سے صرف بیہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے دوئ کرنا چاہتا ہے اور مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے میرانداق اگر وہ مج سے میرانداق اڑار ہاہے۔''نقش نے سر جھکائے جھکائے اسے بتایا جب کیہ ماہم ہونقوں کی طرح دونوں کا منہ دیکھے جارہی تھی جے سرے سے اس بات کاعلم نہیں تھا۔

اس کی بات پرشہروز نے فلک شگاف قبقہ

" "اس نے تم سے اظہار نہیں کیا اور اب شایدوہ بھی نہیں کرےگا۔"اس کی بات پرنفش کا دل ڈوبا تھا، کچھ کچ حقیقت میں کتنے تکام ہوتے ہیں۔

\*\*\*

صبح سے آسان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا دن میں شام کا سیاساں بندھ گیا تھا، بلکی ہلکی بوندا باندی ہورہی تھی، ویک اینڈ تھا اور وہ اسے عام دنوں سے ہث کر گزارنا چاہتی مگر تھوڑی دیر قبل بی اسے زہرا ہاشم کی کال موصول ہوئی تھی اور انہوں نے اسے لئے پر بلایا تھا۔

Chigon میں سمیٹے وہ بہت تر و تازہ اور خوش دکھائی دے رہی تھیں۔

ولید کو دیکھ کر اسے خوشگوار جیرت ہوئی تھی ہیں ملبوس تھا، میں کو ڈاکو نے اس شلوار میمش میں ملبوس تھا، تعش کو ڈاکو نے اس کی دھڑکنیں روک دی تھیں، اگر اس روز وہ ہینڈسم لگ رہا تھا تو آج اس ہے کہیں زیادہ تر و تازہ اور وجیہہ اور ولید کے ساتھ بیٹھے ڈیبی لیعنی شہروز کو دیکھ کر اسے پھر جیرت ہوئی تھی اس کا مطلب ہے وہ بھی انوا میٹر تھانہ بھی ہوتا وہ ولید کا مطلب ہے وہ بھی انوا میٹر تھانہ بھی ہوتا وہ ولید کا دیکھر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا، شہروز بھی نقش کو دیکھر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔

سیان کی کہا نارل میٹنگ تھی جس میں نہ
کوئی کاروباری معاملہ ڈسکس ہوا نہ ولیداور نقش
کے درمیان کوئی جھڑا نہ کوئی طنز کیا گیا اور نہ
موضوعات پر گفتگو کی آئی در میں لیج گگ گیا،
موضوعات پر گفتگو کی گئی آئی در میں لیج گگ گیا،
ولید شہروز یا کئی ملازم کی مدد کے بغیر وہیل چیئر پر
منظل ہوا اور وہ ڈرائنگ روم سے ڈائنگ ہال آ
مینی مقش نے محسوس کیا تھا وہاں ہر چیز فرنیچر
وغیرہ کی سینگ اس طرح تھی کہ وہیل چیئر بغیر کسی
دوکاوٹ کے آسانی سے ترکت کرسکتی تھی۔

کھانے کے دوران ڈیبی مسلسل چکلے
چھوڑتارہااوردہ سب محظوظ ہوتے رہے، وہ سب
ڈیزرٹ سے لطف اندوز ہور ہے تھے جب ولیدکا
موبائل نج اٹھاوہ ٹیبل سے اٹھا کرکان سے لگانے
ہی لگا تھا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر
دور جا گرا، اس نے اپنا آیک ہاتھ ٹیبل پررکھ کے
جھک کر موبائل اٹھانے کی کوشش کی گر ہاتھ اور
موبائل کے درمیان چندانچ کافاصلہ وگیا تھا۔
موبائل کے درمیان چندانچ کافاصلہ وگیا تھا۔
ڈاکٹنگ ٹیبل پر گہری خاموثی چھا چکی تھی
نقش نے دیکھا مسز زہرا ہاشم کی تھوڑی در قبل

2016 ) 73 (ا مادون

مسکراتی آتھوں میں اداس کی مجری پر چھائیاں اتر آئیں، اس ساری صورتحال کی اس کے دل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ خود بھی جیران رہ گئی، فرش پر پڑا موبائل پھر سے بچنے لگا تھا تقش نے ڈیزرٹ چھوڑا کرس سے آتھی اور ہوبائل اٹھا کر دل کتھاں ا

ولیدکوتھا دیا۔ ''تھینک ہو۔'' وہ ہلکا سامسکرایا تھا گر وہ چاہنے کے باوجود مسکرا بھی نہ سکی تھی،شہروز نے صور تحال سنجالی اور پھر سے کوئی چٹکلہ سانے لگا۔

رہے کی ۱۰م کام سے جانا تھا، ایک کھلنڈرے
اسے کی ۱۰م کام سے جانا تھا، ایک کھلنڈرے
کو اسے وہ ایک (Workohlic) بین اور شعنا بچھونا کام، کام اور
چکا تھا جس کا کھانا بینا اور شعنا بچھونا کام، کام اور
بن کام تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اسے
براے برنس کا تن تھا وارث ہونے کے ناطے
اسے اپنا وقت اس کے لئے وقف کرنا ہی تھا۔
رہا اور پھر وہ بھی چلا گیا، ڈرائنگ روم کی شیشے کی
دیوار کے پار بارش ابھی تک برس رہی تھی، زہرا
دیوار کے پار بارش ابھی تک برس رہی تھی، زہرا
دیوار کے پار بارش ابھی تک برس رہی تھی، زہرا
درواب دونوں کے درمیان گھر بلوطرز کی تفتگو ہو
دری تھی، وہ تقش سے اس کی فیملی کے متعلق ہو چھے
دری تھی اور نقش سے اس کی فیملی کے متعلق ہو چھے
دری تھی اور نقش سے اس کی فیملی کے متعلق ہو چھے
دری تھیں اور نقش سے اس کی فیملی کے متعلق ہو چھے
دری تھیں اور نقش اس کے ہوتیک برانڈ کے متعلق

متعارف کروایا تھا۔
''زندگی میں بھی بیہوچ کرنہیں رکنا چاہیے۔
نقش درنہ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہوجاتا ہے،
ہاشم کی دفات کے بعد جھے لگا تھابس اب ہاتی کیا
رہا ہے اور ولید کے حادثے نے جھے جس طرح
اندر ہرگز کوئی نیا کام
شروع کرنے کی ہمت نہ پاتی تھی اور تہہیں معلوم

جوانہوں نے ایک سال بل''رنگ'' کے نام سے

ہے رنگ شروع کرنے کی انسپائریش مجھے کہاں سے ملی۔'' نقش نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔

''ولید سے اسے نظر سے سے اپنی زندگی شروع کرتے دیکھ کر مجھ میں وہ ہمت آئی، وہ بہت مضبوط ہے اس نے جس طرح سے خود کو مجھے اور کار دہار کوسنجالا مجھے اس پرفخر ہے۔'' ''میں آپ کو ایک ہات بتانا چاہتی تھی۔'' نقش پرجھ کہتے ہوئے ہوئی۔۔'

"میں اور ولید پونیورٹی کے دنوں میں دوست نہیں تھے بلکہ ....." دوست نہیں تھے بلکہ ....." دفقش تم لوگ جتنا سمجھتے ہو میں اس سے زیادہ تم لوگوں سے واقف ہوں۔" زہراہاشم اس کی بات کا شیخے ہوئے گویا ہوئیں۔
کی بات کا شیخ ہوئے گویا ہوئیں۔

دیمیں جانتی ہوں کہ تم میرے سٹے کے

''میں جانتی ہوں کہتم میرے مینے کے
لئے بہت خاص ہو۔'' ان کی بات نے تقش کو
گربردادیا کتنی آسانی ہے انہوں نے ایک بے حد
مشکل بات کہدڑا لی تھی تقش لا جواب ہو کررہ گئی۔
واپسی کا سارا سفر وہ ان کے فقر ہے کے
متعلق سوچی رہی تھی آج کا دن اس کی زندگی
کے بہترین دنوں میں سے ایک تھا۔
کے بہترین دنوں میں سے ایک تھا۔

دادی امال کی طبیعت پچھلے چند دنوں سے ناسازتھی،موسم کی تبدیلی ایک نجیف ونزار وجود پر بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی اور پچھلے چند دنوں سے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح برتاؤ کر رہی تھیں۔

وں بیں۔ آج وہ آفس ہے اچھی خاصی لید ہو بھی مقی پہلے اس نے خود انہیں ہلکا پھلکا ناشتہ کروایا تھا اور پھر جب رضواندان کے لئے سوپ بنانے لگی، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اس کے ہاتھ

حنا ) 74 (( اعتاد)

سے بناسوپ پینے سے بہتر ہے وہ بھوکی رہیں اور یہ جانے کے باوجود کہ تقش کو کو کنگ کی الف بے تک نہیں آتی ضد کرنے لکیں کہ انہیں صرف ای کے ہاتھ کا بنا سوپ بینا ہے جاب جائے بھاڑ

قش نے انہیں آپٹن دیتے کیدوہ إن كے کئے کسی اچھے ریسٹورنٹ سے سوپ منگوا کیتی ہے کیکن مرغے کی وہی ایک ٹانگ والی صور تحال ہو منی تھی،اب نقش کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کیے وہ خود ان کے لئے سوپ بنائی، لیپ ٹاپ کو کچن کے اندرسلیب پر رکھتے ہوئے اس نے سوپ بنانے کے ٹیوٹوریل سرچ کیے اور ابتداء كردى\_

سوپ بناتے ہوئے اس نے کوئی سات آته مرتبه وزيور يوائنزك اوركوني ياني جهمرتبه کے لگ بھگ رضوانہ سے بھی ہدایات لیں ،سوپ بنانے کے بعد دادی کو بلانا بھی ایک مرحلہ تھا اور جب وہ سارے مراحل طے کر چکی تھی اسے آفس ين برا كام كا انبارياد آحيا، بهاكم بهاك آفس پیچی، ایمپلائز کی میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے باقی کام کل پرچھوڑتے ہوئے کھر کی راہ لی۔

گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے مسج داری سے ہونے والی مشی میشی نوک جھونک یاد آ میں اور یاد آتے ہی اس کے لیوں پرمسکرا ہے چیل گئی۔ "دادى آپ دين برن ضدي مولى جاربى

ہیں۔''سوپ کے ہر پیج کے ساتھ الہیں براسامنہ بناتے و کھے گراس نے کہا۔ ''ہاں گرتم سے کم۔''

"میں نے کیا کیا ہے؟"

''شادی مہیں کر رہی ہو اور تو میچھ مہیں۔'' ان کا انداز رو نھا رو نھا سا تھا، اے بھی دادی ہر يارآ گيا۔

''انکار کب کیا ہے کوئی اچھا کڑ کا بھی تو

''میں نے جتنے لڑ کے حمہیں بتائے ان کی تين ٹائليں تھيں کيا؟ کيا غير مناسب تھا ان

''وہ بیروزگار تھے، پینڈو تھے، لا کچی تھے یا بدكردار، مجھے لگتا ہے مجھے كوئى الركا پسند ہے جس ک وجہ سے تو ہر دشتے سے انکار کر دیتی ہے۔" دادی جان کی ریل گاڑی دوسرے ٹریک پر چلنا شروع ہوئی تھی۔

دونہیں دادی کوئی پند ہوتا تو آپ کے سامنے نہ لا کھڑا کرتی۔" کہتے ہوئے اس کے دل نے ملامت کی اور ولید کے نام کا سائن بورڈ دکھانے لگا تھا۔

دادی خاموش مو گئتمیں اور وہ بھی حیپ سوچے سوچے کب کھر آگیا پہنہ ہی نہ چلا، گاڑی کیٹ کے قریب آئی ہی تھی جب دروازہ کھلا اور حواس با فنةی رضوانداندر سے برآ بد ہوئی۔

"وه دادی امال دادی ..... نقش باجی-" نقش کے دل نے کسی انہونی کا اشارہ دیا اور وہ دروازہ کھول کے اندر بھا کی رضوانہ بھی اس کے چھے پیچھے کی۔

لاؤنج کے صوفے پر دادی آڑی تر چھی لیٹی ہوئی تھیں ان کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اظمینان ہوا کہ آہتہ ہی سبی مگر چل رہی تھی، دونوں نے بمشكل تحسيث تحساث كركازي مين ذالا رضوانه بھی اندر آ بیٹی نقش نے گاڑی اسارٹ کرتے ہی ایکسیلٹر پر ماؤں رکھ دیا ،اس کارخ سپتال کی جانب تفا\_

\*\*

دادی تنین دن سپتال میں ایڈمٹ رہی تحيين اوران نتيول دنون وليدمسلسل آتا ريا تقاء

2016 75 ( 45

سے شروع ہو گیا۔

ایک روز آفس سے آنے کے بعد دادی کے بال بیٹی تھی روز کی روثین کے مطابق ٹی دی دیکھا جارہا تھا ڈنر انہوں نے تھوڑی دیر قبل ہی کیا تھا، رضوانہ نے آج نقش کی پندیدہ سبزی بنائی تھی جواس نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لی تھی، اس سے گرین ٹی بنوانے کے بعد چسکیاں لیتے ہوئے وہ دادی کا پندیدہ ترین اور اپنا نا پندیدہ ترین شود کی تھے میں مصروف تھی۔ ترین شود کی تھے میں مصروف تھی۔ "آئی ترین اور اپنا نا پندیدہ ترین شود کی تھے میں مصروف تھی۔ "آئی ترین اور اپنا نا پندیدہ ترین شود کی تھے میں مصروف تھی۔ "آئی ترین اور اپنا نا پندیدہ ترین شود کی تھے میں مصروف تھی۔ "آئی تھیں۔"

نقش کو جیرت ہوئی دادی اس شو کے دوران بولنا تو در کنار کسی کوسانس بھی نہ لینے دی تھیں اور آج خود بول رہی تھیں ، یقینا کوئی اہم ہات تھی۔ ''پھر؟'' وہ بولی۔

"ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ حمہیں اپنے بیٹے کے لئے خاصا پند کرتی ہیں کیونکہ وہ پوچھرہی میں کہ تمہارارشتہ کہیں طرقہ تہیں ہواور باربارا پے بیٹے کاذ کر کررہی میں۔" "مجرآب نے کیا کہا؟"

در مین کر همیس کوئی پیند بی نہیں آتا۔'' در میں کر همیس کوئی پیند بی نہیں آتا۔''

" آپ نے ان سے بیر کہددیا؟" وہ جرت

سے بولی۔ ''تو اور کیا کہتی، یہی حقیقت ہے، آگے سے وہ بھی بولیں کہان کے بیٹے کو بھی کوئی الڑکی پیندنہیں آئی۔'' دادی معنی خیزی سے بولیں انقش کوان کی بات بخونی سجھ میں آرہی تھی۔

''دادی جان ان لوگوں کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین وآسان کا فرق ہے۔'' مہلی بار اس کے اندر چھپا ڈرلفظوں کی صورت باہرانکلاتھا۔

''شاید ان لوگوں کواس بات کی پرواہ نہ ہو یہ اور بات ہے تم ولید کے معذور ہونے کی وجہ جس روز وہ دادی کو سپتال میں لائی تھی اسے تھوڑی دیر بعید ہی ولید کی کال موصول ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعید ہی جواسے محسوں ہورہا تھا کہ دادی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ احساس مث گیا تھا،اس کی روتی آنسودؤں میں دونی آوازس کر ولید بے چین ہوگیا تھا اور محض پندرہ منٹ بعد ہی وہ سپتال پہنچ گیا۔

شہروز اور ولید نے جس طرح تیام معاملات سنبھالے تنے وہ دونوں کی مفکور تھی دادی کو چند کھنٹے آئی سی یو میں رکھنے کے بعد کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ نقش کے ساتھ بیٹھا رہا تھا وہ روتی رہی

وہ تعش کے ساتھ بیشارہا تھا وہ رونی رہی اور ولید اسے نشو تھا تا رہا محض اس کی موجودگی سے بی تقش اپنے اندر ہمت محسوس کر رہی تھی، تبیسرے روز ولید کے ساتھ مسز زہرا ہاشم بھی آئیں تھیں اوراپنے بیٹے بر برہم دکھائی دی تھیں کہ اس نے پہلے کیوں ناتش کی دادی کی بیاری کے متعلق بتایا۔

''ان کے جانے کے بعد دادی نے نحیف سی آواز میں کہا، نقش کو دادی کے الفاظ سے خوشی ہوئی تھی۔

مپتال میں پہلے روز ہونے والے تمام اخراجات ولید نے ادا کیے تھے اسے خود تو اتنا ہوش ہی نہیں تھا روز مصروفیت کے باعث وہ اسے ادا بھی کرنا بھول جائی تھی گھر جا کراس کا ارادہ ولید کی سیرٹری کو کال کر کے اس کا اکاؤنٹ نمبر جانے کا تھا تا کہ وہ پسے اس کے اکاونکٹ میں ٹرانسفر کر سکے۔

دادی گھر لوٹ آئیں تو نقش کی گھر سے آفس، آفس سے گھر والی پرانی روٹین شروع ہو گئی، دادی بھی چند دنوں کے اندر سنجل گئیں اور ان کانقش کی شادی کروانے کامشن ایک مرتبہ پھر

2016 ) 76 ( Lis

جاتی تھی جبکہ ولید وہ و یک اینڈ پہ بھی کام کر رہا ہوتا اور بیاری میں بھی۔

''میں نے وہی کیا جو جھے درست لگا جو حقیقت میں تمہارا دل بھی چاہتا ہے، سر سے پاؤں تک خود کو برنس میں الجھا دینے سے اور ایک مثین کی طرح کام کرتے ہوئے تم بھول کیے ہو کہ بنیادی طور برتم ایک انسان ہی ہواس حقیقت کو مان لو گے تو گمز در نہیں دکھنے لگو گے۔'' در ایشم کی آ داز نقش کے کانوں میں پڑی تو وہ شک گئی وہ کس متعلق بات کر رہی تھیں وہ آگے جائے کہ پیچھے اسے بجھ نہ آ سکا۔

''آپ نے غلط کیا آیک غلط آس دی۔'' ولید کی شوس آ واز کمرے کی ادھ کھلی کھڑ کی ہے باہر آئی، کھڑ کی کے دوسری جانب بلائنڈ زیتھے اور ان کے باروہ مال بیٹائنش کے وجود سے بے خبر باتیں کرنے ہیں مصروف تھے۔ باتیں کرنے ہیں مصروف تھے۔

" دهیں تمہاری ماں ہوں اور جھے اس کا حق ہو دلید میں جانتی ہوں تم اے اب ہے تہیں یو نیورٹی کے دنوں سے پہند کرتے ہو۔ " نقش کا دل زور سے دھڑکا اور اسے ڈر لگنے لگا کہ اس دھڑکن کی آواز اندر کھڑے افراد ہی نہیں لیں۔ دھڑکن کی آواز اندر کھڑے افراد ہی نہیں لیں۔ دھر کن کی آواز اندر کھڑے افراد ہی نہیں لیں۔

سكنا، مين نبيل چاہتا ميرا دجودكى كے لئے بوجھ ہو، ميراساتھكى كے لئے ناگوارى كا باعث ہويہ ميرے لئے نا قابل برداشت ہے، ميں نقش كو تكليف نبيس دے سكتا۔ "اس كے الفاظ فش كے لئے جتنے تكليف دے خصاس كے منہ سے ادا ہونے والا اپنانام اتنانى خوبصورت لگا تھا ايسالگا

تفاجيي ببلى بأربينام سنامو

"داس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اسے پند کرتا ہوں یادوہ مجھے ہم دونوں بے جوڑ ہیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں ایک ایا ج "دادی آپ میرے متعلق ایسا سوچ بھی کیے سے سکتی ہیں میں مادیت پرست ہیں ہوں۔"وہ قدرے دکھ کے سے عالم میں بولی، ولید کو اپانچ سوچتا ہوئے اس کے ساتھ سے اٹکار کا سوچنا میں اس کے کے گناہ کے مترادف تھا، دادی مسکرا

دونہیں میں ایسا نہیں سوچتی میں اب تہارے گئے بہت اچھاسوچنے گلی ہوں۔' دادی کے اس فقرے کا سر پیراس کو سمجھ میں نہ آیا لیکن کوئی گڑ ہوتھی ا تنااہے لگ گیا تھا۔

 $^{4}$ 

ولید کی سیکرٹری کوا کاؤنٹ تمبر لینے کے لئے اس نے کال کی اور سرسری سا ولید کے متعلق پوچھا۔

"وه آج آنس نيس آئے۔" سيررى نے

جواب دیا تھا۔ دوئر ہے،

"کیوں؟"

''ان کی طبیعت کچھٹا ساز ہے للہذا وہ گھر پر بی ہیں۔'' اس فقر سے نے نقش کوفکر مند سا کر دیا تھا، ولید جیسا Workohlic انسان اگر آفس نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔

کی مرتبہ اس کا جی چاہا کال کرے ولید کا اس طال دریافت کرے گر ہر بار وہ رک گئی بالآخر افس سے واپس آتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ ولیا۔

عبد الرزاق نے اس کی راہنمائی آؤٹ ہاؤس کی طرف کی تھی لیعنی طبیعت خراب ہونے کے ہا وجود وہ کام کررہا تھا، اتنا کام کسے کر لیتا تھا وہ اور اپنے لئے کب وقت نکالٹا تھا، تقش کو اپنی جاب اپنا کام بے حد پہند تھا گر تھک تو وہ بھی

2016 77 ( 45

انسان ہوں ماما۔'' ہوتا کہ وہ کیا جاہتی تھی سارے فیصلے اسکیا کر 'ولید ایسے مت بولو مجھے تکلیف ہوتی کئے ،اب کہنے سننے کو مجھ بچاہی نہ تھا۔ ہے۔" نقش نے خود سے کہا تھا اس کا دلِ کث رہا مخصوص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں تھا جی جاہ رہا تھا آگے بوھ کر اس کی ساری محبت معجزہ ہے اور معجزے کب عام ہوتے ہیں تكليف اين وامن من سميث لاوراي عص 444 کی خوشیاں اسے دے ڈالے۔ یہ '' بھی بتا کیں مام میں نقش کے ساتھ کھڑا کیسا ستجزے دل کے ٹوشنے کا سبب بھی بنتے لكون كاءاده مين بهول كميا كمثرا تو مين بهو بي بهين منقش حیات سمندر میں ہلچل مجائے یانی ک سِيكنا۔" روتے روتے زہرا ہاشم كى پچكى بندھ كئ طرح ہے اور میں ولید ہاتم ساحل پر پڑی ریت جس کی کوئی منزل مہیں ، بھٹلنا جس کا مقدر ہے، ، جمهبیں مجھ پرترس نبیس آتا ولید\_''وہ اس بيه حادثه نه موا موتا تو مي تقش كوا پناليتا مكراب ميں سے بولیں جوابادہ چپ رہاتھا۔ ولید کے الفاظ نے نقش کا دل کائے کررکھ اس خوش ہاش ساحلوں کی ہواسی لڑکی کواس بے جان پھر ہے وجود کی ہمراہی کیسے دوں۔ ديا تھا، آنسوموتوں كي صورت اس كي آنلھوں یوای بی میں پڑھنامیرائیس مما کا خواہ تھا ہے بہدرہے تھے اور ٹائلوں سے جان تکلتی جارہی اور چر جب ميرے جين كے دوست مما كے بيتے می وہ خود کے بارے اتنا برا کیے بول سکتا تھا، اور جاسوس نے ادھر ایڈمیشن کینے کا فیصلہ کیا تو سوچ بھی کیے سکتا تھا کہ ولید ہاتم قش حیات کے میں نے بھی ہو کے جا کر براصنے کی بجائے ادھر لے بوجھ ہوگا زندگی کی دوڑ میں رکاوٹ وہ تو اس ير هن كورز في دى يد يد كواس يركوني اعتراض نه تعا کے لئے شرط زندگی تھا۔ وه اس معاطے میں طعی طور پر نیوٹرل تھے۔ مع سرطار مدل ها-وه ایک عام می لزگی تقی، لمبائی چوژائی بيدوه رغي سي جب سايون ميں بھي سکون ک بجائے گرمی ہی لگتی ہے، اور پیٹیش اثینڈ کرنے میں جھے کوئی دلچیں تہیں تھی کزنز کے زاویے، پانے اور تناسب کا حساب رکھنے وال اس محبت كے سبق كمال آئے تھے يہلے محبت كرني مبیں آئی پھر دکھائی مبیں آئی ،اے تو پیاتک معلوم ساتھ آ کر یو نیورٹی میں پہلے بھی دیکھ چکا تھالیکن نہ تھا کہ اس کے دل میں جو احساسات تھے وہ ڈین کی دجہ سے جھے آنا پڑا تھا۔ الس تھا، پیارتھا، محبت یاعشق،اسے بس اتنامعلوم اور ينتيش سے پہلے كھومتے كھومتے ہم كيفے تھا کہ اے ولید کی تکایف سے تکایف ہوتی تھی میریا والی سائیڈ پر آ گئے تھے، یہاں لا کے لا کیوں اورولید کی راحت سے آسودگی۔ كاخوب رش تقاء مقصد كهانے يينے سے زياد و تحض وفت گزارنا تھا مجھےرہ رہ کرڈ بی پرغصہ آ رہا تھا جو محصة ج كدن اتى جلدى كرآ كيا تقا\_

بے دردی سے نقش نے گال اور آئکھیں رگڑیں اور والیسی کی طرف قدم بڑھا دیتے، اب اگر وہ نقش کو اپنا ساتھ ہی ہیں دینا جاہتا تھا تو اس کے لئے زندگی سمیت ہر چیز ہے معنی تھی، دکھ تھا تو اس بات کا کہ ولید نے اس سے ایک بار تو پو چھ

میں نے اے زور کا مکا مارا تھاوہ مجھے جوالی

مكا مارنے لكا تھا جب ميں بحاؤ كے لئے بيجيے

ہٹ گیااور پیچھے کھڑی لڑی سے مرا گیا۔

''واٹ دا ہیل۔'' نسوانی آواز میں کے جانے والے بیتین الفاظ نقش حیات سے میرا پہلا تعارف تھے۔

سفیداورسرمی رنگ کے کپڑوں میں ہموں،
پانچ فٹ چار ایچ کے لگ بھگ قد کی حامل وہ
بھورے سیاہ بالوں اور سفید گلا بی رنگت والی لڑک
مڑکر میری طرف شدید غصے کے عالم میں دیکھنے
گلی تھی جیسے ابھی اس کی نگا ہوں سے کئی خنجر نکل کر
میرے جسم میں پوست ہو کر مجھے میری خطا کی
مزادیں گے۔

اور میں جو مسکرا کراسے یک تک دیکھے جارہا خمااس کے کیڑوں پر پڑے سکش کے چھینے دیکھ کرتو میری آئی ہی نکل گئی، اگر وہ مجھ سے کی معذرت کی تو قع کر رہی تھی تو اسے کمل مایوی ہوئی ہوگی ان ونوں میں اس ٹائپ کالڑ کامبیں تھا جو کسی سے سوری ہولے۔

مجصے ہنتا دیکھ کراہے یقیناً غصر آیا تھا جو کہ اس کی سرخ رحمت سے صاف بعد چل رہا تھا، مجھے کب کسی چیز کی پرواو تھی، میں ایا بی تھا لايرواه ساب حدكا نفين ثث كسى حد تك مغروراور نقش کی زبان میں بدتمیز، غیرمہذب اور بکڑا ہوا۔ اس نے مچھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا كه ذي في صور تحال مين الك ازات موي سوری بولا اورنی سلش کی آفر کی جے اس نے بے دردی سے رو کر دیا اور تک تک چلتی بلڈیگ کے اندر چلی گئی، اس کے جانے کے بعد مجھے ہاکا سا اس کاسکش کر جانے کا افسوس ہوا مگرتھوڑی ہی در میں، میں بیر واقعہ بھول بھال گیا، اورتینیشن کے دوران اسے دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بھی میری طرح نیو ہے بہت اچھا لگا تھا اور آنے والے دنوں میں بہ جان کر کہاس کی فیلڈ مجھ سے مختلف ہے افسوس ہوا تھا۔

ميلے سيسر كى انكاش كى كلاس ميرى ببنديده ترین کلاس تھی، مارے پروفیسر صاحب دلچیپ انسان تصالبذا كلاس كاماحول بهي اكثر نيم سجيده رمتا رومان برحفتگو كرنا هر بات كوشاعرانه انداز میں بیان کرنا انہیں بہت پندتھا، تقش حیات سے مجھے ہیشہاس طرح کی Vibes آتی تھیں جیسے وہ مجھے بخت ناپند کرتی ہواور مجھے ناپیند کرنے والی وہ اس یو نیورش کا واحد فرد تھی، بھی بھی مجھے غصہ بھی آیا کہ اگر پہلے روز میں نے اس کی سکش گرا دی تھی تو اس کا مطلب بینہیں تھا کہ وہ میرے خلاف عناد ہی یال لے الکین میں رہمی جانتا تفاعناد بإلنے كى وجسكش كا كرانانبيل بلك معذرت ندكرنا الثااس يربنسنا تفااورجيها كبيس بتا دول که میں بہت خود پسند اور کم ظرف تھا،تقش کے مطابق تو ہمیشہ وہ دن یاد کر کے میراخراب موڈ مجھی احیما ہوجا تا ہے۔

پہلے بچھے اس کی ذہانت سے محبت ہوئی، خوبصور ٹی سے لاہرواہ انداز سے یا مجھے ناپند کرنے سے معلوم نہیں، جہاں تک بجھے معلوم ہے ان چیز وں کوسراہا جاتا ہے یہ باعث کشش ہوسکتی میں مجر محبت یہ ایک قطعی مختلف چیز ہے، یہ تو سیاہ روء کم تر سے بھی ہوجایا کرتی ہے۔

ان دنوں پرونیسر صاحب نے ہمیں چند سطور کھے کرلانے کو کہا تھا موضوع رو مان کے علاوہ کیا ہوسکتا تھا، پرونیسر صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی سے متاثر ہیں یا کوئی خاص ہاری زندگی میں سے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا۔

یہ بات سب کے دل کھوگی تھی کیونکہ محبت نہ ہم ہم کسی نہ کسی سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ دو ہفتے گزرے اور مقررہ دن سارے طلباء اور طالبات یوری تیاری کے ساتھ کلاس میں

2016 79

free to abandon me
شعور کی کارستانی تھی کہ حقیقت کہ آخری دولائنیں
اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پڑھی تھیں۔
کلاس میں خوب تالیاں بجی تھیں اور بجانے
والوں میں میرے سوا بھی شامل تھے، نہیں میں
جیلس نہیں تھا میں اس کے الفاظ کے بحر میں تھا۔
اور تب میری باری آئی تھی اور مجھے یہ کہنے
میں کوئی عارفہیں کہ اس کا لفظ لفظ میں نے صرف
میں کوئی عارفہیں کہ اس کا لفظ لفظ میں نے صرف

Uou sit at the centre of the bed,

And universe combing staright into your hair, Lipstick smudged on your

Shivers rippled on your skin,

Body swaying in cursive,

chin,

Arms raised in worship

المُلَم كَ اختام تك الله كا چره دمك كيا تفا
الفظول كے ذريعے سے ميں جو پيغام پينچانا چاہتا
الفظول كے ذريعے سے ميں جو پيغام پينچانا چاہتا
تفاان ميں، ميں ممل طود برنا كام نہيں ہوا تفا۔

Snnaggle tooth

جان ہو جھ کر چھیڑتا تھا، اس طرح وہ مجھے ناپند کرتی مجھ پر غصہ کرتی مگر مجھے اپنے د ماغ سے نکال تو نہ پاتی اور میں اس کی سوچ سے محونہ ہونا جا ہتا تھا۔

ع بہا سا۔ وہ مجھے پند کرتی ہے اس کا یقین مجھے ڈاکو ڈے پر ہوا تھا سیاہ رنگ اس روز سجی نے پہنا تھا گر وہ سب نقش حیات سے خوبصورت نا لگ رہے تھے اور میں جمران تھا کہ سیاہ رنگ نے اسے خوبصورتی عطاکی ہے یا اس نے سیاہ رنگ کو۔ موجود تھے، باری باری کاغذ پر لکھے اپ نادر خیالات اور الفاظ لے کر اسٹیج پر ڈاکس پر جاتے سب کے کانوں میں اعتریلتے اور واپس اپنی سیٹ پر چلے جاتے ، کئی طلباء کی باری ختم ہونے پر پرونیسر صاحب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آنے لگتے کچھکو بو لئے من کر کلاس میں دبی دبی جسی بلند ہونے لگتی ، مجموعی طور پر سب نے اچھا لکھا تھا اور مزہ آرہا تھا۔

پھر آئیج پرڈی آیااس کے الفظ اچھے تھے کم بخت نے لگتا تھا پورے دو ہفتے ای پرمحنت کی تھی، ڈین کے بعد نقش کی ہاری تھی اور میں لاشعوری طور پر اس کا منتظر تھا، لکھتے ہوئے اس نے کس کو ذہن میں رکھا ہوگا یہ سب سے بواا سرار تھا۔ دہن میں رکھا ہوگا یہ سب سے بواا سرار تھا۔ ''کیا بھولے سے بھی وہ مخض میں ہوسکتا

ہوں۔''دل کی سوچ پید ماغ ہنس دیا۔ Pick me up dust me '' down۔'' اس کی آواز دھیرج سے بلندی کی

طرف روانه بوکی تھی۔ طرف روانه بوکی تھی۔

Take me away from "
the city ـ "اور يول كلف لكا كهاس كى آواز عواكم دوش پرسفر كرنے كلى ہو۔

I wandered here "
hoping to be found. Take
الناظ کا اللہ کا ایر میں خود پرمحسوں کررہا تھا باہر۔

پہر ڈھل رہی تھی کھڑی کے ملائٹڈ زہنے ہوئے تصورج کی سنہری کرنیں اسٹیج پر وہاں پڑ رہی تھیں جہاں وہ کھڑی تقی زردلیاس میں ملوس وہ

کوئی جل بری لگ رہی تھی جوسنہرے پانیوں سے نکل کرادھراتہ کھڑی تھی۔ نکل کرادھراتہ کھڑی تھی۔

Lead me first to" higher ground. Then feel

2016 ) 80 ( الم

''بھاڑ میں جائے نقش۔'' میں نے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی مگر رتی بھر افاقہ نہ ہوا جب بیار ٹھیک ہی نہ ہونا چاہے تو دوا بھی اثر نہیں کیا کرتی۔

و بار کہا میں نے انکار ہے الفت سے ہر بار صدا آئی تو دل سے تہیں کہتا شائنہ ہے مثلنی نقش سے دور ہونے کا بہانہ تھی دل سے نکالنے کا ایک راستہ جو کہ بند راستہ ثابت ہوا تھا، وہ مجھے بار ہایا د آ جائی ، دل کو جتنا کوستا جھڑ کتاوہ اتنا ہی ابھرتا، وہ پاس آ دُٹ ہو گئ تو يو نيورش ميں ميرا دل لگنا جمي ختم ہو گيا، وہ پہلے کی موج مستیاں ہر کسی کوچھیٹرنا بھی ختم ہو گیا۔ میں یو نیورٹی سے یاس آؤٹ ہوا تو ڈیڈ ئے مجھے برنس جوائن کرنے کو کہا مگر میں سدا کا لا پرواه للبذا ہر باران می کردی، ایک روز ہم سب ڈینی کے کھر جمع تھے اور اس کی ڈھیروں جمع کی تصاویر دیکھ رہے تھے یو نیورٹی کے دنوں میں جس طرح میرے باس ہمیشہ گٹار ہوا کرتا تھا ڈی کے پاس DSLR ہوتا تھا اسے ہر کھے ہر موقعے برتصاور بنانے کا خط تھاا گر کوئی اسے اپنی تصویر لینے سے منع کرتا تو وہ اس کی بے خبری میں تصویر لے لیتا تھا۔

پھر ان ساری تصویروں کو لیپ ٹاپ میں سیو کرنے کی بجائے روایتی طریقے سے ڈویلپ کروالیتا ایک تصویر کو دیکھ کرمیں چونک گیا تھاوہ نقش کی تصویر تھی جو بے خبری میں لی گئی تھی۔

گانی گیروں میں مکبوس کھلے بالوں کے ساتھ وہ بنس رہی تھی مجھے مطلقے ہوئے صرف ڈ ہی نے محسوس کیا تھا باقی سب تصویریں دیکھنے میں مصروف تنے نظریں تو میں نے ہٹالیس تھیں مر خالی بن کا سا احساس نہ گیا جیسے کچھ قیمتی کھو گیا جھے دیکھ کر اس کی آتھوں میں جو چک اتری اورگالوں پرشفق اسے دیکھ کر میں جیران رہ گیا، جب وہ میرے آس پاس ہوتی تنلیاں رقص کرتی ہوئی محسوس ہوتیں، میں اس آ وارہ کی مانند تھا جو چیتھڑوں میں تبدیل ہوتے کیڑوں کی دھجیاں خود پر لیٹے ہوا کی مخالف سمت میں وہران راستوں پرمحوسفر تھا میری منزل کا نشان میر اقطبی ستارہ اور بذات خود میری منزل کا نشان میر اقطبی ستارہ اور بذات خود میری منزل کا نشان میر اقطبی ستارہ اور بذات خود میری منزل کا نشان میر اقطبی

اور میں اس کا اقرار کر لوں۔ عشق نوکر تلاش کرتا ہے اور ہم ازل سے نواب زادے ہیں بیمیرا جواب تھا، ڈبی کے سامنے میں یمی کہتا ہوا کہ یہ Infatuation ہے وقتی جھکا ڈ لیکن میں صرتے غلطی پر تھا۔

ولیج ڈے پریش پروپوز کرنے ہی گیا تھا، میرون رنگ کے کپڑوں میں ہلوں ہم رنگ لپ اسٹک اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ شنمرادیوں کی طرح کوریڈور میں چلتی ہوئی آرہی تھی میں مہبونت سااسے دیکھ رہا تھا۔

میرے پکارنے پراس کے قدم رکے تھے مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت ہو گئے تھے کہ میں جو کہنے آیا تھا کہدند سکا میں دلید ہاشم بے حدصاف گواور مند پھٹ انسان اس سے کہدنا سکا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس سے کہدنا سکا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔

میری دوی کی آفر اسے کیا خود مجھے نداق گی تھی مگر وہ الفاظ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلے تھے مگر جواباً اس نے جو پچھ کہا تھا وہ میرے وہم و مگان میں بھی نہ تھا، پہلی مرتبہ اس کے بچھ کو برا بھلا کہنے کے مل نے بجھے بے حد تکایف دی تھی بہت مایوی ہوئی اور ڈھیر سارا غصر بھی آیا۔

2016 81 ( LET

سے اتار نے کی کوشش کر رہی ہو، اس کی کیفیت الی تھی جیسے قیدی کوسز ائے موت سنا دی گئی ہو، مجھے لگا وہ میرے لئے دھی ہو رہی تھی مجر در حقیقت وہ اپنے لئے پریشان تھی۔ اگلے روز میں نے شائنہ کے والد کو فون

ا گلے روز میں نے شائنہ کے والد کونون کرکے بتایا کہ میں مثلی ختم کر رہا ہوں، میری معذوری کو قبول کرنا مہر سر گئز تہ مشکل تہاہی

معذوری کو قبول کرنا میرے لئے تو مشکل تھا ہی سب سے زیادہ تکلیف دہ ڈیڈ کے لئے تھا۔ امار میں میں اس نے میں ایک

اگلا پورا سال انہوں نے میرے لئے تھیرالیٹ بدتھیرالیٹ بدتھیرالیٹ بدلتے ملکی و غیر ملکی میڈیکل پر فیشنلو کی خدمات حاصل کرتے گزارا، ہومیو پیتھی، ایلو پیتھی، یونانی طریقہ علاج سے لے کرقد بم بنی علاج تک سب بچھ بچھ پر آزما ڈالا فقیروں سے دعائیں کروائیں مزاروں پر حاضریاں دیں گر یہ سب بے سودتھا، ایک روز

میں پھنے ہوا۔ ''جہیں ہوں گا میں ٹھیک دوبارہ بھی نہیں چل سکوں گا میں بس کرد بیجئے اب۔''

اور بالآخر ڈیڈھ سال بعد جب اس اندازہ ہو گیا۔ کہ ان کے بیٹے کے لئے کوئی معجزہ نہیں ہوئے والاتب آئیس ہارٹ افیک ہوا ڈاکٹرز کے مطابق انہیں آرام اور سکون کی ضرورت تھی کسی فتم کی دبنی دباؤاور پریشانی ان کی زندگی کے لئے خطرہ تھا، کاروبار سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی اوروہ کمرے تک محدود ہو گئے۔

تب میں نے خود کوسمیٹا ایک ایے بین الاقوامی ادارے کے پروفیشنلو کی خدمات حاصل واپسی کے سفر میں شائنہ سلسل بولتی رہی اور مجھاس کا بولنا سخت براگلہا تھا۔ رات یونمی کروفیس بدلتے بدلتے ڈھائی بئے کے قریب میں نے ڈپی کوفون کیا تھا۔ ''شہروز مجھے وہ تصویر چاہیے۔'' مجھے پتا تھا وہ جانتا ہے کہ کون کی تصویر۔ ''یہ کہنے کے لئے تم صبح کا انتظار نہیں کر

کے تھے؟'' نیند میں اس کی جھنجھلائی آواز میری ساعتوں سے نگرائی۔ ''نہیں۔'' بیمیرا جواب تھا۔ اور پھرایک روز وہ حادثہ ہوا جس نے میری

زنرگی کو بدل کرر کھادیا ، جوڈ رائیورگاڑی چلار ہاتھا اس کی موت ہوگئی اور میں مفلوج۔

جب اس سفید دیواروں سفید فرنیچر اور سر پلازڈ نمرے میں میری آنکھ کھی تو میراجسم زخموں سے چور تھا ہاتھوں شانوں، ہازووں اور سینے پر پٹیاں بندھی تھیں سب سے پہلے میری نظر کی پر پڑی تھی جن کی آنکھوں کے شفاف کا کچ میں دراڑیں سیری مورکی تھیں ڈیڈ جھے ہوش میں

آتا دیکھ کرمشکرانٹے تنے گران کے بظاہر پرسکون تا ٹرات کی تبہ میں طوفان موجزن تھا کوئی انہونی تھی جوہوگئ تھی۔

ہمیشہ دوسرول کو حادثات میں معذور ہوتے دیکھ کرمیں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ بھی ایہا ہو سکتا ہے، شاید میں خود کو Uncreakable سمجھتا تھا، خدا میرے ساتھ لیے کیے کرسکتا ہے؟

سے سے حرست ہے: میری دولت، خوبصورتی میجھ بھی حادثے ورمعذوری سے نہ بچایا کی تھی۔

اور شائنہ آئی تھی جمھ سے ملنے نیلی جینز کے وپر سفید کرتا پہنے، گلالی آئکھیں لئے وہ ساکت ک میرے پاس بیٹھی رہی تھی جیسے حقیقت کوحلق

2016 ) 82 (المح

كيس جومعذورا دروبيل چيئر تك محدو دلوكوں كوحتى المقدورا پنا كام خود كرناسيكھاتے ہيں۔

میں نے بغیر سمارے کے خود کو بٹر سے وہیل چیئر اور وہیل چیئر سے کری یا کموڈ پر خود کو متفل کرنا سکھ لیا میری گاڑی آٹو میٹک ہے آفس میں لفٹ موجود ہے گھر میں سپر طول کے علاوہ سلائیڈڈ راستے ہے ہوئے ہیں تاکہ وہیل چیئر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مشكل نههو\_

میں نے اپنی زندگی اور لائف اسٹائل کو اینے معذور وجود کے لئے بدل کرر کھ دیا میرے بیڈروم کا واش روم میرے آفس کا واش روم ایک معذور محص کے لئے Easy to use بین ميرے واش روم ميں ميرے لئے خصوصی طور ير بنائے گئے سنک کی اونجائی دونٹ ہے کموڈ کے ساتھ والی د بواروں یہ پینڈنر لگے ہیں جو مجھے اسے استعال کرنے میں مدد دیتے ہیں مگر میں ایک حیات کی توانائیوں سے بھر پور وجود کو ان بے جان اشیاء کی طرح نہیں بدل سکتا اور نہ ایسا کرنا جا ہتا ہوں۔

کاروباری ذمه داری جھ پر آپٹی تو میں نے بالآخر اسے ایل اوری توجہ سے چلانے کا سوچ لیا؛ ڈیڈخوش ہوئے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پر نا کار ہبیں ہوا، کمپنی کی پچھلے چند سالوں کی رپورٹس دیکھنے، پر مجھے اندازہ ہوا که کاروبار دن بدن زوال کی طرف روان تھا عوامل میں خرائی مہیں تھی، اس میں کام کرنے واللے کو کوں میں خرائی تھی۔

اور دھیرے دھیرے میں نے دوقدم اٹھانا شروع کیے جو کئی لوگوں کے لئے برے ٹابت ہوئے لوگوں کی جابز محتم ہوئیں برا پیکنڈہ پھیلایا کیا، برنس سے متعلق لوگوں میں میں بے رحم

باس کے نام سے پیجانا جانے لگا، میں نے ست الوجوداور کاہل لوگوں کے لیئے کوئی این جی انہیں کھول رکھی تھی ہیمیری کمپنی تھی اور مجھے ٹابت کرنا تھا کہ میں اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہوں، میری ٹانگیں مفلوج ہوئی تھیں د ماغ نہیں۔

ا ملک میں اتنی بے روز گاری ہے تو میں ان لوگوں کا انتخاب کیوں نہ کروں جواینے کام سے مخلص اور ہنر مند ہیں۔

حادثے کے بعد میں نے دوستوں سے ملنا بند کر دیا ان کی گرمجوشی کے جواب میں میری طرف سے سردمبری ہی ہوتی ان سے ل کر مجھے این یرانے دن یاد آتے تھے، جومیرے لئے تکلیف دہ تھا، ڈین کے سوا کوئی نہ بچا تھا اس دوی می جمی زیاده ماتھای کا تھا۔

اور ان حار برسول میں نقش حیات کی کون س سر گرمی تھی جس سے میں باخر نہیں رہا تھا وہ كون ہے براجيكش كرربى ہے، اس فے كب بريس لكوائ كب نئ كاثرى خريدى وغيره وغيره، میں ایک بہترین سٹا کر (پیچھے کرنا والا) تھا اسے د مجينااس کي خبرر کھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔

اور پھرایک دن مجھے آر کٹیکٹ کی خدمات لینے کی ضرورت محسوں ہوئی، پیراڈ ائز بلڈرز کے اظفر زمان سے میرے اچھے تعلقات تھے اور جب هش حیات نے سیرٹری سے ایا سے منٹ لی تو مجھے معلوم ہوا کہ دعا تیں کس طرح قبول ہوتی

اتنے سالوں کے بعد ہونے والی اس پہلی ملاقات میں میں نے اس کے چرے براپنے لے ترجم سنچ ما مدردی جیسے تاثرات تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر مجھے دیکھ کراس کی آٹھوں میں مجھی ٹوٹے کانچ کا ساتاثر تھا جو مجھے دیکھ کرمما کی آ تھوں میں اتر آتا تھا۔

اسے لگا تھا کہ میں اسے بھول گیا ہوں گا کتی بے تک ہات تھی کیا کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ اس سے ملاقاتوں کے دوران جھےا پے گرد برتی روسی دوڑتی محسوس ہوتی، دن زیادہ روشن لگنے لگتا اور فضامہلی مہلی سی محسوس ہوتی۔

ہمپتال میں اسے اپنی دادی کے لئے روتا ذکیھ کر مجھے بہت تکایف ہوئی تھی ہمیشہ مضبوط رہنے والی نقش اس وقت بے حد کمزور محسوس ہوئی تھی میں اسے تحفظ دیتا چاہتا تھا اس کے سارے غم چن لینا چاہتا تھا۔

محر پھر میں نے سوچا کیما تجفظ؟ کیا کوئی اپاج مخص کسی کوبہتر تحفظ فراہم کرسکتا ہے،اسے مجھ سے بہتر محص کی ضرورت تھی جواس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے اسے تیجے معنوں میں تحفظ دے سکے۔

بیں نے اس کی نگاہوں کی تحریر پڑھی تھی، وہ جھے سے اقر ارسنما جا ہتی تھی گریس ایسا کر کے اس کی راہ کو کے اس کی راہ کھوٹی کی مریس ایسا کر کے اس کی راہ کھوٹی کیوں کرتا میر سے باس سے لئے خساروں کے سوا کچھے بھی نہیں میر سے ساتھ زندگی کا گزار تا اس کا ایک وقت آتا جب جھے دن وہ خوش بھی رہتی گر آئے کی ساری زندگی کا بوجھ ایڈ جسٹ کرتی، ایک وقت آتا جب جھے دور پر دکھی کراس کے ماتھے پڑھیکن آ جاتی وہ جھے خود پر دکھی کا ایک وقت آتا جب جھے دور پر دکھی کا ایک وقت آتا جب جھے دور پر دکھی کا ایک وقت آتا جب جھے دائی ۔ دیکھی کراس کے ماتھے پڑھیکن آ جاتی وہ جھے خود پر دیکھی کا ایک وقت ہوا میں تحلیل ہو

اس سے بہتر ہے وہ کی اور کے ساتھ شادی
کرے وقی دکھ مسلسل عذاب سے بہتر ہے اس کا
ایک محبت کرنے والا شوہر ہو بچے ہوں،
خوبصورت سا کھر ہوتو سب پچھ بجول جائے گی
اور میں یونمی اس کی سرگرمیوں کا حساب رکھ کے
اس غیر اخلاقی وغیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا
کروں گا جو میں پچھلے چارسالوں سے کرتا آرہا

اس کی زندگی خوش وخرم بسر ہوگئ تو میری
زندگی بھی سہل ہو جائے گی، ہر کہانی کا
Haooily everafter
تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر
تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا
دہ افسانہ جے انجام تک لانا نہ ممکن
اسے اک خوبصورت موڑ در کر چھوڑنا اچھا
چلواک بار پھر سے اجنبی بن جا کیں ہم دونوں
چلواک بار پھر سے اجنبی بن جا کیں ہم دونوں

ولید کے خود کے لئے ناکارہ ایا جی جیسے
الفاظ استعال کرنے سے جھے بے حد تکلیف ہو
رئی تھی کیونکہ میں اس کی ماں ہوں، چاہنے کے
باد جود وہ نقش کو اپنانا نہیں چاہتا وہ نہیں جانتا وہ
اسے کتنا چاہتا ہے، شائنہ کے ساتھ منگنی کے
دوران ایک مرتبہ بھی میں نے اس کی آنکھوں میں
ولی چک نہیں دیکھی جیسی نقش کی موجودگی میں
ولی چک نہیں دیکھی جیسی نقش کی موجودگی میں
اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتی ہے۔

پہلے روز ہی اسے دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہی وہی اور کی ہے جس کی تصویر ولیدنے الم میں چھپا کررکھی ہے اور جس کے متعلق شہروز کہتا تھا کہ ولیدائے پہندگرتاہے۔

ھا لہ وہیدا سے پہند کرتا ہے۔ محبت الی چیز ہے جس کی خوشہو بھی پھیل جاتی ہے اس کے پرنہیں ہوتے پھر بھی سات آسانوں کا چکر لگا آتی ہے، اسے براق نصیب نہ بھی ہو، اس کا تخیل ہی اس کی سواری ہے، محبت تو وہ اس کا تخیل ہی اس کی سواری ہے، محبت تو وہ امرت ہے جواگر کوئی چکھ لے آگ اس کے لئے گل وگلزار ہو جایا کرتی ہے۔

ولید کے تمرے سے میں باہر آئی تو عبد الرزاق نے بتایا کہ نقش آئی تھی وہ ولید سے ملے بغیر بی چل گئی تو یقینا اس نے پچھ نہ پچھ من لیا تھا جوا سے ہیں سننا جا ہے تھا۔

2016 ) 84 ( 15

''ولید ہاشم کیے جی پاؤ گے؟ سانس بھی کیےلو گے؟'' وہ خودسے مخاطب ہوا۔ دہل چیئر کو تھیٹتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔

"دروازے کی طرف بوھا تھا، اسے دیکارا تھا مراسے نظر انداز کرکے وہ ممارت کے خارجی دروازے کی طرف بوھا تھا، اسے دیکھتے ہی گارڈز آگے بوھے تھے مگر ولید نے ہاتھ سے انہیں پیچے رہنے کا اشارہ کیا، بغیر کی کی مدد سے وہ مشکل سے گاڑی میں سوار ہوا اشارٹ کی اور اصافے سے ہا ہر نکال لایا، دھیان بٹانے کی خاطر اس نے اسٹر یو آن کیا تو گانا بھی اس کے دل کا تر جمان نکلا۔

I have been waiting all this time to say it,
But now i see your heart been taken,

And nothing could be worst,

Baby i loved you first اذیت ہے اس کی آنگھوں میں نمی اثر آئی،

گاڑی کب پیراڈ انٹر پرائز کے سامنے روکی اِسے پہتا بھی نہ چلاوہ کیا کرنے آیا تھا، کیا کہنے؟

مہیں جانتا تھا۔

لفٹ کے ذریعے وہیل چیئر سمیت اوپر والے فلور پرنقش کے آفس پہنچا تو وہ اچا تک ہوں اسے سامنے پاکر چونک گئی تھی آخری دفعہ ولید کے گھر میں سنے جانے والے الفاظ کی کونج اسے پھر سے سنائی دینے گئی تھی ولید بدلا بدلا ساکیوں دکھائی دیتا تھا،کوئی ہیلونہ سلام۔ دکھائی دیتا تھا،کوئی ہیلونہ سلام۔ دکھائی دیتا تھا،کوئی ہیلونہ سلام۔

''تم ٹھیک ہو؟''نقش نے پوچھا۔ ''ہاں جھے کیا ہونا کیا مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا؟''وہ کمال ضبط سے بولا۔ ایک مریض محبت اندر بیشا ہے اور ایک فالی ہاتھ واپس جا چکا ہے ایک کو ڈر ہے اپ بوجھ بننے کا دوسرے کولگتا ہے اظہار واقرار میں پہل لڑکیوں کا شیوہ نہیں اور میں زہرا ہاشم اپ بیٹے کی خوشی ہر باد ہوتے ہیں دیکھ کتی۔

وه ماه بعد\_

ولید کے سامنے سفیدرنگ کا کارڈ موجود تھا جس کے کنار ہے سنہری رنگ میں نہائے ہوئے تھے اور سنہری رنگ میں ہی بیروح فرسا خر درج تھی کہ اب سے ایک ہفتے بعد تقش حیات کی اور کی ہونے جارہی تھی۔

کارڈ دیکھ دیکھ کراس کا دل کٹ رہا تھا ایسا گ رہا تھا جیسے اس کی ہڑیوں سے گوشت کا ریشہ ریشہ الگ کیا جا رہا ہو، اپنی سیکرٹری کو انٹر کام پر آدھے گھنٹے بعد ہونے والی میڈنگ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کوآنس آنے سے بھی منع کردیا

اسے اپنا آپ نہاہت احتقانہ محسوں ہور ہاتھا جو بیسو چتار ہاتھا کہ وہ اس احساس کے ساتھ جی سکتا ہے کہ فض کسی اور کی بیوی ہے شام کو وہ گھر سکتا ہے کہ فض کسی اور کی بیوی ہے شام کو وہ گھر کرے گی وہ اپنے کام سے لوشا ہوا اس لئے محل لائے گا اور تقش کو دیکھتے ہی اپنی ساری محسن بھول لائے گا اور تقش کو دیکھتے ہی اپنی ساری محسن بیار اور خلوص محسن بھول جائے گا بقش کی محبت، بیار اور خلوص کسی اور کے لئے ہو یہ ولید ہاشم کے لئے آگ میں جلنے کے متر ادف تھا وہ کتنا بیوتوف تھا اس میں جلنے کے متر ادف تھا وہ کتنا بیوتوف تھا اس محسن ہے انہوں ہی اپنی یاوں پر کلہاڑی مار دی میں اپنے ہاتھوں ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی میں۔

''ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔'' کے مصداق اس نے اظہار میں بہت دیر کردی تھی اور اب وہ کسی اور کی ہوجائے گی۔

حَمَا \$ 85 ( مُحَاةً عُونَا \$ 2016

نہیں کر رہی؟'' ولید کو ابھی تک یفین نہیں آ رہا ۱۔ ''میں اس نام کے کسی بندے کو جانتی تک " وحمهيں يفين ہے؟" ''تم کیاسننا جا ہے ہوایک مرتبہ پولا نا میں سی سے شادی مبیں کر رہی اور و سے مہیں اس سے فرق ہی کیا ہوتا ہے میں سی سے شادی کروں ٹا کروں ابھی ناسبی بھی نہ بھی تو مجھے شادی کرنا بى ہےنا۔ وہ اسے جماتے ہوئے بولى۔ التم مسى ير بوجه نهيس بننا جائيے كسى كى ا زندگی خراب میں کرنا جا ہے تو بس تھیک ہے۔ اس کی بات پر ولید کے چرے برشاک کے سے تاثرات آ گئے۔ وتم نے میری اور مماکی باتیں سی تھیں ہے بہت ہی غیرا خلاقی حرکت ہے۔' '' ٹھیک ہے میں اخلاق سے عاری ہی سہی۔'' وہ د کھ سے بولی۔ ''دنقش میرا مقصد تمہیں تکلیف دینانہیں تھا آج اس کارڈ کے ملنے تک میں یہی مجھ رہا تھا کہ ا کرچہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں مگر میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں کیکن میں غلط تھا۔'' وہ پورے جذب اور بے قراری ہے بولا ہفش نے نظریں جھکالیں۔ "" تم ہمیشہ سے میرے لئے اہم ربی ہو، اس وقت ہے جب مجھےاس کا ادراک مجمی نہیں تھا،اس روز سے جب ہم پہلی مرتبہ ملے تھے شاید اس سے بھی پہلے جب خدا نے ساری روحوں کو اکٹھا کرکے اینے واحد رب ہونے کا اقر ار کروایا تفامر میں خود سے اس کا اعتراف کرنے سے ڈرتا تھا مجھے لگتا تھا محبت مجھ جیسے لوگوں کے لئے بی ہی مہیں یا میں خود محبت کے لئے نہیں بنا تھا مجھے کیا

'' کیا بہسوچ رہی تھی کہ میں اس کی شادی كارد و كي كرعش كها كركرية ون كار" اس نے ول میں سوجا، جبکہ نقش اس کے جواب پر جرت سے د میصنے لکی کیا ہے تکا جواب تھا۔ ''ادھر سے گزر رہا تھا سوچا شادی کی مبار کہاد دیتا چکوں۔'' وہ عام سے انداز میں لا يرواني سے بولا۔ ہی سے بولا۔ ''کس کی شادی؟'' نقش کی جیرت دو چند د جمهیں مبار کباد دیے آیا ہوں تو ظاہر ہے تمهاری شادی کی بات کرر ما موں نا۔ " وہ ملکا سا ہسااوراس کے لئے نجانے اسے کتناجتن کرنا پڑا "اوه بيتم سے كس في كما؟" · ' مجھے جیس پیتہ تھا کہ نقش حیات دعوت نامہ بجوا كربعول جانے والوں میں ہے ہے۔ ° ' كون سما دعوت نامه؟ ' ' نقش كو شنجه ميس نه آ ر با تفاوه کیابات کرر با تھا۔ '' میدوالا'' ولیدنے کوٹ کی اندرونی جیب سے کارڈ نکالا اور اس کی طرف بو ھایا تقش نے پكر كر كھولاتھا اس ميں درج تھا كہ اسكلے ہفتے تقش حیات کی شادی کسی عاشر حمید سے ہونے جارہی محمى حتى كرمبيكوئث بإل كانام تك لكھا تھا۔ " بیکوئی علین فداق ہے میری شادی کسی سے تہیں ہو رہی اور نہ یہ کارڈ میں نے ججوایا و تہارا مطلب ہے تم کسی سے شادی نہیں كرراي؟" وليدجرت سے بولا۔ " الله عن القش في جواب ديا\_ ''اور بیکارڈ بھی تعلی ہے۔'' آر بوشیورتم اس سے عاشر حمید سے شادی

وہ تکلیف دہ انداز میں ہنا، نقش نے افسوسانہ انداز میں اپنا نحلا ہونیٹ کا ٹا۔

''شائیہ سے متلنی میں نے رصیان بٹانے کے لئے کی تھی مگر بیاس بات کا ثبوت تھا کہ مجھے تب تک محبت کی شدت کا ادراک مبیس تھاتم ماس آؤث ہولئیں بظاہر نظروں سے او بھل مرتم پھر مجھی مجھے یاد آئی تھیں میں جب جب شائنہ کو د <u>ي</u>کھنا مجھےتم يادآتيں ميں جب جب شائنہ كے سوا كى چيز كود يكمنا نها مجھےتم ياد آتيں تھيں۔" نقش کے سالس سینے میں اسکنے لکی کیا ایسا اظہار کسی نے سنا ہوگا، ایس سیائیاں کسی کی ساعتوں نے سی ہوں گی جورگوں میں خون کی طرح شامل ہو کر روح کے تمام زخموں کے لئے مرہم ثابت ہوں۔ "اور ایک روز میں گاڑی لے کر تہارے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔'

"تم میرے کھر کا ایڈریس جانے تھے؟" وہ جرت سے کویا ہوتی۔

"اگرآپ کے پاس ڈیبی جیما دوست ہوتو سب ممکن ہے، وہ صبح کا وقت تھا میں ساری رات کا جا گا تھا جیسے ہی سوزج کی پہلی کرن تمودار ہوئی تھی میں گاڑی لے کر تہارے گھر کے سامنے آ گیا، سفید بین پر پیرٹ گرین شرٹ بہنے تم آس جانے کے لئے گھرے باہر آئی تھیں، تمہاری گاڑی اشارث ہونے سے لے کر آفس بہنچنے تک میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا۔'' نقش کے چرے پرچرت الد آئی۔

"أور ..... اور الكل حار سالون تك كرتا ر ہا۔'' وہ جھکتے ہوئے بولا بقش ولید کوشاک کے عالم میں دیکھتی جارہی تھی۔

"اور میں بے خبر رہی۔" چند کمحوں کے وتفے سے وہ بولی۔ "م اکثر والیس پر جائنیز ریسٹورنٹ رکتی

معلوم تھا محبت ایسا پودا ہے جو بنجر اور خنک جگہوں پر بھی اگ آتا ہے۔' ولیدیے لفظوں کی سچائی اس کے کہے سے چھلک رہی تھی تقش میز کے دوسری چانب بیشے ہوئے متحور ہوکرین رہی تھی۔

'' جمہیں نہیں معلوم نقش تم سے کلاس میں بحث کرنے کی خاطر میں ساری ساری رات بیٹھ كر استدى كرتا كوئي شارك استورى ملتي تو مين اس کے منفی کردار کی جمایت کے لئے دلائل اور

منطقتين ڙھونٽرتا تھا۔''

قش کو Rappaccin,s daughter والی اسٹوری باد آ گئی جنب ولید نے پروفیسر Rappaccini کو فرشتہ ٹابت كرنے كے لئے زمين آسان كے قلابے ملاديتے

"ایا میں اس لئے کرتا تھا تا کے حمہیں جرا سكول غصه دلا سكول مهميل Snnaggle tooth کہ کر تک کرنے کے پیچے بھی میرا یہی مقصد تها، مجھے ڈر تھائم مجھے بھول نہ جاؤ میں تمہارے دماغ سے تحویہ ہو جاؤں میں تمہاری سوچ میں شامل رہ کرتمہاری ذات کا حصہ رہنا

'' مگر میرا دل اس سے بڑھ کر کچھ عابتا تھا میں جاہتا تھاتم بھی مجھے جاہوا پی اس خواہش کو وباتے دباتے میں تھک گیا کہ سوجا تمہارے سامنے جا کرمحبت کا اعتراف کرلوں اور وہیج ڈے یر این اس سوچ کو مملی جامہ پہنانے کے لئے مهبیں کوریڈور میں آواز دی تھی اور محبت کا اعتراف کی بحائے کچھاور ہی کہہڈالا ،تنہارے ردمل سے مجھے مالوسی ہوئی،غصہ بھی آیا اور بہت برابھی لگا مگراس کے ساتھ ساتھ بہاطمینان بھی ہوا کہ شکر ہے میں نے دوئی مائلی محبت نہیں ورنہ ب تم يدسب مهتى تو مجهي س قدر تكليف موتى-"

رات ایک ایاج مخص کے ساتھ بندھ کر گزارنا پند کرتا ہے جاہے اس کام کی آپ کو بخواہ ہی کیوں نہ ملتی ہواورایا جم بھی وہ جو بجائے حل سے بات کرنے کے ہربات پر خصہ کھائے چلا کربات كرے اور بے بى ميں رونے لكے " تقش نے ولید کے تھٹنے پر اپنامرر کھ دیا اور دو آنسو چیکے سے کیروں میں جذب ہو گئے، وہ بین رہی تھی تو اسے تکایف ہور ہی تھی ولیدیہ تو بتی تھی۔ ا گلاآ دھا محنثہ میں نے بیپلر بالسی دوسرے

ملازم کو یکارنے میں گز اراانٹر کام اٹھانے لگا تو وہ سائیڈ تیبل کے دوسری طرف جا گراا پنا ذاتی سیل فون میں چندروز قبل غصے میں آگر پہلے ہی تو ڑچکا تھا، وہ میرے لئے بدترین وقت تھامیری صرف ٹائلیں مفلوج ہوئی تھیں مگر میں جیسے ممل طور بر ناکارہ ہوگیا تھا، بے بی میرے ہرسام سے پھوٹے گی تھی۔

"میں نے بیڑ سے الر کر کھڑا ہونے کی كوشش كى مجھے لگا شايد كوئى معجزہ ہو جائے گا مر کھڑا ہونے کی کوشش میں میں لڑ کھڑایا اور میراسر سامنے شخصے کی میزیر جالگا ایک تھنے بعد لسی نے مجھے وہاں بے ہوش بڑا دیکھ کر ڈاکٹر کو بلایا خون خاصا بهه كيا تفا مريس في كيا اوراس روز مجھ احماس ہوا آگر کسی نے مجھے سنجالنا ہے تو وہ میں خود تھا۔" نقش کی آنکھوں سے بننے والے آنسوؤں میں شدت آختی اس نے سراٹھایا اور دھند لی ہوئی تگاہوں سے ولید کود یکھا۔ " آئی ایم ساری \_" نتی کے بوجھ تلے بھیکتی آوازے وہ پولی۔

" بجمع معاف كردو وليد كرتمهادا ورد بالنف کی بجائے میں سرے سے تہارے درد بی ہے بے جرر ہی۔ 'ولیدنے ہاتھ بڑھا کراس کے آنسو ا بی انگلیوں کی پوروں پررو کے۔

تفين تب مجھے معلوم ہوا حمہیں جائنیز ڈشز پیند ہیں، زیادہ ترتم یا کے میں تک آس سے باہرتال آتين تيس الرئيس تكتي تحين توين كازي من بيشه کرانظار کرتا تھا۔'' ''روز؟''نقش نے سوال کیا۔

" روز تو جبیں آفس جوائن کرنے کے بعد ا تناوفت ہی کہاں ملتا تھا کہ ممارت سے باہر بھی نکل سکوں تمرمیرے گارڈ زاور سیکرٹری کے لئے یہ بات اب بھی معمد ہے کہ میں ایک مخصوص وفت پر ا کشر کیاں چلا جاتا ہوں، یہبیں جانے دل جس طرف مینے کے لے جاتا ہوں۔

"جب وہ بھیا تک حادثہ ہوا بچھے لگامیرے سارے خواب ساری خوابیش ختم ہوگئی ہوں، میر د ماغ میری ٹاکوں کو چلنے کا حکم دیتا اور وہ بات مانے ہے انکاری ہوتیں، ان دنوں مجھے تم بہت یادآ کیں فقش، بےحد، ہرسالس کے ساتھ، زخموں کی برئیس کے ساتھ۔" نقش کے دل کو چھ ہوا، وہ اپنی کری سے اٹھ کر اس کے سامنے پنجوں کے بل آئیکی اور اے اس بات کی پرواہ بھی شربی كرآفس من كوني احا تك آجاتا تو كياسو چتا\_

" ڈیڈمیرے وہیل چیئر استعال کرنے کے

خلاف تے انہوں نے میرے لئے دوہیلززر کے تے جو كرے سے واش روم جانے اور با ہر لہيں آنے وانے کے لئے جھے افعا کر لے جاتے، ایک روز ایک بیلر چمی پر تمایش این مرے میں سورہا تھا میری آکھ ملی واشدید باس سے مل من کانے سے جیتے ہوئے موس بمرسك دوم ميسل كآ والدوك م حوار عدادد شايدوه مجصونا باكربا برجلاكميا قعاحالانك دونول وحق سے مرے آس یاس رہے کی ہدایت وو مرقصور ان كالمحى نبيس تقا، كون مخفل دن

2016 ) 88 ( 15

''ایک اعتراف میں بھی کرنا چاہتی ہوں ولید، پچھلے تمام سالوں میں جب سے میں ولید ہاشم کے نام اور وجود سے آشنا ہوئی کوئی دن ایسا نہیں گزراجب میں نے تمہاری ہمراہی کا خواب نہ دیکھا ہو، تمہارے ساتھ کی تمنا نہ کی ہو، جب جب دادی نے میرے ساتھ کا تصور بھی گناہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ کا تصور بھی گناہ محسوس ہوتا تھا۔''

''شائنہ کے ساتھ تہماری منگنی کے بعد بھی میری آس ختم نہ ہوئی، جھے بھی اپنا آپ تہمارے ہم پلہ نہ لگا اس لئے ہمیشہ محبت کے احساس کو حجٹلاتی رہی تہمارے سامنے رہ کرنفش حیات بظاہر پھر کی بنی رہی لیکن یو نیورٹی سے نکل کر احساس ہوا یہ پھر تو کب کا پھل چکا تھا،نفش حیات نفش حیات کہاں رہی تھی ،ولید ہاشم بن چکی حیات نفش حیات کہاں رہی تھی ،ولید ہاشم بن چکی

''اور دیکھومجت کو جھٹلانے کے باوجود ہم محبت کے گردہی طواف کرتے رہے ہم ایک جگہ سے مخالف سمت میں دائرے میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے ہی آ کھڑے ہوئے میں۔'' وہ بولا۔

دیس مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تہاری حمید بنا چا ہوں میں تہاری نندگی کا حصہ بنا چکا ہوں میں تہاری نندگی کا حصہ بنا چا ہوں میں وعدہ کردا ہوں کہ سے آئی محبت کردں گا کہ لافانی داستانوں کا ہر کردار حسر محسوس کرے گا،تہارے دامن میں آئی خوشیاں بھر دوں گا کہ شب کو تمہارے قبقہوں کی گورنج آسان سے تاروں کوٹوٹ کرکرنے پر مجبور کردے گی،تہاری تاروں کوٹوٹ کرکرنے پر مجبور کردے گی،تہاری دندگی میں آئی آسودگی ہوگی کہ آسان سے اتر نے والے فرشتے تمہارے چرے کے نور کا صدقہ اتاریں گے۔'

''نقش حیات تم نقش ولید بننا پیند کروگی؟'' دھیے سے مسکراتے ہوئے وہ اپنے سامنے بیٹھی نقش سے استفسار کر رہا تھا سوال کر رہا تھا اس فخص سے جس سے محبت نے انکار کی طاقت ہی چھین لی تھی۔

ولیدگی آواز اور الفاظ شبنم بن کر اس کے دل کو قرار بخشتے چلے گئے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کےلیوں کوچھوا اور سرا ثبات میں بل گیا۔

جھیگی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں، دھوپ چھاؤں کا بیامتزاج ولید نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور مسکراتو وہ بھی رہا تھاالی آسودہ مسکراہث جیسے دنیا بین غم جیسا کوئی لفظ دچود ندر کھتا ہو۔

فرفت تو پہلے ہی آسان سے اتر نا شروع موسی تھے وہ منظراس فدرخوبصورت تھا کہ جس کے آگے دوسری ہر خوبصورتی ہے تھی کیونکہ وہ خالص جذبوں ہے جا انمول منظر تھا۔ خالص جذبوں ہے جا انمول منظر تھا۔ ''دولیدا''نقش ہولے سے کویا ہوئی۔

ہں۔ ''بیکارڈ کس نے بھیجا ہو گا، اتنا بڑا نداق ن کرسکتاہے؟''

''ممائے علاوہ وہ کون کرسکتا ہے انہوں نے جھےٹریک پر لانے کے لئے پیفلی شادی کا کارڈ بھجوایا ہوگا۔''وہ دونوں مسکرادیے۔

"Unever know" ان کی بے خبری اور اپنے کارنا ہے پران سے چند کلومیٹر دور ڈیبی مسکرایا تھا،صرف محبت ہی نہیں دوئی بھی خداکی طرف سے ودیعت کیا گیا آ سانی تخذہہے۔

**ተ** 

2016 ) 98 (ا الم



ہے؟"وہ مجمح اس كى مزاج شاس كلى اوراس كى

مزاج کی مغمولی می تبدیلی کوبھی فورا بھانپ لیا کرتی تھی۔

دوجہیں تو پتہ ہی ہے، ہارے کھر کا، کھر کا، کھر کا وارامی کی بے ماحول کا، ایا کی عادتوں کا بھی اورامی کی بے بسی، پیریسی ہے، کھر ہمارا ہے ہی جب سے ہوش سنجالا ہے ہم نے تاکی کا سکہ ہی اپنے کھر پر رائج دیکھا ہے، یہاں سے کوسوں دور بیٹے کر بھی وہ دیہاتی عورت اس قدر حادی ہے کہ کھر بیس ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی مادی ہے کہ کھر بیس ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑا قصہ وہی نیٹاتی ہے۔ " بے بات، بڑے سے بڑا قصہ وہی نیٹاتی ہے۔ " بے زاری اس کے لفظ لفظ سے ہویدائی۔

" بیاتو ہو کیں پرانی ہا تیں روز ہی سنتی ہوں، نیا کیا ہوا ہے۔ "حرم نے اپنا بیک کھو لتے ہوئے لا ہرواہی سے جواب دیا۔

\* من اتنی دور بیشی کرتھی انہوں نے ہارا امی کا جینا حرام کررکھا ہے اور اب نیا جو فیصلہ صادر ہوا

## مكيل نياول



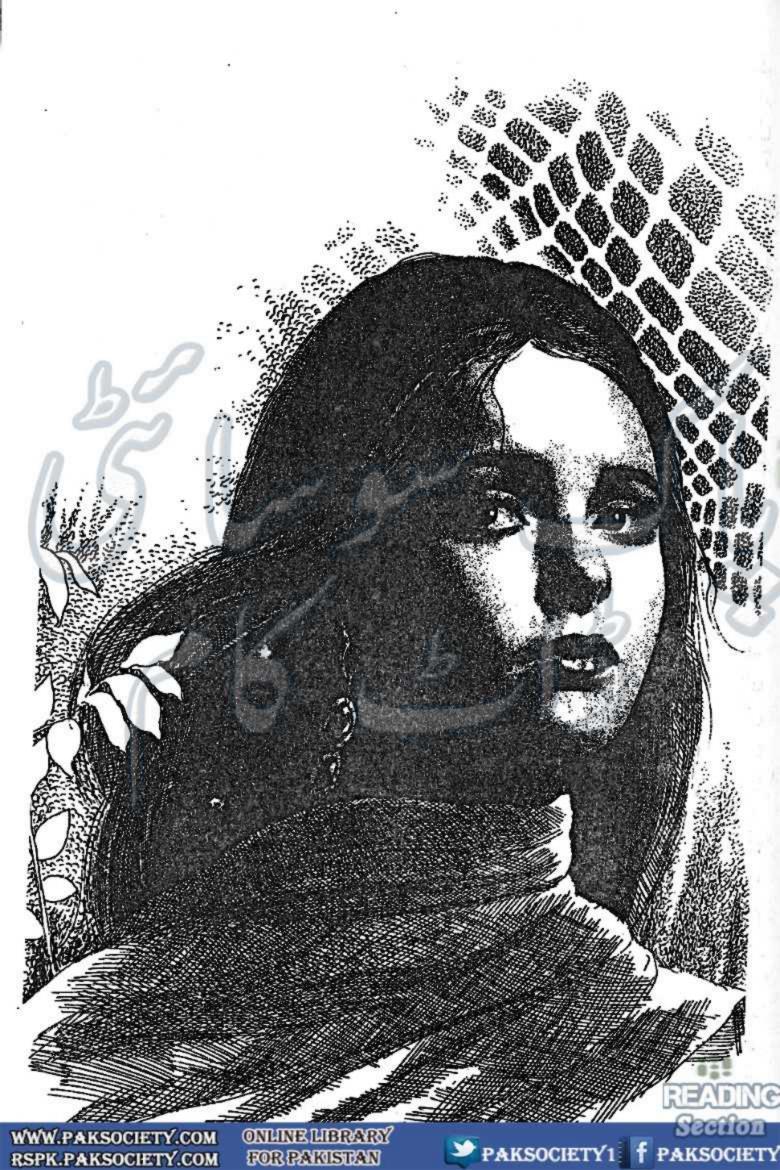

فلاح کے ابا احرحس کے ماں باب ان کے بچین میں وفات یا مجے تھے، جیلدان کی خالدزاد اور بھا بھی تھیں، انہوں نے بی ان کی پرورش کی اور آج تک اس احسان کا بدلدسود سمیت میتی آ ربى تعين احمد حسن كويز من كاب مد شوق تعاجبكه محرحسن واجى سے يرصے ہوئے تھے اور زمييں سنباك تعي جيارتيس عامي مي كداحرحسن شرجا کرمزیدلعلیم حاصل کرے پرمحرحس نے میٹرک کے بعد البیل شہر بھجوا دیا، اہمی بی ایس ی میں تھے کہا ہے دوست کی بہن کود می کردل مار محے، وس لینے کے لئے دروازہ محکمانے برجس مخصیت نے دروازہ کھولا اس نے کویا دل ک دلیزیر بی قدم رکھ دیے، اگر چہ احرحس ابھی ای تعلیم ممل کرنے سے پہلے کمر بنانے کے جنجمت يس بيس يرنا جاحي تن يرول ك بالقول سے مجور ہو کر بے صد بھیتے ہوئے سلے اسے دوست کے آمے دست دراز کیا،سلیم جو کہ رخمانه كابهاني تفايين كرب صدخوش موا كيونكهوه دونوں بہن بھائی این بھابھی کےستائے ہوئے تنے، وہ او کڑکا تھا چر بھی کھر وغیرہ سے باہرتکل جایا کرتا تھا اصل شامت رئیسہ کی آئی رہتی تھی جش کو بدی مشکل سے بھا بھی نے ابھے اے ممل كرنے دیا اور اسے محر اور بچوں کے بھیڑوں میں اتنا کھیا دیا کہ وہ جائے کے باوجود بھی آگے علیم عاصل کرنے کانام نہ لے تی سلیم نے اپنی بماجمی سے جیب کر پہلے بھائی کو اعتاد میں لیا، دل سے تو وہ بھی بہن کا بھلا جائے تھے سوسلیم سے کہا کہاہے دوست کو کے کہ جلد ہی اسے کمر والوں کو لے کر یا ضابطہ رشتہ ما تکنے کے لئے آئے، احرحسن نے بے حد خوشی خوشی محرحسن اور جيله بهابهي كويتايا ، بهاني كوبهت خوش موسئ البيته معاجمی نے خوب جذبانی موکر کما کدانہوں نے ہے اس نے تو سمجھ ہوش ہی اڑا دیتے ہارے، محترميرا بني آل اولا دسميت شهرشفيث مونے كا يكا ارادہ رحتی ہیں، وجہ بیان کی جاتی ہے کہ گاؤں میں بیٹیوں کوہیں بیا ہنا ہے شہر کے رہیتے کریں کی اور جارے ابا مقبرے سدا ان کی آ تھوں سے د بیسے اور کانول سے سننے والے ، جبٹ آفردے ڈالی کہ شہر میں آگر کسی دوسری جگہ کیوں رہنا جب ایا کمر موجود ہے اب دوسرا پورش جو کرائے دراوں کے پاس ہے، ان کوایک مہینے کا شاریث تونس بھی دے دیا ہے کھر خالی کرنے کا، ایک کی بندهى معقول آمرنى كاذربعدتو باته سے كياسوكيا، اس عورت اور اس کی بیٹیوں کی ہمہ وقت سر پر موجود کی کے خوف نے عجیب مینش ڈال رھی ہے، امی نے دیے لفظوں میں مجھ کہنا جا ہا ہے تو ايك بار پركل كمر كاوي ماحول تفاجو بربارد يليخ ير بھی پيت جيس كيول اجھي تك عادي جيس مو ياتي ہوں، امی کی حیثیت اسے بی کمر میں ایک تيسرے درج كىشمري كى ى بھى نہيں ہے اور آج تک خاندان میں قصمشہور ہیں ان کی پہند کی شادی کے ، اگر پیند کی شادی کا بیانجام تفاتو

اگرنا پندہوتیں پرکیا ہوتا۔"

د ہول .....مسئلہ تو واقعی علین ہے لیکن ایما

ہ کہ خالی پیٹ تو عام بات بھی سرسے اوپر گزر

ہاتی ہ الی سیر لیس بات پر کیا سوچا جا سکتا ہے،

حوصلہ رکھواور بیشای کہاب کھاؤ، ای نے خاص

طور پر تہارے لئے بنا کر بھیج ہیں،جلدی کرو پھر

اگلے پیریڈی بیل ہونے میں چندہی منٹ رہ مجھے

ہیں۔" حرم نے غیر محسوں طریقے سے اس کا

دھیان بٹانے کی کوشش کی اور زیردی اس کواپے

ماتھ کھانے میں شریک کیا پید تھا کہ بے حد

صاسی فلاح احرمعمولی معمولی باتوں پر کڑھ کر

خوف وانديشوں كا اظهار كركر كے احرصن كے لئے آئے والى حورت كوايك ہوا ہى بنا مجھوڑا اور وہ اپنى ہما ہمى كى تسلى كے لئے پہلے دن سے آئ تك ہر چيز جمثلاتے چلے آئے ، بيوى سے مجبت ، بيوى كے حقوق، رئيسہ جو اپنى ہما ہمى كے مظالم سے جان چيڑا كر نئے سپنوں كى راہ كرر پرقدم ركھ كراح دن سے ہى الى الى حورت كا بے جا تسلط احر حسن پر جیلہ نامی ایک حورت كا بے جا تسلط احر حسن پر جیلہ نامی ایک حورت كا بے جا تسلط محسوں كر تے جي رہ تی ۔

ابھی اجرخس بھٹک کرے میں ہی آیا تھا
کہ جیلہ بھابھی کے ول گھرانے کی اطلاع اسے
وہاں سے اٹھ کر جانے کو بجور کرئی، ٹی تو کی دائن
کے اربان اور نو جیز جذبے جیلہ بھابھی کی تجار
داری اور تسلیوں اور تشفیوں میں دب گئے، پھرایسا
ہوا کہ اسے تو سائس بھی اس مورت سے ہو چھ کہ
لینا بڑتا تھا اور زعرگی اپنے گھر سے بھی کھیں ذیادہ
تخص تھی جیلہ بھا بھی نے اس کے آنے سے
پہلے بی گاؤں میں اجرحس اور اس کے عشق کے
جریے اس حد تک پھیلا دیے کہ جرآنے والی
حورت تقیدی نگا ہوں سے اس کا جائزہ لینے کے
ساٹھ ساتھ اپنے خیالات کا برطلا اظہار بھی اس

''اجھا تو یہ ہے جیلہ تہاری دیورائی جواحمہ حن کے عشق میں کھر سے بھا گئے کو تیار تھی، تو بہ ہے بھی ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے شکل مومناں کرتو ت کافراں۔''

وہ پلین کر ضرور جواب دیتی اگر جوشریک زندگی کا اعتاد حاصل ہوتا وہ تو اسے اس کھر بھی لاکر اس کی زندگی کی ڈور جیلہ بیٹم کے ہاتھ بھی دے کراچی ہما بھی کے سامنے سرخرو ہوگیا تھا اور اسے بھی پہلے دن سے خصوصی ہدایت جاری کی تھی کہ پہندگی شادی کرکے وہ پہلے ہی اپنی بھا بھی

طریقے ویکھے اور س رکھے ہیں اتنی جلدی میاں کو قابو کرے گھریارے الگ کرکے لے جاتی ہیں کہ ماں باپ بیچارے مند دیکھتے رہ جاتے ہیں اور تم تو ہو ہی برائی اولاد جننا بھی اپنی اولاد کی طرح بیار کر لیس جاہ لیس، حقیقت تو بہی ہے ناں۔ "کہے میں مصنوی یاسیت لاتے ہوئے وہ ایک آدھ آنسو بھی تھی کھانچ کے لے آئیں، احمد ایک آدھ آنسو بھی تھی کھانچ کے لے آئیں، احمد صن ترب بی اٹھا، فورانی چاریائی سے اٹھ کر

ان کے قدموں میں آبیٹا۔

"کیا بات کرتی ہیں بھائی، اپنے مال
باپ کے نقوش تو بے حد دھند لے سے ہیں دل
پر، ماں باپ کی جگہ پرتو آپ کو اور بھا کوئی دیکھا
ہے میں نے، آگر چہ جھے یقین ہے کہ سلیم اور اس
کے کھر والے ایسے ہرگز نہیں ہیں جسے آپ موج
رئی ہیں پر پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ رئیسہ بھی
آپ کو وہی عزت دے گی جواحد حسن دیتا ہے،
آپ کو وہی عیور کرنہیں جا کیں ہے۔"

اسی تم کی تسلیول اور یقین دھانیول پر مشتل پکا وعدہ تھا جواس دن احمد حسن نے اپنی بھا بھی سے کیا تھا اور آنے والے دنوں اور ماہ وسال میں وہ وعدہ بھیل کر پوری زندگی کا احاطہ کر گیا، رشتہ لے جانے سے لے تک شادی تک بھا بھی نے وہ ابھی تک بوے بھائی کے ساتھو بی تقاسعود ر عرب میں بوہیں ایک باکستانی فیملی کی او کی ہے شادی ہوگئی تھی اس کی ،احمرحسن کی وہی روثین تھی وہ پورے ایک ہفتہ کے بعد آتے، الی دنوں جب رئيسه مال بننے كى عجيب ى سرشارى ميں جتلا ہو کر یہاں کی بے رقی اور جیلہ بھا بھی کی زياد تيون كوبھولي موني تھي جيلہ بھا بھي كي ايك اور زیادنی بر مخک ره کی جب اے محسوس ہوا کہا ہے بچون میں بے صدمقروف ہونے کے باوجود بھی جیلہ بھا بھی آئمہ کواس کے ماس ندر ہے دیتی، بہانا میہوتا کہ مہیں کون سانے یا لئے کا تجربہے باربى نه كردو جى كواور حداقة تب كر ۋالى جب ان كواس كے دودھ يلانے يرجى احتراض مواكم یقینا تمہارا دودھ خراب ہے جو بچی صحت مند ہی مہیں ہورہی، صرف دو ماہ بعد جیلہ بھا بھی نے آئمہ کو دورہ چھڑوا کراسے گائے کے دورہ برلگا ديا اور فيدر ديخ ليس ، اب جودن من دو تين بار آئمہ کو وہ دودھ بلانے کے لئے خود کے باس اليوده بحى ندموسكا، برباراتمكوجب وہ اٹھانے کولیاتی ہماجمی یا تواسے سی کام سے لگا دیتی یا چی کوفورا اٹھا لیٹیں اس سے پہلے بھلا چی ابران رکر رکر کر کیون نه رو رای اولی واس صور تحال نے اسے حد درجہ پریشان کر ڈالا اتنا کہ وہ جانے ہوئے بھی احمد حسن اپنی بھا بھی کے ہر عمل کوجائز قرار دیتے ہوئے اسے جیپ کرا دیں ے اور کوئی منطق وصویر بی لائیں کی ان کے سامنے پہلی بارا بنا د کھروجیھی کہ پیکھر کے کسی کام كاج ياكس اور زيادتي كاقصد ندتها بلكهاس كي اولاد برنسي كے تسلط كى بات تھى۔ من انده، ريه هي للعي هو ترجيب جابلون والي

نوکری مل گئی تھی جگ رئیسہ کے ہاں آئمہ نے جنم لیا تھا،سلیم کی شاد کا کی خبر انہی دنوں اسے لی تھی

کے سامنے ایک عظیم گنتاخی کا مرتکب ہو چکا ہے ابساری زندگی اے بھا بھی کی خادمہ بھی بن کر رہنا پڑے توانب نہ کرے۔

ابھی زندگی کے اسرار و رموز کو بھابھی کی فطرت كوسيحض بن بى لكى موتى تقى كمولد سال بعد مواجمی کے بول اللہ کا کرم ہوگیا اور وہ امیدے ہولئیں سارا کھر تو پہلے ہی اس کے حوالے کر چکی تحيي مرف كام كحوالے سے باقى حكراني اي ک تھی گھریر، اب تو بالکل ہی ہاتھ پیرچھوڑ کر چج معنول مين مهاراني بن كربيش كنيس، احد حسن اب شہر میں ایم ایس ی کررہا تھا ابھی ان کے تعریب فون مبيس لگا تھا، نن نئي ركبن كووہ لمبے لمبےخطوط بھي لکھتا تھا ہر اس میں کوئی ایک آدھ جملہ اس کی جھولی میں خیرات کی طرح ڈال دیا جاتا کہ کیسی ہو؟ بس باتی صرف ہدایتیں ہوتیں، جیلہ بھا بھی كاليع خيال ركھو ويسے خيال ركھو، اب تو بيرحال ہو گیا کہ وہ خط کو ایک نظر دیکھ کر بے زاری سے ایک طرف ڈال دیتی جمرحس بھاءاس کے ساتھ شفقت سے پیش آتالین وہمردتھا، زمینیں ساری سنعالی ہوئی تھیں انہوں نے ، سنج کا ناشتا کرکے تكلتے، دوپہر كا كھانا مزار ہے كؤھيج كرمنكوا ليتے پھر رات کو بی واپس لوٹے ، ایسے میں جیلہ بیکم اس راجدهانی کی ملکه موتیں اور رئیسه کو ایک کنیز کا درجہ دینے کو بھی تیار نہ تھی ، رئیسہ کے بوے بھائی اس کی شادی کے بعد سعود پیر چلے مجت تھاور کھے اى عرصه يل اين يورى فيملى كوجمى سليم سميت ويال بلواليا تھا، بھی سلیم کا ہی بھولا بسرا خط آ جا تا، انہی . دنول جیلہ بیٹم ایک بیٹے کی ماں بن کر فرعون کا مرتبه بى خود كے كئے منتف كربيني \_ احمرحسن كومحكمه ببلك ميلته مين ايك احجى

2016 94 ( 15

باتين كرني مو رئيسه بيكم، من تو در بي كيا تفا

تمہارے رونے سے کہ بھلا کیا ایسا ہو گیا حالا تکہ

یں نے دیکھاہے ہما بھی نے جہیں جھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے اور اب تو پچی کے کاموں سے بھی آزاد کر دیا ہے پر بچیب ناشکری عورت ہو، آیک بار بھی خوشی نہیں دیکھی جہارے چہرے پر جب سے اس کھر میں آئی ہو بھی بھی میں سوچھا ہوں کہ ہونہ ہو جہاری زعر کی میں کوئی اور تھا جھی تو میری ہمرای جہیں کوئی خوشی ہی نہیں دے یاتی۔''

" رئیسہ اپنا رونا بھول بھال کر بیک ٹک احمد حسن کود کیمیے چلی گئی۔

"أف خدایا! بیمرد ذات کو کتفاشوق ہوتا ہے ہات کواپنے مطلب کے معانی پہنا کرخود ہی دنائج اخذ کرنے کی۔" وہ ساری رات آئمہ کو ہول کر منہ پھلائے میاں کی مناتی رہی کہ اس کے ساتھ میں ہی اس کے لئے دونوں جہاں کی مسرتیں ہیں اوراس کی زندگی میں نہوئی تھانہ ہوگا وہ اس سوچ کو ذہن سے ٹکال دیں، پھر شاید قسمت کواس بررحم آگیا تھا جواحد حسن مسلسل موثل کے کھانے کھا کھا کھا کہ اس حد تک بیار پڑھے۔ کہ جان کے لالے پڑھے۔

نوکری وہ چھوڑ جین سکتے ہے سوجیور آریکہ کوشہر لے جانا ہراکین سات ماہ کی آئمہ اپنی تالی سے اتنی مل کی تھی کہ شہر آکر احمد حسن تو رئیسہ کی مسلسل توجہ اور دیکی بھال سے ٹھیک ہو گئے آئمہ بیار ہر گئی مجبور آاحمد حسن کو اسے بھا بھی جیلہ کے بیاں گاؤں چھوڑ کر آنا پڑا، کیونکہ اسے کوئی دودھ راس نہیں آرہا تھا اس کا بیٹ بے صدخراب ہوگیا، برایات ملیں کہ بچی کوفور آان کے پاس واپس لایا ہدایات میں کہ بچی کوفور آان کے پاس واپس لایا جائے کا، جائے کا، احمد حسن کب جیلہ بیگم کی ہات نال سکتے شے سوفور آ

رئیر نے جوا کیے رہ کراحمدس کی جبت اور توجہ
کے کچورگ سمیٹے تھے آبیں اتی جلدی کھونا نہیں
جا ہی تھی سواحمدسن کی طبیعت کی خرائی کا جما کر
فی الحال واپس جانے سے الکار کر دیا با وجود اس
کے اپنی سکی اولاد سے جدائی پر دل بہت کرلایا،
کیونکہ اسے جمیلہ بیکم کی فطرت سے آگائی ہو پکل
مخی، وہ اپنے اردگر دہر چیز کواپنے زیر تسلط دیکھنے
کی عادی تھی، انسانوں کو تھی، احمدسن نے توکری
کی عادی تھی، انسانوں کو تھی، احمدسن نے توکری
کی عادی تھی، انسانوں کو تھی، احمدسن نے توکری
بعد اخراجات کی حدیث مخصوص رقم بھی
بھا بھی کے ہاتھ میں رکھنا شروع کردی تھی۔
بھا بھی کے ہاتھ میں رکھنا شروع کردی تھی۔
بھا بھی کے ہاتھ میں رکھنا شروع کردی تھی۔

محررتيسة مى ايك يدوام ملازمه كاصورت اس کی حاکمان فطرت کی سکین کے لئے آم فی تھی، آئمہ کوایے سے مانوس کرنے کا مطلب میں تھا کدرئیسہ بھی بھی احمدس کے باس شرنہ جاسکے لیکن رئیبراس کے بعد بھی گاؤں کی بی جیس اچھ حسن کی بوری زندگی ش رئیسہ نے وہ واحد ضد می جو ک می کراب اسے گاؤں میں جانا ،اس کی ضد سے بار مان کراحمدس چپ ہو گئے اگر چہ جیلہ اب بھی جب وہ مختلف مواقعوں اور تہواروں بر جاتے ای حوالے سے بہت کچھ سنا دی اور اصراركرتي كدرئيسه والهلآ جائح ميكن رئيسراب اس ورت کی باتوں میں آنے والی میں می سومسرا كرجيب كرجاتي كارشهر بس بن فلاح اورعلي اس كو دو جروال می موئے جبکہ تائی جیلہ کے ہال عائزه كاحزيد اضافه موكي تقاسليم بحاتى كى أيك بني حرم اور هي ، ونت يونهي گزرتار بأاحر حسن جب جمى كاول كالمحكراكا كراسة وتيسه بيكم ذعد كى بحركى اچھائیاں برائیوں میں بدل چکی ہوتیں۔

2016 ) 95. (الق

ادر مزے کی زعرفی گزارتے ہیں جی بہاں بھی اور مزے کی زعرفی گزارتے ہیں جی بہاں بھی دہاں، اگرہم کسی کے گر مہیں گئے آو اکثر کوئی نہ کوئی خود آیا رہتا ہے گر بہاں آو ہے ہے الو بول رہے ہو ہو مرفرف۔ "اس کے بیزاری سے کہنے پر فلاح نے طویل سائس لیتے ہوئے بک بندکر کے ایک طرف رہی ادراس کی طرف بوری طرح سے متوجہ ہوگئی، کوئلہ بینہ تھا کہ اس کی موجودگی بیں دوا پی آوجہ بیل کی طرم کوڈ بیس رکھ یائے گی۔ دوا پی آوجہ بیل کی طرم کوڈ بیس رکھ یائے گی۔ اس کے محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کے محسوس ہوتی آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تھی جاری رفینس پھر یہ بیگار کار رونا نہ ہوتی آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تم بھی کانے یا او نیورٹی کی سٹوڈ نٹ ہوتیں آرج تھی جاری رفینس پھر یہ بیگار کار رونا نہ ہوتی

کہ بوریت ہے۔'' ''ارے واہ کیوں نہیں ہے ایکٹیو کئی کوئی گھر کا سارا کام کون دیکھتا ہے ہم بہنیں ہی ناں، وہ تو آج کیبل نہیں آرہی ورنداس وقت تنہار ہے پاس وقت ضائع نہ کر رہی ہوئی، اور ان موثی موفی کتابوں سے تو بابا ہمیں دور ہی رکھو، و ہے بھی امال کہتی ہیں زیادہ پڑھنے کھنے سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، سو ہوتا ہے شکل پر الگ ساتھ، لگائی بچھائی، کن سوئیاں لینا،خود پسندی کی تمام خصوصیات تائی کی تمام اولاد میں بدرجہ اتم آئی تھیں، آئی تھیں، آئی تھیں، آئی تھیں، آئی تھیں، آئی تھیں ہے اس تربیت سے بچی رہ سکتی تھی، عمر آگر چہتی میں مصروف رہنے کے لئے باعث اپنی ماں بہنوں جیسی دیگرفتی خصوصیات تو تہیں رکھتا تھا پر حا کمانہ مزاج اس نے ماں سے بھی بوھ کریایا تھا۔

مران است ہاں ہے کی برطاریا ہوا۔ عمر کے سواتانی کی اولاد میں تعلیم میں دلچی ی بھی واجی سی تھی الڑکیاں دونوں ہی آتھویں ہے آگے نہ پڑھ سکی تھیں، حالانکہ فلاح اور علی پڑھائی میں بے حداجھے تھے۔

رئیسہ کی بی ہونے کے باوجود فطرت اور عادات میں پوری کی پوری تا کی جیلہ پر کی تھیں، روئین کے مطابق چلتے حالات میں پینورت پڑا جب جی حسن معمولی می بیاری کی وجہ سے خالق حقیقی کو جالے تھے، اجرحس پر بھائی کی وفات نے بہت گہرااثر چھوڑا تھااب وہ جیلہ بھا بھی اور ان کے بچول کا ذیادہ خیال کرنے گئے تھے اور عمر کی ایک تی تائی نے ان کے بچول کا ذیادہ خیال کرنے گئے تھے اور عمر کی ایک تی تائی کے بائدھا تھا اور ایا کے سواکسی کو بھی تائی کا یہ فیعلہ پورے خاندان سمیت شہر کی طرف رحمت سفر بائدھا تھا اور ایا کے سواکسی کو بھی تائی کا یہ فیعلہ بائدھا تھا اور ایا کے سواکسی کو بھی تائی کا یہ فیعلہ بی تو ہی تھا اور کل شام بی تائی کا بید فیعلہ بی پورا پورٹن سیٹ ہو جی تھا اور کل شام بی تائی کا بید نے گئی آ چیا تھا، رئیسہ نے میں پورا پورٹن سیٹ ہو جی تھا اور کل شام بی تائی بائیا تھا، حرم کو بھی فلاح نے فلاح کے مرآ چیکا تھا، رئیسہ نے فلاح کو ملاکر پورا کھا تا بتایا تھا، حرم کو بھی فلاح نے بلوالیا تھا۔

پیچلے تین سال سے سلیم اپنی ہوی بچول سمیت پاکستان آچکا تھا، جرم اور فلاح جوہم عربی میں مسیت پاکستان آچکا تھا، جرم اور فلاح جوہم عربی کمری میں عادات و مزاج کی ہم آ جگی ان کی گہری دوس کی سبب بن تھی ، جبکہ فلاح ، جرم اور علی کے ایک دوسرے کو د کیے کرآ تھوں میں بیدار ہوتے الی و میر جذبات سے بھی آگاہ تھی اگر چہ زبانی و

ہو نکار برہے لگتی ہے۔'' یہ آئمہ کے خیالات نہیں تاکی جیلہ کے احساسات کی جماہ تھی جوان کی ساری اولاد پر

بے مد کمری گی۔

"و پسے ایک بات تو بتا و روز کالی جاتی ہو،
کہیں کوئی چکر وکر تو ضرور ہوگا، بیاتو بیل مان ہی
نہیں سکتی کہ اتنا عرصہ شہر بیل رہو، باہر کا رستہ بھی
دیکھا ہوا ہو اور کوئی آگھ مشکا نہ ہوا ہو، چھپانا
مت، آخر کو ہوں تو تمہاری بہن ناں۔" اس نے
جس طریقے سے آگے و جھک کرآ تھ مار کر فلاح
کوکہا وہ صبط سے سرخ پڑگئی۔

"اپنے بیادر خیالات اپنے تک ہی محدود رکھو کو تو زیادہ بہتر ہے، انسان کے کردار اور عادات واطوار کاشہر یا دیہات سے کوئی تعلق ہیں ہوتا ہی نیت اور سوچ مہاف رکھنی چاہیے، اس لئے تو بین تہارے یاس پیھی نہیں ہون، جھے سے چھوٹی ہوتم لیکن ہا تیں ایس عالمانہ فاصلانہ جیسے پید نہیں ستر سالہ بوڑھی کوئن رہے ہواور اس میں پرائی کیا ہے بھلا ،لڑکی جوان ہوخوبصورت ہوتو ہونی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہ ہو۔" وہ منہ بنا کر بولی۔

دوم بھی تو جوان اور خوبصورت ہو، تہاری زندگی میں کوئی لڑکا ہے؟''

'' ہاں ہے نال'۔'' فلاح کے پوچھنے پر وہ محکصلا کرہس دی۔

ائی ہما جی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ ' وہ پہتہ بیل کیا تھے سنا رہی تھی جبکہ فلاح منہ کھولے آئمہ کو دکھے گئی اور آخری بات جواس نے کی اس نے تو کہ آئمہ کو آئمہ کو ہے جہ تھے گئی اور آخری بات جواس نے کی اس نے تو ہو گئی ہے جوڑی جبت کی داستان کے بعداس نے بنایا کہ وہ کہ کے تو ب ملک اسر شہر سے کہا دی آئا تھا اب تو ان کو زیادہ آسانی ہوگئی ہے گاؤں آٹا تھا اب تو ان کو زیادہ آسانی ہوگئی ہے کہا تمہ خود شہر آ گئی سو وہ خود بی ل آئی تھی آسے، کہا تمہ خود شہر آ جانے سے بہت خوش ملک اسر بھی ان کے شہر آ جانے سے بہت خوش ملک اسر بھی ان کے شہر آ جانے سے بہت خوش

میں اس کے ایک ایک ایک ایک ایک اگر وہ مخلص اسے تہارے ساتھ اور اسے کہوسد ھے طریقے سے رشتہ بھیجے ورنداس کی تئم کی جبتیں سوائے رسوائی اور ذات کے کچھے نہیں دیتیں، تم خدا کے لئے اس ذار دو، ای اور ابا کو بیتہ جائے کہ اور اپنی نا دان بہن کو کن الفاظیم سمجھائے کہ وہ والسے ہر فعل سے باز آ جائے جس میں خود اس کی اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اس کی اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اس کی اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کی اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا اور اس کے مال باپ کی عزت کی رسوائی کا

دو لوتم خوا خوا و ای فرر دی ہو، یکی تو دن ہو ۔ اور است اس خوا خوا ہوں گرنے کے الطف اس خوا کی کاشن محسوں کرنے کے الطف الشائے کے اور اس الما کو جہیں بھی پند ہوگا کہ جوانی میں زور دار چکر چلا تھا پھر بی ابا ای کو بیاہ کے لئے آئے تھے، یہ جوانی الی ہی ہوتی ہے دیوانی ۔ کا گروائی ہے تا گئیں جھلاتے آئے ہوئی ہے تو فلاح نا گواری سے اسے بس دیکھ کررہ گئی۔ تو فلاح نا گواری سے اسے بس دیکھ کررہ گئی۔ کو فلاح نا گواری سے اسے بس دیکھ کررہ گئی۔ کو کی اس میں اوہ فلاح کی بہن تھی سارے اطوار تائی جیلہ میں وہ فلاح کی بہن تھی سارے اطوار تائی جیلہ کے اس میں موجود تھے۔ کے اس میں موجود تھے۔

2016 ) 97 (ا الناس

اولاد کوخوداہ پے ہاتھوں سے کھلائیں رات تک عمر بھی تشریف لے آیا تھا تائی کی بیٹیوں کی نبیت وہ سخیدہ رہا اور فلاح کوتو کسی حد تک اکمر بھی لگا، رات کواکر چدر تیسہ بیگم بے حد تھی ہوئی تھیں فلاح کہلے تو تذہذب سے پھے سوچتے ہوئے ان کے بیر دائن رہی جب انہوں نے اسے دعا تیں دیے ہوئے اٹھ جانے کو کہا کہ من کالج بھی جانا ہوگا تو ہوئے اٹھ جانے کو کہا کہ من کالج بھی جانا ہوگا تو ایک غیر موجودگی کو غنیمت جانے فلاح نے ایک غیر موجودگی کو غنیمت جانے فلاح نے مناسب لفظوں میں آئمہ کی کہی ہوئی یا تیں رئیسہ مناسب لفظوں میں آئمہ کی کہی ہوئی یا تیں رئیسہ مناسب لفظوں میں آئمہ کی کہی ہوئی یا تیں رئیسہ مناسب لفظوں میں آئمہ کی کہی ہوئی یا تیں رئیسہ انہوں کے اور بینا ہوگا تو انہوں کی بیند آرام سب

سلی دی۔

"کیا کرتی ہیں امی پریٹان ہونے یارونے
سے تعودی مسائل کے حل لکلا کرتے ہیں، ایما
ہوتا تو آج آپ سب سے زیادہ خوش ہوتیں،
آپ صرف ہے کریں تائی جیلہ سے بات کریں
اس لڑکے کا پند وفیرہ لیں کہ کیما ہے کون ہے
وفیرہ وفیرہ، پھراس سے مل کر فیصلہ کیا جائے کہ
آیا وہ اس قابل ہے تو جلدی سے آئمہ کورخصت
کیا جائے تا کہ بات مزید بھڑ نے نہیں بلکہ کی صد
تک سنور ہی جائے ، ابا لگتا ہے آ رہے ہیں آپ
جلدی سے اینا موڈ نھیک کرلیں ورندان کو ذراسی
جلدی سے اینا موڈ نھیک کرلیں ورندان کو ذراسی
جلدی سے اینا موڈ نھیک کرلیں ورندان کو ذراسی
حلری سارا ملیہ ہم پر ڈال کے خود ہاتھ جھاڑ کے
طرح سارا ملیہ ہم پر ڈال کے خود ہاتھ جھاڑ کے

یار دار چیے بیہودہ القاب سے مت یکارنا۔ "فلاح انتھتے ہوئے بولی جبکہ آئمہ اس کی سی بات کا نوٹس لئے بغیر إدھراُدھر کھوم پھر کر اس کا کمرہ ادر چیزیں بے تکلفی سے دیکھنے گی۔ ''سنو! بیتائی کو پت ہے اسد ملک دالے معاطے کا۔'' جب آئمہ اس کے بنائے ہوئے

معاطے کا۔'' جب آئمہ اس کے بنائے ہوئے معاطے کا۔'' جب آئمہ اس کے بنائے ہوئے مگلس مزے سے کھا رہی تھی تو اس نے جسجکتے ہوئے پوچھا۔

''بال نال ہے، بہتم شہری لوگ ہوتے ہو دل کے کھوٹے، اوپر سے پھے اندر سے پھے، ہم تو ہابا جیسے اوپر سے ہیں ویسے ہی اندر سے، امال ہماری سب باتوں سے واقف ہیں وہ کہتی ہیں ویکھنا جلد ہی اسد ملک اپنی ماں کو لے کرآتے گا، آخر معمولی حسن تو نہیں ہے میری آئمہ کے پاس، عائزہ کا بھی جب مراد سے چکر چلااس نے آگر مال کو پچ تی بتا دیا تھا، وہ تو امال کو ہی پہند نہیں آیا ملک پونجیا، امال نے کہا میری بیٹی کے لئے بھی جدی پشتی نقیر رہ گیا ہے کیا، پھر عائزہ بھی اس جدی پشتی نقیر رہ گیا ہے کیا، پھر عائزہ بھی اس

وہ تائی جیلہ کی بیٹی کا کھانہ کھو لے بیٹی تھی ،
فلاح جیرت وصدے سے گنگ بس سنی رہی ،
امی نے اسے تائی جیلہ کے اپنے ساتھ سلوک کی
گئی ہا تیں بتائی تھیں پر ان کی شخصیت کا یہ پہلو
شایداب تک تھی تھا ان سے لڑائی جھڑا، بدفطرتی
شایداب تک تھی تھا ان سے لڑائی جھڑا، بدفطرتی
اور بدگانی تو خصلت تھی ان کی ، پر بیٹیوں کی
تربیت اس تج سے کرنا کہ وہ غلو اور تیجے راہ میں
تربیت اس تج سے کرنا کہ وہ غلو اور تیجے راہ میں
تربیت کی بھوڑی دیر میں تائی جیلہ ، عائزہ کے
تہیں سکتی تھی بھوڑی دیر میں تائی جیلہ ، عائزہ کے
ساتھ ہی آ دھمکیس اور پھر ان سب نے رات کا
کھانا کھا کر بی اپ پورش کوکورچ کیا ، ابا اس روز
بہت خوش تھے ان کا بس نہیں چانا تھا کہ کھانے کی
بہت خوش تھے ان کا بس نہیں چانا تھا کہ کھانے کی
بہت خوش تھے ان کا بس نہیں چانا تھا کہ کھانے کی

2016 89 (15

نے اب جب وہ اس طرز زندگی کے عادی ہو

چکے ہیں تو مسائل تو ہو ہے ہی ہیں ناں ،ابا سے تو
ہیں تب ہی ہات کرنا چاہ رہا تھا جب انہوں نے
تائی لوگوں کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا، مرحوم
ہمائی کی کفالت ان کا فرض ہے پر اپنے ہوی
بول کے منہ کا لقمہ چھین کے اس کو اور ان کی
اولاد کے منہ کا لقمہ چھین کے اس کو اور ان کی
افی نے ہی جھےروک دیا تھا کہ جوان اولا دہوکر
باپ کے منہ لکو گے تو کیسا دکھ ہوگا ان کو ،صرف
باپ کے منہ لکو گے تو کیسا دکھ ہوگا ان کو ،صرف
باپ کے منہ لکو گے تو کیسا دکھ ہوگا ان کو ،صرف
بولا۔

''تائی جیلہ کے معاطے میں اہانے آج تک امی کی بیس ٹی تو ہم کون ہیں بھلا ان کوٹو کئے والے، میں جانتی ہوں کہ امی جاہتی ہیں ایک مجرم جوہم ہاپ اور اولا دے درمیان ہے وہ قائم رہے۔''

''چوڑ ویہ بناؤی آرہے ہو؟''

''بس یاران دنوں میں تو یہ مجموسر کھانے

م برست بیس ل رہی ، کانے سے ہا سیال ہا سیال

ہے ، اب تو انشاء اللہ ایکڑم کے بعد ہی چکر کے

گائم بناؤی ہاری عزیزی سیلی کا کیا حال ہے کائی
دنوں سے ناراض تھی ، کال ہی المینڈ نہیں کر

رہی۔'' فلاح چوکی وہ حرم کی بات کر رہا تھا ان

نہیں کلنے دی تھی لیکن یہاں علی تھا اس کا عزیز از

ہاں بھائی ، اس سے اپنا ہردکھ کھی شیئر کرنے والا،

اس نے حرم کو اچھی طرح پوچھنے کا دل میں تہیہ

ہان بھائی ، اس سے اپنا ہردکھ کھی شیئر کرنے والا،

کرتے ہوئے علی کی سلی کرائی جوابا اس نے اس

کو اپنا امی اور اہا کا خیال کرنے کا کہہ کر کال

ڈراپ کردی تھی ، میچ والی کسلمندی اور کڑ واہث

گرراپ کردی تھی ، میچ والی کسلمندی اور کڑ واہث

دور کھڑی ہو جائیں گی۔'' باہر سے ابا کے کھنکھارنے کی آوازس کراس نے رئیسہ بیکم کوکہا تو انہوں نے فورا سے بیشتر آنسو پو چھ لئے۔

''کیا بات ہے تم انجی تک سوئی نہیں؟''
احمد حن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سرسری
سا فلاح سے پوچھا کہ مقررہ وقت پر رئیسہ کی
دوائی کھلا کے دودھ وغیرہ دے کر اپنے کمرے
میں چلی جایا کرتی تھی پھر دو تین کھنٹے سٹڈی
کرکے پھر علی اضح بیدار ہو جایا کرتی تھی جبکہ آج
کافی ٹائم ہو جلا تھا۔

کافی ٹائم ہوچلاتھا۔ ''جی ابابس جارہی تھی۔'' اس نے آہنگلی

" در رئیسہ بیگم ایسا کرو، یہ کھانے وانے کا انظام سیس پری کرلیا کرو، بھا بھی بیگم اور بچیاں ہاتھ بٹادیا کریں گی اب گھر ایک ہے تو اچھا ہیں لگنا الگ الگ ہانڈی چو لیے کا سسٹم ہو، بیس بھابھی بیگم کو بھی کہ آیا ہوں۔ "احد حسن کی آواز اسے آتے قلاح کے کانوں بیں پڑی گئی۔

''نو آج اہا کالیٹ ہوجائے کا سب تائی جیلہ کی یہ پڑھے کی ہوایا نہ صرف پڑھ کے بلکہ یاد کر کے آئے ہیں، ہونہہ تائی اور ان کی بیٹیاں کیا فاک مددکر س کی الٹا ای کے لئے جینچھٹ بڑھ کیا ہے۔'' وہ جنجھلاتے ہوئے سوچے گئی بکسوہو کیا ہے۔'' وہ جنجھلاتے ہوئے سوچے گئی بکسوہو کر پڑھتا جمکن نہ رہا تو کتابیں سمیٹ کران نے ایک طرف رکھیں اور لائٹ آف کر کے لیٹنے گئی تھی کرون کر بھی اور لائٹ آف کر کے لیٹنے گئی تھی کرون کر بھی تھا، سوائے کرون کی بیل پر چونک گئی ، فون برعلی تھا، سوائے کہ میں ایک طرح اس سے بانٹ کے ہلکی پھلکی ہوگئی۔
مرح اس سے بانٹ کے ہلکی پھلکی ہوگئی۔

2016 )) 99 (ا انتست

بچیاں ابھی تک کیوں سورے ہیں۔" فلاح کوابا کی تشویش بحری آواز کچن میں بھی آگئے۔

"ارے احد حسن ہر بات پر پریشان نہ ہونے لگ جایا کرو، نماز قرآن پڑھ کے لیٹی تو ہیں ذرای ہو ہے لیٹی تو ہیں ذرای آئی آئی آئی گئی تھی بچیاں بھی آ رہی ہیں۔ "تائی نے آ کر کری سنجال، فلاح نے رئیسہ بیٹم کوزبردی نیبل پر بھیجا اور خود جلدی سے تو ہے کر ڈالے پراٹھے کی طرف متوجہ ہوئی ای اسے اسے الیے بین تو ہوئی ای اسے الیے بین تو وی بہت جلدی بنالیا کرتی ہے کہا تھی تھی ہے۔

''اچھاتم بیر پراٹھے بنالوش آملیٹ بنالیتی مول ، عمر بيناليث موجائے گا، محبت اور مروت كى یت بیل کس مٹی کو کوندھ کرامی بنی ہیں کہان کے دل اورزبان يرجمي شكوه آيا بي جيس، عربينا، عائزه بنی، بھابھی جان ۔'' وہ منہ ہی منہ میں بر براتے برام من بنا بنا كر سيل تك پنجاني ربي، تاني كي بينيال آئمه سميت تشريف لا چي سي سي ايك نے بھی پکن میں جما تکنے کی زحمت جیس کی تھی،عمر اور ابا ناشتہ کرتے ہی اٹھ مجھے تھے، فلاح بھی آ دھا ادھورا ناشتہ کر کے جلدی سے کا مج کے لئے دورى تانى كى بيٹيول كے اٹھ جانے كے بعد رئیسہ بیکم منذبذب رہیں کہ تائی جیلہ سے آئمہ کے حوالے سے کیسے بات کریں کہان کو برابھی ند کے اور ہات بھی زیادہ نہ بڑھ جائے کیونکہ تائی ک شر پندفطرت سے واقف میں وہ ہر بات بر خوداتو بنظامه كرتيس سوكرتيس تعيس ابا كوجهي اليي اليي <u>بنیا</u>ل پژهانی که دنوں وه ماں بیٹی<u>ا</u>ں کڑھتی رہتی تھیں، پر ابھی وہ کچھ کہنے کے لئے تمہید یا ندھ ہی ر ہیں میں کہ عائزہ بڑے جوش وخروش سے بھا گئ ہوئی آئی اور تائی کومہمانوں کے آنے کی اطلاح دیتے ہوئے کچھالیے معنی خیز اشارے بھی کیے کہ حرم اور وہ کلون کے تین صے جواپے اپنے دل کا احوال ایک دوسرے سے کہد کر ملکے کھلکے ہو جایا کرتے تھے، رات کو یہی یا تیں یاد کرتے کرتے اسے نجانے کب نیندآ گئی ہے نماز پڑھ کر وہ کچن میں آگئی تھی، ابا کو بیڈنی دے کر ابھی آٹا گوندھ ہی رہی تھی کہ ستا ستا ساچرہ لئے رئیسہ بیگم چلی آئی جیے ساری رات رشکتے میں کائی ہو۔

''فلاح آٹا کوندھ کے تاتی سے پوچھ آؤ نے کیا ناشتا کریں گے، میں جب تک چائے بنا لی ہوں۔''اس نے جوابا کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا پھر بیسوچ کر جب ہوگئ کہامی کوسنانے کا کیا فائدہ، تاتی کے گھر سوائے عمر کے سارا خاندان محوفوا بھا۔

"میرے لئے مجرافها آملیٹ بنا دو فلاح باتی لوگ تو لیٹ ہی آفیس کے میں نے جلدی جانا ہے۔"اس کے استفسار پروہ شرث کی آستین بند کرتے ہوئے عجلت میں بولا، فلاح اندر تک کڑھائی۔

''یل وہیں آرہا ہوں ہم کہاں لاتی رہوگی ہے۔

یہاں ناشتہ' وہ تیزی سے مرنے گی تی جب
اس کی آواز آئی ، فلاح آ ہستہ ہے جی کہتی واپس آ
گئی عمرے آتے ہی اہا بھی ٹیمل پر آگئے۔

"فلاح اپنی تائی اور بچیوں کو بلاؤ بیٹا ناشتہ شخنڈ اہو جائے گا۔' اہا کی شیریں لہجہاس وقت ہوا کرتا تھا جب مخاطب تائی یا ان کی اولا د ہوتی یا ان کی اولا د ہوتی یا ان کے بارے میں بات کررہے ہوئے ہوتے ،

رئیسہ بیکم نے اہا کے آگے ناشتہ لگا دیا تھا وہ ہریڈ

اور فرائی آیک پندکرتے تھے۔
''وہ لوگ ابھی سور ہے ہیں ابا، ہیں ابھی ہو
کے آئی ہوں۔'' کہدکر وہ رکی ہیں سیدھی کی ن میں رئیسہ بیگم کے پاس آئی۔ میں رئیسہ بیگم کے پاس آئی۔ اس میں بیسے بیگم اور کال عمرا بھا بھی بیگم اور

2016 100 (15

نائی جومہمالوں کا من کربھی شمس ہو کر بیٹھی رہی خمیں فورانی اٹھے کئیں، گھنٹہ بھر بعد جب رئیسہ بیگم ملازمہ سے صفائی کروا کے خود سبزی کی ٹوکری لئے بمبل پر آن بیٹھیں، تائی کے ہمراہ مہمالوں کوآتے دیکھر چونک کئیں۔

وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آئمہ کے رشتہ کے لئے گاؤں سے چوہدرا بین اوراس کی شادی شدہ بٹی آئی تھیں، تائی نے بوی مسرت سے اطلاع دیتے ہوئے کہا جبکہ رئیسہ بیٹم جن کے دل میں یہ من کر ڈھیروں سکون اثر گیا تھا، ان دونوں فواتین کے تبورد کھے کر تھٹھک گئیں۔

''بس بہن ہے آج کل کے بیجے خاندانی عزت ووقار کوولی قدرنہیں رکھتے جیسی ہم لوگ کیا کرتے ہے، یہ میری بنی ہے بہن کی بہو بھی ہاورای کی نند بھی میں نے اپنی بھا بھی کو بہو بنا كر كر لانا تفا دهوم دهام سے ميرے بينے كى مرضی ہے ہم نے مثلنی کی دوسال سب محلک چاتا رہا،اب کھ عرصہ سے ضد کر رھی ہے کہ جھے تو یہ الوکی پند بی بیس ہے، پیار، دانث، دھمکیاں ہر حبة زما كرد كيوليا، يرسول تو مارے ا تكاريراس نے مد ہی کر ڈالی، خواب آور کولیوں کی اچھی فاصى تعداد كرمعدے ميں اعريل لى اب سيات ماري اوراس كي قسمت الهي تفي جو في كيا، بهن كا بے بھلا اجر جائے اے کوئی فرق میں پرتا ، ہمیں ایس مت میج کا بدی آس لے کرائے کے پاس آئے ہیں۔" پوری بات س کرایک مری اور فویل سائس رئیسہ بیلم کے منہ سے آزاد ہوتی ، ال كا مطلب تفاكدوه اين بيني كوبي تصور وار مجدرى عيس أتمرك است سني سدرابط كالمجه پية بي نبيس تھا انبيس بلكه وه بھلى بالس الچمي خاصى رنجيده نظرة ربي تحين، اين بيني كى حركتول ير، تانى جيله ف البندان سے رسى طور يرونت ضرور

ما تگا کہ کیونکہ وہ بیوہ ہیں تواسینے د بوراور بیٹے سے مشورہ کرکے بتا تیں گی، وہ اچھی امید رکھیں، اہا نے ریڈی میڈ کھانا اور پھل بجھوا دیے تھے شاید آئمہ یا عائزہ نے ہی ان کومہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی ، اہا کو کب اعتراض ہونا تھا اكرتاني نے بال كر دى مى، أيك مفت ك اندر اندران لو کول نے دو تین چکرلگائے اور شادی کی تاریخ کے کر مجے ، کھر کی پہلی شادی تھی سوسب ای برجوش تھے،حرم کو بھی رئیسہ بیٹم نے بلوالیا تھا كه فلاح كے ساتھ ہوگی تو دونوں مل كراجھا خاصا کام سمیٹوالیں کی ، آئمہے ویسے بھی ان کوامید کم بى بوتى تھى جېكەاب تو وە دابنوں دالے يرونو كول ك سأته محى على في مبندي والدون مينينا تقاء رئيسه بيكم كوايك بار كالردكوكا سامنا كرنا يزاجب ابا نے خطیر رقم کا چیک آئمہ کی شادی کے لئے سب كسامة تائى جيلرك باته مين ديا تقااس بل تائى كالخربياور كجم جناتي نظرين رئيسه بيكم كواندر تك چيد كئ، خير مال تعين آئمه كو تاني جيله كو سونب کرجھی ایک مال کا دل تو ان کے باس تھا ہی کی چزیں اب تک سینت چی میں کی کی خريداري كرآتين تو بعض دفعه فلاح جفكرا بعي

دومت خوار کیا کریں ان بے قیف لوگوں کے لئے خود کو، آپ کیوں ہلکان کرتی ہیں خود کو جب بوئی تائی ہیں اس کھر کی مسارا نظام ان کے کہنے پرچل رہا ہے دویے میسے کی وہی ما لک ہیں، ہم کسی گفتی ہیں ہیں ہیں تو ایسی ذلالت کا فائدہ۔'' حرم ہیں ہیں کرتی رہ گئی پر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ہات کھل کر کے دم لیا۔

ددتم بی سمجھاؤ بیٹا اس کواچھی بھلی بجھدار ہو کر بھی بھی بے وقو فوں جیسی باتیں کر جاتی ہے، آئمہادلاد ہے میری، اس لئے جتنا بھی کر دوں

> روايي 2016 ) 101 ( Lis

سب سے او کی کمی حسین کڑی ہوں، بھلا غرور كس بات كاباس ش-" أتمد ك مندوهون اور چمرہ خنگ کرنے تک وہ اسے اینے دل کی حکایت سمیت فنکوے شکایات ، فرمائش اور علی کی بدرقی اورحرم سے بے تطفی کا تمام تصد، پوری برئیات کے ساتھ سنا چکی تھی۔

"و بھی عائزہ! بے ٹائم ہر برکام کرتی ہے، یاد ہے کہ ایک دفعہ امال نے جب بات کی تھی ہے على نے لئے عائزہ كارشته ما تك ليس كى چياہے، تو کیسے رولا ڈال دیا تھا تو نے دو دن تو تیرے حلق بيح كعاناتبيس بيكا تفاامال كوجعي اين بإت دل بی میں رکھنی پڑی تھی اور اب مجھے آن کی آن یس علی ایسا بھایا کرفوراً ہی اس کی ووہٹی بننے کو تیار ہو گئی ہے۔" آئمہ نے ملکھے چنون سے اسے

'' ہاں تو اس وقت میرا دل خالی تھوڑا تھا وہ توسمى كى محبت يس كود ب كود ب د وبا موا تها، مجم

كهال بجداجها لكنا تفا بحركب تيرع ظالم بمائي نظر پری متنی پہلے، جھے تو جار سال پہلے کا وہ منیوسیاعلی یاد تفاجوایک دفعہ پند آیا تھا،اس کے بعداتو جنتى دفعه چاكى يملى مارے بال آئى يا م

یہاں آئے پہ چلاعلی ہوشل میں ہے و صفائی ک مِد بی تھی، اچھا .....اجھا شادی گزرنے دے پھر د مکھتے ہیں کچھے'' آئمہ کی آشیر باد کے بعد عائز

الحجبي خاصى مطمئن موحلي آخركو أتمدامان كي اصل چانشین تھی،شادی میں بھی آئمہ کی سسرال والے

م کھنچ مینے سے کے تھے، بارات بھی شہرآ کی محمّی، وکیمه کی تقریب مجمی الطّے دن تیہیں تھی، شادی کے تیسرے دن آئمہ کو گاؤں جانا تھا،کل

على كوواليس عطي جانا تفياسوآج اس في اورفلال ترحم سميت مهيل باير هومن بحرف كايروكرام بنایا تھا علی نے رئیسہ بیلم کو بھی بہتیر کہا کہ وہ بھی

2016 102 45

جی وہ میرا احسان تہیں ہے اس ہی، میری محبت ہے، ویسی بی جیسی میں اس سے کرتی ہوں جہاں تک بات تمہارے اباک ہے ان کی فطرت بری مہیں ہے بس تربیت ہی ہوتی ہے جو شخصیت میں بگاڑ اور سنوار لے آئی ہے، تہاری تانی کی مرضی ے شادی ندکر کے آج تک زیر پارے اور تاوان میں ہر چر تہاری تائی کے حوالے کردی، مارے ھے کی توجہ، میرے تھرکی راجد حانی، میرے بچوں کے حقوق، چربھی میرے اللہ کا مجھ پر خاص كرم ہے، مجھاس سے كوئى فكو فيس باولاد، محمر کا شخفظ، چار دیواری، بروه چیز دی جس کی ایک عورت تمنا کرتی ہے یہاتی چیوٹی چیوٹی ہاتیں اور مسائل تو زندگی کے سکی ساتھی ہیں۔" فلاح این ماں کی قناعت پیندی کے اس مظاہرے پر منه بنائے بیتی رہی تھی۔

" إن آئمه الحقي كيا بناول، كي دن ملك تك نظراك والالبارز نكا اورسوكها جرح تيزا بھائی کیسا با تکا سجیلا نکل آیا ہے تم سے نظر میں ممرتی دیمونو۔ "آئے جس سے منہ یر ماسک لگایا ہوا تھا، ہنوز خاموش بینی رہی۔

" آتمكى بى اليرى نيايارلكانے ميں، ميں نے کتنا ساتھ دیا تیرا، یاد ہے نال بس اب تیری باری ہے، میرا دل آگیا ہے علی پر ، بس دل میں ایکا اراده کرلیاہے، تیری بھا بھی بنے کا،کوئی دی چکر لگا لئے اس مفور کے سامنے پر مجال ہے جونظرا تھا کے بھی دیکھا ہوبس فلاح ہے اور اس سوتھی سرمی حرم سے بی باتیں کرتا رہا، میں نے سلام بھی کر ڈالا، ذرا در کو منہ میری طرف کرکے جواب دیا مجرے اس حرم کی بچی کوایے کا فج کا تصد سنانے لگا،اس کے ساتھ اسے تعقبے لگائے کہ دل ہی جل كررا كه بوكياتهم سے وہ ڈاكٹر ہے تو ميں كيا كى ہے کم ہوں، بوری آٹھ جماعتیں باس، پنڈ کی

ساتھ چلیں لیکن شادی کے بھیٹروں نے اتنا محمکایا تھا کہ انہوں نے سہولت سے بیا کہ کرمنع کر دیا تھا

"بیٹائم لوگ جاؤ، یک دن تو ہوتے ہیں ا کھومنے پھرنے کے، زندگی کی ہرمشکل سے دور خوشیاں کشید کرنے کے، تمہارے اباکا تو پتہ ہی ہ کہ کھر میں نظر نہ آؤں تو قیامت اٹھا دیے ہیں۔"

یں ''گریر ہوں تب بھی تو قیامت ہی اٹھائے رکھتے ہیں، تب کب پھول جھڑتے دیکھے ہیں ان کے منہ سے۔''علی بیزار سابولا۔

''مونہ ، بری بات باب بین تہارے ادب

ہے بات کیا کرو۔' رئیسہ بیکم جن کی تھٹی بیں
ایٹار ، ادب ، محبت کے سب قرینے کوٹ کوٹ کو ایٹ کی ایک تھیں
ایٹار ، ادب ، محبت کے سب قرینے کوٹ کوٹ کوٹ کر سے خالف کچھ کہتی تھیں
ایٹر کے خالف کچھ کہنے دین تھیں سواب بھی علی کوٹوک
کر آئیس روانہ کر کے خود گھر کی سمیٹا سیٹی بیں لگ
گئیں ، تائی جیلہ کل گاؤں بیس ہی رہ گئی تھیں،
بال عائز ہ اور عمر گھر پر شخصاور ناشتہ یہیں پر کیا تھا
دونوں نے۔

حرم نے بھی آج شام کو اپنے گھر واپس پلے جانا تھا، وفت نے اپنے خزانے میں سے ایک بہت خوبصورت اورانمول دن نکال کران کی جھولی میں ڈالا تھا، کھانا کھانے کے دوران فلاح نے واش روم جانے کے بہانے پچھ دہر ان دونوں کو جہا جھوڑ دیا تھا، ایسے میں علی کا اسے دیکھنا پراعتادی حرم کونروس کر گیا تھا۔

پراسادی ترم ورون ترمیا ها۔

"کیا مصیبت ہے کہاں مرکی ہے یہ فلاح۔" دل میں اس کوکوستے اس نے لیسنے سے بھیکے ہاتھوں کوآپس میں رکڑا۔

بھیکے ہاتھوں کوآپس میں رکڑا۔

'' کیا ہے علی! ایسے کیا گھور گھور کر دیکھے جا رہے ہو، پہلے بھی ہیں دیکھا کیا۔''اس کے ایسے

زُخ كركهني پروه جائدارسا قبقه لكاكرب ساخته بنسا\_

دبس ذراتهاری بهادری چیک کرر با تها، پت ہے حرم میں نے ہم دونوں کے حوالے سے بہت خوبصورت خواب بن رکھے ہیں جن کی تجیر میں تہارے ہمراہ دیکھنا جا ہتا ہوں، ہاسل کے ایام میں گزاری سردیوں کی طویل اور سردراتیں كرميون كي جس زده اورجهم كو يكفلا دييخ والى مرمی میں تمہارا خیال موسموں کی شدہت کو بسارا دن بھامتے دوڑتے تھے ہوئے دماغ اورجسم کو کیے فرصت بخش کرنی توانائی دے ڈالیا ہے میں بهي بنا بي مبين سيامهين وبال محبت مي وريك تھے، خوشبواور روشی تھی ان سب سے مل کران کو ایے چکدار مصاریس لےلیا۔ 'جذب ان کے تفي تو خوبصورت شفه ان كوالفاظ كالبيرين ملاثو خوبصورت ترین بن کئے علی نے آج تہد کرلیا تھا كداب ول كاتمام حال كحول كراس ي سامن ر کودے گا برم محرز دہ ی اے س ربی می محبت ایک اعزاز کی صورت ہوتی ہے جو آپ کوزین سے اٹھا کرآ سان کی بلندیوں تک لیے جاتی ہے، حرم نے میہ ہات آج اور اس کھے جاتی تھے۔

رم ہے ہے۔ ان اورای سے جان ہے۔

'' بیں اپنا ہاؤس جاب کھل ہوتے ہی جہیں اپنا ہاؤس جاب کھل ہوتے ہی جہیں اپنا ہاؤس جاب کھل ہوتے ہی جہیں اس کے ہر ہر منصوبے بیں وہ شال تھی ہیا حساس ہی ایک عجیب ساگداز بیدار کر رہا تھا اس بیں ہھوڑی دیر بعد فلاح بھی آگئی تھی ، ایک خوبصورت یا دول بھرا دن گزار کر وہ سب لوث تھے ، ابا کھانا کھا کر لیٹ بھی تھے ، رئیسہ بیگم ان کے انتظار بیل تھیں جبکہ ان تینول کو بیٹ صد ہے مرشاری سے واپس آتے کی نے بہت صد ہے سے یہ منظر دیکھا تھا ہھوڑی دیر بیل ماموں سلیم بھی حرم کو لینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ مجھے تھے اور چائے پی کر حرم کو بینے آ

قدم پر کمرے میں اکیلی روتی بجی نظر نہیں آئی کر
اسے بھی ان سب کے ساتھ ہی کر دیتی تا کہ دل
بہل جاتا اس کا پر تمہیں کیا سرد کار، تم نے قر
بھا بھی بیکم اور ان کے بچوں سے بمیشہ بغض رکھا
ان کے بچوں کو بھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔" رئیسہ بیگم
ان کے بچوں کو بھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔" رئیسہ بیگم
مواایخ کمرے میں آرام کی غرض سے چلا گیا تھا
جوا ایخ کمرے میں آرام کی غرض سے چلا گیا تھا
جبکہ فلاح کو ابائے بلا کرختی سے تنبید کی کہ اس بار
قوجو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ بیق طبی شدد ہرائی جائے ،
قوجو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ بیق کے کر رہ گئی۔

\*\* " كياتم في كهدرى موفلاح! الله تيراشكر ہے، تو نے میری دل مراد پوری کر دی، برسوں سے خواہش می کہ حرم کو بی بہو بناؤں گی، پھر سوچی تھی کہ جیس والدین کو زندگی کے سی بھی شعے بیں، کی جی انتخاب میں بچوں پر اپنی مرضی مبيل تفوسني جا ي شادي مين تو بالكل مبين، ديكها اور سنا میں ہے کہ عموماً ڈاکٹر لوگ شریک حیات کے طور پر ڈاکٹر زکوہی چنتے ہیں کہاس کا ماحول، وفت كزارنے كے اطوار اور طرز زندكي ايك جيسا ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو زیادہ بہتر مجھتے ہیں میں سوچ کر اپنی خواہش دل ہی دل میں دبادی تھی کے میرابیٹا میری پسند پرایک سیکنڈ مس سرجها تودے گار کیا پندای کی پندگوئی اور ہواور تو اور تمہارے ابائے بھی بھی اس حوالے سے اپنی کوئی رائے جیس دی اس کا مطلب اہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔" رئیسہ بیکم کا خوشی سے برا حال تھا، آج تائی جمیلہ آئمہ اور اس کے شو ہر کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھیں ابھی بھی وہ سب کھانا کھا کر اینے پورٹن کی طرف دخصیت ہوئے تھے علی صبح ہی ہوشل واپس جاچکا تھا، رئیسہ بیکم کے تنہا ہوتے ہی فلاح نے علی کی خوا ہش اس

ساتھ لے کررخصت ہوئے تھے ایسے میں ابا کوہی خیال آیا کہ عائزہ کو بھی شام کی جائے پر بلالیا چائے ویسے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہی تھی اور علی کے ساتھ حرم کے باہر جانے کاس کراس نے برائے نام بی کھانا کھایا تھا، فلاح چونکہ آج خاصی برور میں تھی سوفورا بھاگ کر عائزہ کو بلانے کئی عى، قدمول كى چاپ اور اينے نام كى يكار فلاح کے منہ ہے من کر عائزہ جلدی سے بیڈ پر لید کر سوتی بن گئ فلاح نے آ کر بتا دیا کہ عائزہ سولی ہوئی تھی، اہا تھوڑی در تو علی سے اس کی فیلڑ، منڈیز کے حوالے سے بات کرتے رہے پر اندر ہی اندر نے چین بھی ہورے تھے کہ عائزہ بے و دتت کیوں سوکئی ہے کہیں طبیعت خراب نہ ہو،سو ان کو با تیں کرتا چھوڑ خود تانی جیلہ کے پورش کی طرف بونھ کئے، آ دھا گھنٹہ وہاں ونت کڑار کر جس وقت ایا واپس آئے ان کا تھوڑی در پہلے والا موڑ مكر تبديل مو چكا تھا، كمال ہے جي بھاری بہن کے گھر سے شادی ہو کر چلے جانے کے بعد ویسے الیلی پر کئی ہے خود کو تنہا سمجھ رہی

ہے۔

'جمری کا گیا شام کولوٹیا ہے، بھا بھی بیکم

'جی کو تمہارے سہارے چھوڑ کر گئی ہیں، وہ اداس

مجمی، آج اپنے اکیلے پن کو محسوں کرکے روتی

بھی رہی ہے اور تم .....' انہوں نے شکھے چتون

سے رئیسہ بیکم کو گھورا جو جیران و پریشان می اس
اچا تک در آنے والے غصے کی وجہ مجھتا چاہ رہی

میں جس کا سرا پھریقینا تائی جمیلہ کے گھر سے ماتا

تھا۔ ''دہتہیں نظر آگیا کہ تہباری بیٹی اور بھیتجی شادیوں کے ہنگاموں سے تھک گئی ہیں، بیٹا بھی محصار آتا ہے، تو ان سب کو ضرورت ہے تھوڑا سا محصوم مجرلیں، باہر کھانا وانا کھالیں ہیں.... ہیدو

2016 ) 104 (المالة المالة الما

سوچ کرمنع کردیا تھا کہ جہیں چونکہ پڑھنے کا بے حد شوق ہے تو کم از کم جہاری اس ڈگری سے پہلے ایک کوئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا تھا اب جبہ عرکی بھی چیرز سے فارخ بھی اچھی جاب ہوگئ ہے، ہم بھی چیپرز سے فارخ ہونے والی ہو تو تہہاری تائی کے دوبارہ تقاضا کرنے پر بیس نے ہاں کہددی کہ میری بیٹی کو بھلا کر انج ہوں ہوسکتا ہے، لیکن تہاری ماں کہتی ہے کہا حتراض ہوسکتا ہے، لیکن تہاری ماں کہتی ہے کہا حتراض ہوسکتا ہے، لیکن تہاری ماں کہتی ہے کہا وال وزیادہ بہتر کہا اس کہتی ہونے والی کو زیادہ بہتر کم کردہ کئیں، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی بات کا الٹا مطلب لے لیا تھا جبکہ فلاح کو ان کی بات کا الٹا مطلب لے لیا تھا جبکہ فلاح کو ایک بات کا الٹا مطلب لے لیا تھا جبکہ فلاح کو ایک بات کا الٹا مطلب کے لیا تھا جبکہ فلاح کو ایک بات کا الٹا مطلب کے لیا تھا جبکہ فلاح کو ایک بات کا الٹا مطلب کے تو گڑ ہوا گئی۔

"" ننسبہ بیل ایا! اجازت بھلا کیوں لیے
آپ،آپ پوراحق رکھتے ہیں ہم بر، جو چاہے
فیصلہ کر سکتے ہیں ہماری زندگی سے شعلق ای تو
خودساری زندگی ہم دونوں کو یہی سکھاتی آئی ہیں
کہ والدین سے بوھ کراولاد کا خیر خواہ کوئی نہیں
ہوتا۔" اس نے سر جھکا کر مضبوط لہجے میں بولی،
کیونکہ ایا کی بات سے ہی وہ بات کا سارا سیات و

''ابا! میں جاؤں۔' اس نے جھکتے ہوئے
پوچھا اور ابا کے چرے کے فخر یہ اور جاتے
تاثرات جوکہ خالفتار کیسہ بیگم کے لئے تھے فلاح
سوچتی اپنے کمرے کی طرف بلٹ آئی، ایک عام
لڑک کی طرح شادی کی بات س کر اس کا دھیان
عمر کی طرف ہرگز نہیں کیا تھا بلکہ تائی جیلہ کی
طرف گیا تھا، جو اپنی عادتوں اور خصلتوں کی وجہ
طرف گیا تھا، جو اپنی عادتوں اور خصلتوں کی وجہ
فہرست تھیں اب جبکہ ان سے دوہرا اور قربی
والے پہلے پیپر کو بھول کر وہ آنے والی زعدگی کی

تک کیا پہنچائی ان کی تو دل کی کلی ہی کھل گئی ان کی جنیجی اس آنگن میں ان کی بہو بن کر امرے اس سے بڑھ کر خوش کی بات بھلا کیا ہوتی ان کے لئے

ابھی رئیسہ بیگم احمد حسن سے بات کہدنہ پائی خمیں کہ انہوں نے فلاح کا رشتہ عمر کے ساتھ پکا کرنے کے ساتھ ساتھ فلاح کے امتحانوں کے بعد کی تائی جیلہ کو تاریخ بھی دے دی تھی۔

بعدوہ دیے ہو ہوں اور سال کی ہے۔ کی کیا است کی اسے کی کیا ہے۔ کی کیا ہے ہے گئی کیا ہے ہے گئی کیا ہے ہم است کی اجازت ہمارا نمہب بھی دیتا ہے۔'' کچھ دیر جیرت سے چپ رہنے کے ابعد وہ دھیر ہے ہے گویا ہوئیں۔

بعددہ دھیرے سے گویا ہوئیں۔
''کیوں اس کی مرضی کیا کہیں اور ہے یا
مال باپ اتناحق نہیں رکھتے، کہ بچوں کے بہتر
مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔'' کچھ در پہلے کا
خوشگوار موڈ غصے میں بدلنے لگا۔

"ایماکب کہا ہیں نے، والدین کی طرف سے دی گئی محبت اور اعتبار بچوں کواعتماد دیتا ہے، ان کے اندر بیا حساس ہی خوشی بحر دیتا ہے کہ ان کی رندگی کی رائے بھی مقدم جانی جارہی ہے ان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے سے متعلق " یاسیت رئیسہ بیٹم کے لفظ لفظ سے فیک رہی تھی۔

''فلاح ۔۔۔۔فلاح۔''ان کی بات کا جواب دیئے بنا احمد حسن نے او نجی آواز میں پکارا وہ جو ابھی رئیسہ بیٹم کے پاؤں دبا کران کی دوائی کھلا کر گئی تھی ابا کی ایسی ہے وقت اور زور دار پکار پر اپنے کمرے سے نگلے پاؤں ہی دوڑی چلی آئی۔ اپنے کمرے اور بیٹھو۔'' اب کے پچھزمی لیجے میں جودآئی تھی۔'

" تہاری تائی نے بہت دن پہلے مجھ سے تہارے رشتے کے لئے کہا تھا تب میں نے بی

2016 ) 105 ( المالية ا

وفت كابرهي ألبين جيسے أور جس طرف موڑ دے ويسيمر جانى بين، وه اسدان تمام خرافات س دورر کھنا جا ہی تھی جواب سے پہلے تک آئمداور الي كى زندگى كا حصر تيس، كام چورى، نا الى، بد سيتفكى موبائل نون كايب جااستعال إرا تك تمبرز ير تھنٹوں ہاتيں كرنا، اچھي بات تو بيھي كەعائزه فلاح كى بهت مانے كلى تحى تائى جيله البنة ناك بھول چڑھا لیتیں خصوصاً جب فلاح اسے کجن میں چھوٹے موٹے کام کی طرف لگائے رہتی۔ ''میں تو اماِں کی بتاؤں ساس اور نند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، جب میاں ہی بے دام فلام بميرا، بربات يراعراض، بركام ي كتنه چيني، حويلي ملازمين سے بحري يزى ہے اور يدى في فرمانى ب كركهان مين دا نقد مى آتاب جب كرمستن كا باتھ لگا ہو، لو بھلا بتاؤ امال ميرے ب باتھ بھلا ایسے نضول کاموں کے لئے سے ہیں۔ ' تفاخر سے تائی جیلہ کوایے کارنا مے سناتی بيآ بمريكى جس كاشادى كے بعد تين ماہ ميں بي تُونِي بيبوال چکرتها، جبکه فلاح تو دن ميں ايك دفعہ بھی بعض دفعہ جا ہے ہوئے بھی رئیسہ بیم کے یاس نہ جاسکتی حقوماً اس وفت اسے وہ بہت بادآتیں جب وہ تائی جیلہ کے باؤں دہا کر پھر اینے کمرے میں جانی۔ "اے فلاح امال کی تو بردی خدمتیں کرتی محى ساس بھى تو مال مونى بے نال، چىر بردا در دكر رہے ہیں درا دیا تو۔" اس نے ایک نظر وروازے میں سے جاتے عمر کو دیکھا جواسے كرے ين آنے كا اشاره كرے كيا تھا دوسرى تظرب نیازی سے ناخنوں پر کیونکس لگاتی عائزہ کو، پھرمرے مرے قدموں سے تانی کے باؤں كے ياس آكريميمى ،اى بل ابا بھي وہيں آھے ت اسے تمر کے دوسرے کونے میں الیلی اپنی مال کا

بجول بملول مِن كفوجي، ذيره ماه كاقليل عرصه ير لگا كرگزر كيا الجى بريلنيكلو موت يت ي درميان صصرف بارات اوروليے يل شريك موا تھا پمر اس دن واپس لوٹ گیا تھا، ویسے بھی اب اس سے فون پر کمی کمی کفتگونہیں ہوسکتی تھی کہ آج کل وہ بہت مصروف تھا، محض ایک کمرے سے دوسرے کمزے تک کاسفرتھا، پرنوعیت، شناخت، حيثيت سب بدل جي محى، بظاهر اكمر اور سرد مزاج نظرآنے والاعمرابھی تک ابھی اپنی عادت کے برطس ہی پیش آ رہا تھا، تائی جیلہ اور عائزہ مجمى ہر دفت وارى صدقے جاتى نظر آتي اس نے بدلے حالات کوایتی ماں کی دعاؤں کا تمرجانا تھا کیونکہ شادی کے بعد اس نے عمر سے نقاضا کیا تھا کہ پہلے تو چونکہ تائی جہلہ اسکی تھیں اب تو ان کی بہوا چی ہے سوایے گھر ہی کھانا پکایا کرے کا اس نے سوچا تھا کہ تذہر سے ہی مجھ ایسے سائل کوحل کرے کی جن کوکوشش ہے حل کیا جا سکتا ہو، عمر مان گیا تھا، تائی جیلہ سے بھی عمر نے بى بات كى تقى ، اباكواكر چداعتراش بوا تعايراس في عمر كا كهد كرمعامله سنعال ليا تقاشادي شده مو كراسے لگا كه شايداس كى اوقايت محكم ہو چكى ہے کہاب وہ رئیسہ بیٹم کی بیٹی ہیں تھی تاتی جیلہ کی بہوتھی، عائزہ کونویں کی کتابیں لا کراس نے زور زبردی سے پڑھانا شروع کردیا تھا، آج کل ان ير حال كول كوكوني يسد جيس كرتا خصوصا يره الصے الا کے، بڑھائی کے کترانے والی عائزہ نے فلاح كى بات كوايي مطلب كي معنى يبنائ اور جی جان سے پر حاتی میں جت کی، فلاح برکام میں اسے بھی ساتھ لگائے رکھنے کی کوشش کرتی ہے سوج كرنيس كياس كامد موجائ كى بلكرييسوج كركداد كيال كى اور كيلى منى كى طرح موتى بين،

حنا 106 ( اعتوان 2016

خيال آيا۔

"أى .....اى كونى كيات إلى"

''لویہاں آنے کے لئے اسے دعوت دیتا پھرتا، بٹی کا گھر ہے دن میں دس بار آئے پر کہاں، الی سخت دل عورت ہے کہ بس کیا کہیں۔'' ابا جو پچھ کہتے کہتے منہ کھول رہے تھے تائی کا جواب س کر چپ ہو گئے، رات کواپے کمرے کی طرف جاتے امی کے کمرے کی جاتی

الائيف في آلكميس في ساخة فم كردي \_ رواج رشة مستحتن اورمعاشره، خون كے رشتوں كے درميان بھى بعض دفعہ ان ديكمى زنجيري آ جاتى بين جوكائے نہيں كئيس اس فے عمر كرشتہ كے لئے بلاتو قف بال كردى تمى كہ اپى مال كے دل كے تريب رہے كى۔

\*\*\*

''فلاح بھا بھی، اندر بھی آڈیا دروازے میں کھڑی کھڑی سوئی رہوگی۔'' سوچوں کے سفر میں وہ نجانے گئی دور نکل کی تھی جب آئمہ کی تیز آواز نے اسے چوٹکا دیا، وہ چہرے پر مصنوعی مسکرا ہٹ سجاتی اندر آگئی پر ان لوگوں کی محفل میں ہمیشہاس کا جی اوب جاتا۔

"لو ایبا کرآئمہ جلدی سے الگ گھر کا مطالبہ کر اور شہر میں شفٹ ہو جا۔" تائی کے مشورے اور تائیدی انداز میں سر ہلاتی آئمہ پر اسے انتہا سے زیادہ خصر آیا۔

''نیہ کیا کہہ رہی ہیں تائی، اسد بھائی کی بوڑھی والدہ شادی شدہ اور بہن ہی ہے،جس نے جلد یا بدہر اپنے گھر واپس لوٹ جانا ہے، اب یہ لوگ اس اکمیلی عورت کوچھوڑ دیں؟'' وہ رہ نہ سکی تو بول آھی۔

"ایک تو تمہاری ہر بات میں بولنے والی عادت سے میں بڑی تک ہوں ،اتھواور جا کر کجن

سنجالو، آئمہ بیبل ہے تولازی اسد بھی بیبل کھانا کھائے گا۔'' اس کی بات کا کوئی نوٹس لئے بغیر تائی نے اسے کمرہ بدر ہونے کا تھم دیا۔

" عائزہ تم آ جاؤمیرے ساتھ۔" وہ بھے دل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

''آئی ہوں بھابھی، آئمہ کے پاس جیٹھنے دیں ناں بہت دنوں بعد آئی ہے۔' عائزہ کے بیٹھنے کی وجہ بھی آئمہ کی محبت ہر گزنہیں تھی کھر بلو ساستوں سے آگاہی تھی مجر فلاح کی کمپنی اسے خاک مزہ دے سکتی تھی جیسی تائی جیلہ اور آئمہ کی مکپنی میں تھا، اس نے رات کوعمرے اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔

''اگرابیابی ہے جیساتم بتارہی ہوتو بہت فلط بات ہے کین یار کیا ہے کہ ایس گریلو پر شاغوں اور انجھنوں سے جھے دور بی رکھا کرو، بھیس تو جناب صرف آپ کا بیار، محبت اور توجہ چاہیں آپ رات ہوتی ہے تہاری ہمراہی میں بتائے کودہ بھی تم ایس ولی باتوں میں ضائع کر دیتی ہو۔'' اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوگا اس نے فلاح کو خود سے قریب کرلیا جمر کی جو سے اس کے بھول کی میں بی الحال وہ بھی سب مجھ بھول کی میں۔

\*\*\*

دوندگی ایک منظم نظام کا نام ہے جس کو گزار نے کے چند اصول وضوابط مقرر ہیں جن میں مجتب ادب ایثار شامل ہیں، میں مجبت ادب سلیقہ، مبر ادر ایثار شامل ہیں، وندگی کو بہتر بنانے کے لئے آپ کوان چیز وں کو ساتھ لے کرچلنا ہوتا ہے کیونکہ ہرانسان اور رشتہ کا ایک نقلاس محن سے ذریمیں ہوتا، ہر رشتہ کا ایک نقلاس اور الگ نقاضا ہوتا ہے ہم نے محبت کی اس کو پالیا اس سے بڑھ کر اللہ کا اور تم پر کرم کیا ہوگا تو کیا ہے بہتر نہیں کہ جس نے تمہاری محبت کا مان رکھا تم بہتر نہیں کہ جس نے تمہاری محبت کا مان رکھا تم بہتر نہیں کہ جس نے تمہاری محبت کا مان رکھا تم بہتر نہیں کہ جس نے تمہاری محبت کا مان رکھا تم

READING

عائزه کو کهه کروه اتھ کھڑی ہوئی ، فلاح ایک طویل سائس لیتی اٹھ کھڑی ہوتی۔ استطے بی دن حرم اس سے ملنے چلی آئی۔ حبيمروت، بوفالرك، آنا اور بادكرنا تو ایک طرف ایک ایس ایم ایس کا جواب تک میں دیتی ہو۔" وہ اس سے ملے ملتے ہوئے

فلاح اس کا ماتھ پکڑ کراسے اسے کرے ميس كي آني ذ

" خالف فیم نظر نہیں آ رہی؟" اس کے راز دارانداعداز يروه اونهدكركر روكى عرم عى تو تاكى جیلے کے خاعدان سے اس کی بے زاری سے آگاہ محى يراس كى زباني تمور ابهت حالات كى تبديلى

اسے بھی خوش کر گئی۔ "بعروت لاک بورے دو معظے مجمعوے یاس بین کر آئی ہول کہ رہی میں دو دن سے اسے دیکھا بی جیس بی کے مربرروز جانا جھے اجهانبین لکتا كم از كم دن مي ايك بار چكر بى لكا آیا کرو۔ "حرم نے اٹھی طرح سے 10 ڈااسے۔ "بر حرم یقین کرو دن رات کے ان چکروں نے من چکر بنا ڈالا ہے ہر بل میں سوچ ب كرزه جانى مول، بيكام كرلول جانى مول، امى كى طرف اس کام سے فارخ ہوکر جاؤں کی دن کب رات میں اور رات کب دن میں ڈھل جاتا ہے ید بی نہیں چا، لیکن اس کاحل میں نے سوچ لیا ہے میری بیاری ای کی اداس اور ان کے کمر کی رونق بحال کرنے کوای کی بیاری سیجی کو دہن بنا كرجلد بى كے تيس مے ، بس جلد بى على كا ہاؤس جاب حتم ہوتو ماموں سے یکی بات کرنے جا تیں کی ای۔" فلاح نے اس کو کر کرایا تو اس

اس سے وابستہ رشتوں کا بھی ویسے مان رکھو احرّام اور محبت دے کر، آئیے پلیز میری بہن، ميرى ان بالوں برعمل كرى وسكسى يهوى \_" تائى جيله سوني موني بين بيرجان كروه موقع اوروفت كو غنیمت مجھ کر عائزہ اور آئمہ کے مشتر کہ کمرے میں آئی ، آج شام کوآئمہ کوواپس جانا تھا۔

" تم بعى ناك فلاح! محصانيس سوساته كى يراني فلمول كي ہروئين للتي ہواليي با تيں كرتي ہو، لکتا ہی جیس تم نے کابع یو نیورٹی کا منہ دیکھا ہے۔" آئمہ نے اس کی بات کو چکیوں میں اڑاتے ہوئے ملکھلاکر کہا۔

''ارے یار وہ میری نند سارا دن میری ساس کو بھڑکائی ہے میرے خلاف، اصل میں بعائی کی ضد پر مجورتو ہوگئ ہے پر مجھے اور میرے رشتے کو آج تک تشکیم نہیں کیا اس نے میرا پتا كاك كراين نند لانے كے چكر ميں لتى ہے وہ وہ محد کرے اس سے بہتر میں میں اپنی جال جل جاؤل ویسے بھی میں نے ساہے اس کی تدریدی فسین ہے پھراسد کی سابقہ مقلیتر بھی ہے وہ ایسے میں تو ہر طرف سے خطرہ جھے ہے تم جھے کوئی مشوره ميري زندگي كوسنوار نے كادينے كى بجائے ان مسيول كى طرف دارى ين كى مو-" آئمه نے جلے دل کے پھیو لے تو ڑے۔

"اس كى تم سے نفرت جائز بے تيمارى دي سے بھلے عارضی طور پر بی سیمی وہ بے کمر ہوتی بیٹی ہے، اس سے محبت کرو کی اعتماد دو کی او وہ جیسی آج ہے دیں کل میس رہے کی میری مانو۔'' " بس ایل سیختیں اور مشورے اینے یاس رکھو میں نے اب جو کرنا ہے وہ سوچ رکھا ے۔ وہ بزاری سےاس کی بات کاٹ کر بولی۔ "اورتم ذرا ميرے ساتھ ماركيٹ چلو اسد کے آنے سے پہلے تھوڑی شاچک کر اوں۔

نے " بکومت" کہ کراہے دور ہٹا دیا۔ " دیکیس جالاک لڑکی ہوتم مان کی بین حمہیں 2016 ) 108 (ا انتخاب



## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کھومنے پھرنے کی شوقین خاتون کا کھر ہیں چہیں کھنے گزارنا محال تھا سوانہوں نے اپنے بہال آمہ سے ایکے ہفتہ ہی تعلقات بناؤ مہم کا آغاز کردیا تھا اوراب اچھی خاصی دوستیاں کالونی میں گانٹھ چی تھیں، واپس آتے ساتھ بودی گہری اور تقیدی نظرول سے حرم کا جائز ولیا اچھی خاصی پراعتادی حرم اس بل گڑ بوا گئی اور بو کھلا کرجلدی سے سلام کیا، تائی شاید اپنے ہنگامی دورے سے تھک چی تھیں سو کھانا کھا کرجلدی اپنے کرے میں چلی گئیں۔

عربی آج جلدی آگیا تھاسورم اس سے
ال کر اور فلاح کی زندگی سے الی خاصی مطمئن
ہوکر گئی تھی، آئمہ اس سے الطح بی روز اپنے گھر
والوں سے لڑائی کر کے پہیں آگی اس کا مطالبہ
وبی تفا کہ شہر میں الگ گھر لے کر دیا جائے ، رئیسہ
بیکم نے بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی پر
تربیت خون پر خالب آگی تھی وہ ان کی ساری
تعربی بان سی کے چپ چاپ بیٹی رہی تھی،
رئیسہ بیکم بی اس کے انداز سے مایوں ہو کر اٹھ گئی

\*\*\*

على اس بار پدره دن كے لئے آیا تھا، رئيسہ بيم بہت خوش تعيل، اب تو فلاح بھى دن بيل ايك بار چكر لگا ليتى يا وہ خود بى آ جا تا، اس روز وہ ماموں سليم كے كمر سے تعواز اليث والي آيا تھا جائے كی طلب نے اسے فلاح كے پاس جانے بيس مصروف كر ديا كيونكہ وہى تائى جميلہ كے كمر رات كو دير سے سونے والے آخرى فرد ہوئى تھى برا مدے بيس با سے عائز ہ نظر آئى، جوعلى كو ديكھ كر حسب عادت كھل آئى، جوعلى كو ديكھ كر حسب عادت كھل آئى۔

''فلاح کہاں ہے؟'' عائزہ نے مثلاثی نظروں سے إدھراُدھرد بکھا۔ بندر کی بلاطویلے کے سر۔ "اپنی کھسیاہٹ کو کیسے دوسری طرف موڑ دیا ، حرم نے چنتے ہوئے کہا۔ "اچھاتم بیٹھو میں ذرا تمہای پیٹ پوچا کا بندوبست کرلوں۔"

برور بال المستخرد، من كيا كرتى رمول كى من المحلى المن المستحدى جلتى مول " وه دونول كون من آكسكي ساتھ بن المائل من المرك عائزه تيزى سے دروازے من موگئى، اس كاخوالول كاكل دروازے كى اوٹ من ہوگئى، اس كاخوالول كاكل بدى طرح مسار ہوكراس كے قدمول من پڑا ہوا تھا۔

"اورسناؤ صاحب بهادر سے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے بانہیں۔"

" چل بین دوڑ رہاہے جناب، بیددیکھوالیا بدایان جھے کہنا ہے فلاح ،سر کھیانے کی فرصت مہیں ہیں اور بہاں بین اور بہال دوڑ یں لکوائی جارہی ہیں۔" فلاح کی مصنوی تھی پر جرم نے کردن اکر ائی چردوٹوں ہی ہنس پڑیں، پوری بات کی سن من لینے کے لئے باہر کمڑی عائزہ کا تن من جسل گیا۔

دومرم يعمر كى خفلى كاخيال الك دامن كيرفغاليكن تائی کا ابھی سونے کا توئی پروگرام نہیں لگ رہا " تائی ..... میں جاؤں؟" اِس نے ہاتھ روک کر پوچھا ابھی تائی نے جواب میں دیا تھا کہ فلاح کی امی کے پورش سے کسی کی دلدروز چیوں نے بل بحر میں سکون بحرے ماحول میں درازین ڈال دیں۔ ""يا اللي خمر" تاكي فورا بي المر بينيس، آئمہ اور فلاح قوراً دروازے کی طرف برحیں، بمحرے بال، دویشہ تدارد، باز واور کلے سے پھٹا ميض اور آنسول مصانا عائزه كاجهره كيا داستان سنار ہا تھا؟ لیکن کون؟ فلاح کے من ہوتے دیا خ یں بہت کھ گذفہ ہونے لگا، بل جریس سارا کھر اكثما موكميا أنكصيل مطتة اباء افتأل وخيزان رئيسه بيكم غصيكے تيور كتے عمر، إور بے حد تعبرايا مواعلى، عائزہ کے زبان سے نظے الفاظ، اس کی موجود حالت، ابا نورا ہی کچھ کہنے کی کوشش کرتے علی کی طرف بوسط اور برى طرح اسے يتنے كي ' و خیل انسان ، ایبا تو کمٹیا ہے کمٹیا انسان بھی کرتے ہوئے سوبارسوچتا ہے، تونے کیاسوچ كراس بى كى عزت پر ماتھ ڈالنے كى كوشش كى ، ات لاوارث مجهليا تفايا مجيم مرا موا؟" غص كى شدت سے ان کی آواز محمد گئے۔ ''خدا کیشم ابا.....میرایقین کریں بیلژ کی مجھوٹ بول رہی ہے میرخود ہی ..... وہ زور سے چیخای تفاکدابا کاتھیرزورے اس کے منہ پر پڑا، رئيسريكم اورفلاح جائق تحيس كمالي في كهدر ماب يا تو ایسا کسی غلط جی کی بناء پر ہوا ہے یا جان بوجھ کر عائزہ ..... پر وہ اس مل ان سب کے تیور دیکھ کر نداتو علی کی حمایت کرسکتی تھیں ندعائزہ کی ظاہری

" كيول على؟ كوئى كام بي تو جھے بتاديں، اگر دیسے بی ملنا ہے تو وہ اور آئمہ امال کے کمرے مل ہیں۔"اس نے آرام سے جواب دیا ویے مجمی وہ جب سے علی آیا تھا اس کے شب وروز، آنے جانے کے اوقات کار، اینے کمر آنے کی ٹاممنگوسب کا ممری نظرے جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے چومنعوبرسوجا تھااس میں بہت احتیاط کی ضرورت می و سے بھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کواین پندی چیز اگر جائز طریقے سے نہ متی تو وه است حاصل کرنے میں برتشم کا ناجاز طریقت كاربهى الماليا كرت بين اكرجداس بين خماره بی کیوں ان کے ہاتھ میں نہ آئے کیونکہ بہر حال علی احمد حسن ایک بے جان چیز ہر کر میں تھا۔ وونبيس كوئى خاص كام تو تبيس تقا، جائے ين كودل كرربا تقاء اي سوني يوني بي تر .... ائن کی بات ممل شہونے پائی سمی کہ عائزہ بول ارے علی کال کرتے ہو، ہمیں غیر سمجھا

کوزھت دو کے کیا، تم چلو ایل فڑا فٹ چاتے بنا
کر تمہارے کمرے میں لے آتی ہوں۔ "اس
کے ذرجیز ذہن نے فٹا نٹ ایک ترکیب سوچ کر
اس پر مل کا بھی فیعلہ کرلیا۔
آریا پار بہ قسمت پر چھوڑتے ہوئے اس
نے اپنی طرف سے آخری کوشش کرنے میں کوئی
میں حرت نہ جانی یہ جانے بغیر کہ آگ کو قریب
سے چھونے کی خواہش والے لوگ اکثر اپنا دامن
بی تبییں سب پچھوئی بھلا بیٹھے ہیں، آئمہ تائی کے
نیاس وہی اپنا سرال نامہ، اپنی بدتیزیاں اور
سرال والوں کی بیزاری کے قصے کھولے بیٹھی
سرال والوں کی بیزاری کے قصے کھولے بیٹھی
جبہ فلائ کے مشورے بھی ساتھ ساتھ جاری ہے
جبہ فلائ ایک تو بری طرح سے تھک چکی تھی

ہے کیاتم نے ، بیمعمول سے کام کے لئے بھا بھی

حالت د كيمراس جيثلايا جاسكتا تفا\_

كيوب بنوب-" اس كي آواز اور ليج كي معنبوطي اس کی سیاتی کا پید دیتی سی پر دہاں سیاتی کی پر کھ كرنا كونِ جا بتنا تقا\_

" بكواس بندكرونا جهار، نا خلف بتم في اكر الکار کیا تو این مال کو لے کر ایمی اور اس مل میرے محرسے لکل جاؤ۔ "اباک دهمکی پر رئیسہ بیلم کا خون خنگ ہوگیا ، پھروہی ہوا جو عائز ہے سوچا تقاصرف کھنٹے کے اندر اندر وہ جو کھی جا ہتی تھی وبيها بي بوكيا تغا\_

" کی بتا نال عائزه، به تیرا کیا دهرا تما نال سب ورنداس بھارے کی علی بی چی چی کر بتا ربی تھی کہ تو جھوٹ اور وہ سے بول رہا ہے۔ آئمہ کے ہاتھ اب عائزہ کے چرے پر تیز تیز عل رہے تھاسے سنوارنے کو۔

. "بال وجوجز آساني سے نال مے اسے چین لیما جاہےتم سے تو کب سے کہدرہی موں کوئی ترکیب لڑاؤ پر مہیں اسے مکار سرال والول سے فرصت ملی تو تم دھیان دیتی بال،تم نے جب تک دھیان دینا تھاوہ بھا بھی کی كزن نے میری محبت لے اڑنی می مرد کا کیا ہے اداؤں كا جال يحينكونو رأ شكار موجاتا ہے، على كو بعى معانی ما تک کرمنالوں گی۔"

"ارے كم بختو! سب كچه بالا بى بالا كرليا ہے تواب ایل معے وصول جیسی آوازیں بند کر کے اس تصے يرمنى والولى نےس ليا تو بازى الث على ب سارى-" تانى جيله جوايي بيد يرمنه محولے بیٹیوں کے کارنامے سن ربی میں ڈیث كربولس، يرقيامت تواعد آئي فلاح كدل ير ٹوئی می جس کا دل جیے سی نے مسل کر رکھ دیا اييخ معصوم بهائي كي معصوم محبت كي كوا وهي وه اور ظالموں نے اپیا شب خوں مارا تھا کہاس کی محبت تو لوئی سولوئی تھی ایسے شوہر کی تظروں بیں بھی "اسلاکی کولہیں قرآن پر ہاتھ زکھ کر کیے كهين في ايها وكه كياب جبيها بيكهدوي ب میں ہرسزا بھکننے کو تیار ہوں۔"اب کے علی ابا کا ہاتھ جھٹک کر دور جا کھڑا ہوا اور زورے ج کے کر بولا، أيك بل من سب كوسانب سوتكه كميا تفا إور عائزه كالجمى أيك ليح من يميكا يدتا چره لم از لم · فلاح سے جمیاندرہ سکا۔

''شرم کروتم مچھشرم، ایک تو اتنا شرمناک قدم الخات مواویر سے پاک کتاب کو درمیان من لاتے ہوا پنا گناہ چھیانے کو۔"

آئمہ کو بھی شاید پتا چل کیا تھا کہ عائزہ مجھوٹ بول رہی ہے سواس کی حمایت میں زور

سے بولی۔ ''قصور جس کا بھی ہو، میں قرآن پاک سیکس کو ماتھ جلیسی مقدس کتاب پر دونوں میں سے سی کو ہاتھ ر محضیل دول کی مید کتاب مدایت کے لئے ے، جموت کے کی برکھ کے لئے جیس ہے۔ رئیسہ بیلم نے بحرائی ہوئی آواز میں کہا،علی شاک نظرول سےان کودیکھ کررہ گیا۔

"اليه تو ي بھي بھي سامنے بيس آئے گا ای "علی نے تیز آواز میں کہا۔

" تايا! مين اگر چپ بول او صرف آپ کے لئے وربیرتو میں ابھی زمین میں گاڑ دیتا اس کو۔''عمر کی آنگھوں میں خون انر اہوا تھا۔

''جما بھی جان، اس خبیث نے ایس مشیا حرکت کی ہے کہ میں مر کر بھی اس کا تاوان میں بجرسكما ليكن آب سے درخواست ب كه عائزه كو میری برو بنا دیں میں آج کے آج بی تارح کا بندوبست كرتا مول-" أباكي آواز مين شرمندكي اور پچھتاؤاد کیوکرعلی تڑے گیا۔ '''لیکن میں ایسا ہر گزنہیں کرسکتا ایا، جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی جیس تو قربانی کا بحرامیں

2016 111 ( 45

READING

کے جانے کے بعد چیا آئے تنے ایک بار پھرعلی کے نا کردہ گناہ کی معاتی مانگتے ہوئے کہا تھا کہوہ ان کی بہوبعد میں بنی پہلے ہے، قرینہ کرےاسے اس كمريس بحى بهي كسي تسم كى كى ياكس تكليف كا سامنامیں کرنا پڑے گا، چی بس سے چربے اور سرخ آتھوں کے ساتھ جیپ کھڑی رہی تھیں جيے زير دي آلي مول يهال آنا شه جا من مول اور على اسے خیال آیا كه حمیاره بجے ان كا تكاح ممل میں لایا گیا تھا، دو ج کئے اس کا کہیں اتا پتامہیں بقياءا تنابزا اورغلط يتدم جوش ميس المحالة ليانتجااب کھبراہٹ ہورہی تھی، وہ چن ہے ہی اینے میض استین اور کے سے مھاڑ کر کئی تھی ،اس نے دو پٹا اینے اور اچھی طرح محمیلا کر جائے بنانی اور سید حی علی کے مرے میں کئی تھی وہ اسے بیڈیرینم دراز تفااس وكي كرفورا الحد بيفاتفا

" فشريه بمخل بهت بهت، امي سوئي موتي نه ہونیں تو میں مہیں بھی زحت شددیتا۔''اس نے اس کے ہاتھ سے کب لے کر سائیڈ تیبل بررکھا تفا چرمعذرت خواماندانداز میں کہا، عائزہ یک عكاس ديم على كل

و "كيافتهين بهي پية نبين چلا كيين كتني محبت کرنی ہوں تم سے، کتنا جا ہی ہوں سہیں سوچتے مرا دن گزرتا ہے مہیں، آتھوں میں بائے بسائے رات گزر جاتی ہے۔ " وہ کھوئے کھوئے انداز میں اس اس کے یاس بی بیٹر پر بیٹے تی علی جوجرت سے اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے مى شاك بين بوجلدى سے اٹھ كمر ابوا\_ "ميكيا بيبودكى ب عائزه، ميرك ذبن میں ایس کوئی خرافات مہیں ہیں میں نے ہیشہ مہیں آئمہ، فلاح کی طرح سمجھا ہے تم جاسکتی

مو-"اس نے نا کواری سے اسے کہا۔

آج اس نے محبت کی جگہ مقارت دیکھی تھی علی کو برباد کرنے والوں نے اس کی زندگی بھی ساتھ ہی داؤیر لگالی تھی اب وہ جتنا بھی کہرن کیتی عمرنے كهال اس كي بات كاليقين كرنا تها جبكه مقابل خود

اس کی بہن تھی۔ ''تم نے بہت برا کیا عائزہ، میں تجی تھی تم بدل ربی مو، بدل کی مو، میری محبت اور محبت نہیں برل دے گی پر عادات اور حصلتیں بھی مجھی مہیں بدلتیں ، کیکن مت بھولنا کہ بہت ساری چزوں کے ساتھ محبت بھی ایبا جذبہ ہے جو چھین كراينا نصيب تهيس بنايا جاتا بياتو قدرت كاود بعت كرده اعزاز موتاب، تم نے جس كمريس رمنا تھا ای کو بی این برفعلی سے تلزے تلزے کر دیا ہے، ميرك بماكى كاشخف ايها نازك دل توزاي نے وہ مہیں بھی بھی معاف ہیں کرے گا، جہیں بد دعاتبیں دے رہی کیکن دعا مھی تہیں نکل رہی تہارے گئے۔ ''جب آئمہ اور فلا کے عائزہ کوعلی ے كرے يس چھوڑنے آئى تھيں تو بيسب فلاح نے بہت دکھ سے دیکھتے ہوئے اسے کہا تھا اور تھے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہرنکل کئی

" آئمہ! مجھے لگتا ہے بھابھی نے ماری بالتيس ك في اب اب كيا موكاء أكر بها في كوية چل گیا تو۔'' خوفزدہ کہ میں کہتے ہوئے اس نے آئمدك باته جكر لئے۔ . .

" كي يوني موكا بس تم اين يات يروني رمنا جتنامیں فلاح کوجانتی ہوں وہ عمر کو بھی ہیں بتائے محئتم بس على كي خبرر كھود يہے بھى جتنا حسين تم لگ ربی ہواس نے وہ سب کھے بھول کر بث سے تمہارے قدموں میں کرجانا ہے۔"

" کیجا" آئے کی تعریف پر ایک کیے کو دل میں افعتا احساس زیاں اور ملال دھل گیا، آئمہ

" کیون..... کیون علی؟" وه جذباتی انداز 



حمہیں،علی کو حاصل کرکے دکھانا، ساری زندگی ترسی رہو گی میں اگر خوش نہیں ہوں تو حمہیں بھی کوئی خوشی مہیں دول گا این ذات کے حوالے سے، انسان انتہائی قدم اٹھانے سے اس ونت ارتا ہے جب اے اپن کسی قیمتی متاع کے چھینے کا ڈر ہوتا ہے، میراسب کچھتم لوٹ چکی ہواپ میں ہرقسم کے ڈراورخوف سے آزاد ہوں، جا کر اسے عزت ماب چھا کو بھی بنا دینا بے شک۔' اس کے باز و کومضوطی سے جکڑے علی نے اس کی أتكهول مين أتكهين وإل كرخوفناك ليج مين كها تفاءِ عائزہ کیجے کی سجیدگی اور انداز پر بری طرح لرز گئی، این حسن سے متاثر کرنے کے، معانی مانگ کرمنا کینے کے سارے دفوے دھرے کے وهر سره محك تقيم الى كے تقارت سے صوفے یر دھکیتا اب وہ الماری میں سے بیک نکال کر اسے کیڑے نکال نکال کراس میں تقولس رہا تھا، عائزہ کچھ در پھٹی مھٹی آتھوں سے صوفے بر یری اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتی رہی پھرتیر کی

تیزی سے اٹھ کراس کے پاس آئی۔
''علی ..... ایسا مت کرو، میرا عمل برا تھا،
غلط تھا، جھے تنظیم ہے پریقین کرو میں تم سے بہت
محبت کرتی ہوں، ایسا تصور ہی مجھے بے حال کر
دیتا تھا کہ میں جہیں کسی اور کے ہمراہ دیکھوں،
ایک ہار ..... ایک ہار مجھے معاف کر دو، یددیکھو
میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔'' وہ زور زور سے روتے

'' میں آگر تہمیں کچھ کہ نہیں رہاتو اس لئے کہ تہمارے نا پاک خون سے ہاتھ نہیں رنگنا جا ہتا بس اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔'' یہ کہہ کروہ بیک اٹھا کر کمرے سے لکانا چلاگیا، وہ جو بیسوچ کرنکلا تھا کہ وہ اس نے اب یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھنا، لاؤنج میں صونے پر پس کہتے تیزی سے اس کے قریب آگئے۔

'' جھے غور سے دیکھوالیا کیا ہے جو جھ بیں

ہیں ہے جرم بیں ہے، جھے اپنی زندگی بیں شامل

کرلوعلی ، بس بیا حسان کر دو جھ ۔ ... بیں ۔ بین

مہیں اتن محبت دول گی، تم بھول جاؤ گے

اس نے روتے ہوئے اس کا بازو جھ جھوڑا

اس کا دو پٹہ گرگیا تھا، علی کواس کود کھے کر یکا کیسکس

فطرے کا احساس ہوا وہ اسے ہوش وحواس سے

عاری گی اس بل، جائے دائے سب بھول کروہ

دروازے کی طرف لیکا۔

ودمین حمہیں آیے نہیں جانے دوں گی، حمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔' وہ کہتی اس کے پیچھے لیکی کچھ بی کھوں میں پورا کھر اس کی چیوں سے کونج رہا تھا۔

بیرسب سوچے اسے کی نے بے دردی سے
بیر سے تھینجا، وہ علی تھا پہتریس کس بل کمرے بیں
آیا تھا، اس کے بازو سے بری طرح پکڑ کراس
نے تھیدٹ کراسے نیچے اتار کھڑا کیا عائزہ اس
اچا تک حملے کے لیے تیار نہیں تھی لڑ کھڑا کررہ گئی،
ابلی سیھلے نہیں پائی تھی کہ چہرے پر پڑنے والے
زور دار تھیٹروں نے اس کے چودہ طبق روش کر
مارا تھا اتنا کہ وہ خود تھک کر ہا بینے لگا، جہرت عائزہ
کوخود پر ہوئی کہ بلکی می تعلیف پر پورا کھر سر پر
اٹھا لینے والی عائزہ نے اف کے بغیراس کی مارکو
برداشت کیا۔

" بہت محبت کرتی ہو ناں مجھ سے اتنی کہ مجھے حاصل کرنے کو مجھے سے میرا سب پچھ چھین لیا، میرے الب کچھ چھین لیا، میرے اپنول کی نظروں سے گرا دیا مجھے، اب .....اب بھی کیا ہاتھ آیا ہے تہارے تجھیکی بیس بھے وسکوگی، بیس ہمے تو کیا میری گرد کو بھی نہیں چھوسکوگی، الی سزا دوں گاتمہیں، علی کا نام ملا ہے ناں الی سزا دوں گاتمہیں، علی کا نام ملا ہے ناں

عنا 113 (( اورى 2016

یاؤں اوپر کر کے کسی غیر مرنی تکتے کو دیکھتی رئیسہ مارے نیندنہیں آرہی تھی تو یہاں آ کر بیٹے گئی ورنہ بیکم کود کی کراس کے قدم بے ساختہ ست پر مجعے، تم تو ماں سے ملے بغیر بی چلے جاتے۔" دونوں ماں بیٹے کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں اس رات ان مال منت نے دورات وہیں م کھے ہی کھوں میں وہ پورا او نچا لمبا مرد مال کے بینے دکھ تکھروتے گزاردی تھی۔ محلے لگا کر پھوٹ مجوٹ کررہ رہا تھا، احساس زيال كى اس قدرشد يد تقار ''سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماں کی

مجوريون كوجان كربحي كمرجهوز كرجارب بوايي مال کی زندگی میں ایک اور ناکردہ گناہ درج كرائے كے لئے كه دات و دات بينے كو بھا

دیا۔" اس کے بیک کو بغور دیکھتے وہ رنجیدہ ی بولیں علی تؤپ ہی تو گیا، وہ ان کے قدموں میں آ کریٹے گیا۔

"" آپ کا بیٹا آپ پر قربان ای، آپ کی دربدری کے خوف نے بی او جھے سے اس قیامت نامے پر سائن کرائے ورند آپ کے مجازی خدا تو ايك طرف دنيا كى كوئى طاقت بھى جھے إس طوق كو ز بردی مطلے میں ڈالنے پر مجور نہیں کر عتی تھی۔" وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بے قراری سے بولا۔ "میں میاں رہا ناں ای تو اس نے بچا میں ہے میرے ہاتھ سے، اس کو دیکھ کر اپنی بنك كا احساس سوائر موتا بي البوكي جكه شرار

دوڑنے لکتے ہیں، مجھےمت رولیں ای " " تہارے اہانے برسوں تہارے وایمہ کی تقريب ركفن كااراده كياب،عدر بيهوكا كدان

ک اجا نک خراب ہونے والی طبیعت کے پیش نظر تکاح کونوری کرنا پڑا ہے جبکبر لایز رشتہ داروں کو مطمئن كرنے كى غرض سے يونكشن موكا بميشه كى طرح اس باربھی مہیں سمجانے کے لئے انہوں نے میرے کمزور کندھے پر بیہ بھاری دید داری والى ب، شايدتم سے اى اقدام كى تو تع تھى انبيں ای کئے پیشلی بند ہاندھ دیا، وہ تو پریشانی کے

و مصیبت اور آزمانش میں میر کرنے والوں کو اللہ پہند کرتا ہے بیٹا! کوئی بھی قدم ا مفانے سے پہلے سوچ لینا کہ جولز کی جاہے جس طریقے سے بھی تہارے نام سے بڑ کرآج یہاں آئی بیتمی ہے اس سے تمہارے کی خوبی و دلی رشے بندھے ہیں، اس کے تعریس تنہاری دو بہنیں ہیں بیج ، تبهاری سچانی کومیرا اللہ جانتا ہے مہاری مال جائی ہے، ایک دن میرا الله باق لوكول يرتمباري سجاني واضح كرك حمبي مرخرو مونے کا موقع ضرور دے گا۔ 'وواس کے محفے بالول میں الکلیاں پھیرتی اسے زندگی جیسی مھن چز سے نبردآ زما ہونے کے سنبرے کر متاتی رہیں جوده خود آزما چکی تیس، تھے ہارے اعصاب مال ک کود کی گرمی یا کر پرسکوبن ہو گئے اور اینے سارے دکھ مال کے دل میں منتقل کر کے وہ وہیں سوگیا تھا، رئیسہ بیگم نے اڈاٹوں کی آواز پر اس کا مرآ بستيه سے كشن ركھ كرمتفل كيا اور تماز كى غرض سے اٹھ کھڑی ہوئیں اللہ کے حضور اسے بچوں کی خوشیول اوراسیخ کھر کے سکون کی دعا لے کر۔

مریم کی جی خوش جنی میں میت رہنا، اپنی پر "تم کسی جی خوش جنی میں میت رہنا، اپنی مال کا علم بیں جان دے کر بھی مان سکتا ہوں اور میری ال کاظم ہے کہ جھے ابھی یہاں رہناہ، منہیں وضاحت اس لیے درے رہا ہوں کہ میرے دوالے سے بھی بھی کسی بھی سی خوش جبی کو مجى جكدميت دينا بتهار مصن سه متاثر مونا لؤ ایک طرف کسی فطری جذبے سے مغلوب ہو کر بھی بھی دل نے مجبور کیا تو میں خود کوای و دست حتم کر

واعد المحاود ا

''حرم!'' دوسری طرف سے فلاح کی تھی اور ہاری ہوئی آواز آئی\_

''تم نے جو سنا ہے ہالکل ٹھیک سنا ہے، کوں اور کیے ہو گیا بیسب بیرندتم ہم خود ابھی تک جان بائے ہیں، نہ تمہیں بتا کتے ہیں، شاید تقدیرانی کو مجت بین ابھی مزید بات کرنے کی نہ مت ہے نال سکت بعد میں بات کروں گی۔" مزید کھے کے سے بغیراس نے کال کاٹ دی تھی، امی ابونے اس کو بہتیرا کہا کہ وہ بھی ولیمہ میں شرکت کرے ورنہ رئیسہ فلاح اور خود علی کتنا ناراض ہوگا وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرکے بیدی ربی ویے بھی اس کا عدصال اور تھکا ہوا انداز البيس اسب ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرسکا واپسی يروه كھا بھے ہوئے سے ضرور تنے دونوں ، بظاہر سب کھے تھک نظر آنے کے بادجود مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ تھیک تہیں تھا دہاں، بھائی صاحب اگرچہ بہت خوش تھے پر رئیسہ اور فلاح کے چہرے پر دہ خوشی نظر ہی نہیں آئی جیسی عموماً ایں موقع پر ماں بہوں کے چردں سے جللی نظر آتی ہے، حرم کی امی کا نداز کچھ کھو جما ہوا تھا۔

"اریے تم عورتیں بھی بال کی کھال ا تاریے ک ماہر ہوتی ہو، بتایا بھی تھا کہ بھائی صاحب کے دل میں اچا یک درد کیا اٹھا کہ بس بیٹے کے سریر سمره ديمي كوكل محة اورفوراً نكاح كرواك ومليا کیکن رئیسہ اور فلاح تھبری ماں اور بہن جن کے ا کلوتے بیٹے اور بھائی کی شادی کے ہزاروں ارمان ہوں مے تو بس میں وجہ ہے اور کیا ہوسکتی ے۔"سلیم صاحب نے این بیٹم کی شفی کرائی۔ '' پھر بھی مجھے دلہن دولہا سب کسی ڈرا ہے کے کرداروں کی طرح ملے جنہیں زبردی لا کر استیج پر بٹھا دیا ہو نہ کوئی نئی شادِی کی خوشی اور مخصوص چک کا تاثر بس بور فلکشن میں بھائی

دول گا، ویسے بھی جذبات بھی وہیں ہوتے ہیں جہال محبت ہوتی ہے اور میں تم سے محبت تو ایک طرف نفرت كا رشته بهي مبين ركهنا عابتا-" اس کے حقارت سے کہنے پر عائزہ کی آنکھوں سے باختيارآ نسو بہنے لگے۔

حرم کوتو احمد حسن کی کال ہے ایک شاک سا لگا تھا وہ تین دن اینے ماموں کے گھر جانے کی وجه سے علی سے رابطہ ندر کھ یا کی تھی خودعلی نے بھی گھر پرموجود ہونے کے باوجود پتانہیں کیوں کال یا ایس ایم ایس پر رابطه بیس رکھا تھا اور آج واپس کوشتے ہی جب وہ علی کی خبر کینے کا پورا پورا بروگرام بنائے بیٹی تھی،اس کے ابوسلیم صاحب کے پاس بھیھا کا فون آیا تھا انہوں نے ہی خوشی بحرے کہے میں بدروح فرسا خرسائی تھی جس نے اس کے جم سے روح تکال کے رکھ دی تھی ابوای حوالے سے ای کے ساتھ بیٹے کر پروگرام بنا رے تھے جب وہ بے قراری سے اپنے کمرے یں آئی اورسل اٹھا کرتیزی سے علی کانمبر ملایا تمبر یاورڈ آف ملا تھااس نے آنسو سے بھری آتھوں کو بے دروی سے صاف کرتے ہوئے فلاح کا تمبر ملایا، کافی در بیل جانے کے بعد جب وہ مایوس ہونے لکی دوسری طرف سے کال بیک کر لی

'ہیکو! میتم ہوفلاح ..... میدابو ....ابو کمیا کہہ رہے ہیں ایر جسی میں علی کا تکاح کرنا پڑاان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب کل .....کل .....ولیمه ہے۔'' وہ آنسوؤں اور بھرائی آواز پر بمشکل صبط کرتے تیز تیز بولتی چلی گئی کہ شاید فلاح ابھی تر دید کردے کی کہ ایسی کوئی بات جیس ہے مہیں غلطتهی موئی ہے جبکہ دوسری طرف مسلسل خاموتی مر اس کی دل کی دھڑ کنیں جیسے ساکت ہونے

عند المال ال



پوری آمادگی سے تھیلیں، وہ خاموثی سے کپڑے تبدیل کرکے آئی صوفے بر کمبل اور تکیہ ڈال کر آئندہ زندگی کا لائح عمل سوچتی کب نیندگی وادی میں اتر کئی پینہ ہی نہ چلا۔

ا کلے روز می اٹھنے پر اور باہر آنے پر پیگی نے سرسری سابتایا کہ علی علی اضح ہی چلا گیا ہے، پی کی است میں انداز نہ تو چیا کی طرح والمانہ تھا نہ ہی تا گوار بس بہت خاموش می لکیس وہ اسے زندگی میں پہلی بار وہ ان کی مدد کے لئے ناشتہ بنانے کے لئے ہاتھ بنانے کی۔

" ہوتے ہیں آرام کرنے کے پھرات جا ہیں ہی تو یہ ہوتے ہیں آرام کرنے کے پھرات جان ہی تو یہ گھر کے جان ہی تو یہ گھر کے کام کان کے بھیڑے جان ہی نہیں چھوڑے جان ہی نہیں چھوڑے ۔ " انہوں نے نری سے اسے منع کر دیا چھا بھی تا نیدی انداز ہیں سر ہلائے گئے، پید نہیں کیوں عائزہ کو چی سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی شاید بھی سوچ کر کہ فلاح نے ان کو بھی اس کے جھوٹ کے بارے میں بتا دیا ہوگا، چوری اس کے جھوٹ کے بارے میں بتا دیا ہوگا، چوری سے ایک بار پھران کے چہرے پر تگاہ کی پر ہر بار جیران کے چہرے پر تگاہ کی پر ہر بار جیران کے چہرے پر تگاہ کی پر ہر بار جیران اور سنجیدہ تاثر ہی ملا۔

" جاد بیٹا ای اس سے او جبتم سوئی موئی تھی تھی آؤ جبتم سوئی موئی تھی تھی تھی اس کے ساتھ گئے ہوئے اور کی اس کے ساتھ گئے ہوئے عائزہ سے لیا اور پیاد آیا عائزہ سے لیا تھی آئے گئے آئے گئے ہوئے جو ہر بار جب فلاح چی کے گھر آئے گئی اسے کی شمیل اسے کی شمیل اسے کی شمیل اسے کی تعمیل اسے دی تورشن میں آئے پر پہلا سامنا ہی گئی تعمیل قلاح سے ہوا اس کے سلام کا جواب سردمہری سے دی وہ قصد آرخ موڑ گئی۔

"ارے عائزہ آؤ .....آؤ امال کے کمرے میں چلتے ہیں۔" آئمہ اسے دیکھ کر جوش سے پکڑ کرامال کے کمرے میں لے گئی جہاں تائی جیلہ صاحب کےعلاوہ مجھے دہن کی ماں اور بہن خوب چہکتی نظر آئیں فلاح مجھی کم صم سی آ کر ملی اور چیزت تو مجھے اس وقت ہوئی جب حرم کا بھی اس نے نہیں پوچھا سرسری طور پر ہی۔''

''انوہ بھی، ہروفت رابطہ ہوتا ہے دونوں کا آپس میں فون پرحرم نے بتا دیا ہوگا کہ وہ نہیں آ رہی، تم ایسا کروحرم کو جا کر دیکھواس کی طبیعت کیسی ہے اب۔''سلیم صاحب نے بات کوشم ہی کردیا۔

 $^{\diamond}$ 

''ایک بات میری کان کھول کر من اوتم ، ش بہت کم دنوں کے لئے گھر آتا ہوں ایسے بیں مجھےنظرنہ ہی آیا کرونو زیادہ بہتر ہے اور اس کھٹیا گیٹ آپ میں تو ہرگز نہ دیکھوں جہیں۔'' اس نے اس کے دلہن سے ہوشریا سرائے کی طرف انگی اٹھا کرنفرت سے کہا، عائزہ نے کچھے کیے بغیر سرجھکالیا اس کے لئے کہی بہت تھا کہ نفرت سے مسرجھکالیا اس کے لئے کہی بہت تھا کہ نفرت سے ہی جہی وہ اس سے خاطب تو تھاناں۔

"شیل نے اس کمرے میں کسی اور کو اس حیثیت ہے رہے اور ہنتے ہتے دیکھا ہے جہیں دیکھ کرمیرا دل کرتا ہے کہ میں تم سمیت سب کو آگ لگ دوں جو جو میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنالیکن میری ماں کا چمرہ میر ہے تصور میں آگر جھے کسی بھی انتہائی قدم سے باز رکھتا ہے، میرا ضبط زیادہ نہ ہی آز مانا تو زیادہ بہتر ہے۔" کہتے ساتھ وہ اپنے بستر پر کمبل سر تک تان کر لیٹ گیا۔

'' ابھی عشق کے ہیں امتحان بہت۔'' اس نے اپنی مرضی کا ایک تھیل شروع کیا تھا اب شروعات میں ہی تھک کئی بیرجانے اور سوچے بغیر نہ کوئی بھی تھیل دوسرے فریق کے بغیر ناکم ل ہوتا ہے اور تھیل کو بھی پہنچتا ہے جب دونوں فریقین

2016 ) 116 (المتحدد



اسے دیکھ کرخوش ہو کئیں اصل میں نکاح کے بعد سےان ماں بیٹیوں کی تفصیلی تفتیکونی ندہو یا تی تھی اوروہ اس سے علی کے متعلق پوچھنے پر بھند تھیں۔ " وه بهت ناراض بین امان بهین ناراض، میری فلطی بھی تو بہت بوی ہے تاں۔

د محمر بھی .....

'' پھر بھی ان کا اتنااحسان بہت ہے کہ مجھے اہے کھر میں رہے دیا۔''وہ مجرائی آواز میں بولی اور تائی جیلہ کے علی کے رویے کے متعلق یو جھنے يروه بحرائي آوازيس بولى\_

"ارے اس کی بہ جرأت، محر بیٹے اتی خوبصورت الوك ال كئي ہے اس لئے اكر رہا ہے، آئے دو ڈرا بھائی صاحب کو اس کی طبیعت صاف كرواتي مول-" ناكي جيله حسب عادت چك كربوليس توعائزه كارتك زردير كميا\_

"امال .....امال خدا کے لئے کس سے چھ مت کہنا، میری فلطی بہت بوی ہے میں ..... میں اسے منالوں کی مجھے یقین ہے ویسے بھی چی چیا بہت اچھے ہیں میرے ساتھ ہیں، وہ بہت دن ياراض ميس ريس محے " وہ جلدي سے امال كى تعلی کراتے ہوئے بولی کیونکہ پند تھا امال نے ا بھی کے ابھی چھا کو یا تو بلوا کے الٹی سیدھی لگادین

ہے یا پھرفون ہی کھڑ کا دینا ہے۔ "اوہ اس کی نیا پارلگ تی ہےاب میرا کھے سوچیں امال ، مجھے فکر ہورہی ہے جب سے میں آئی ہوں اسد کا کوئی رابطہبیں جھے سے نہ کال کر رہاہے نہ جواب دے رہاہے، تمبر بندہاس کا، چھانے ولیمہ برجمی بلایا سب کووماں سے کوئی تہیں آیا کہیں کوئی کر برینه مو۔" آئمہ کی تشویش برتائی جیلہ بھی پریشان ہوئیس۔

"اباس كے مركانبر ملا كے محماتا يہ لے اس کا کون سی الی ناجائز فرمائش کر دی تم

نے جو یوں اینھ کر بیٹے گیا ہے، بہلواس فلاح میسی کے کام، بیابی ندیمی بار کر آئی ہادر كمانا بينا تو إيك طرف طني كوني تبين آئي كم بخت-" تاكى جيله كى توبول كارخ اب فلاح كى طرف مؤتميار

، در میں دوامان وہ کچن میں تقییں بل کی تقی میں ان سے وہاں اور انہوں نے ناشتہ جائے کا بوجھا تھا مجھے، بن اہمی ناشتہ کرکے آئی تھی او خود بی منع کر دیا۔' مائزہ کے تیزی سے کہنے پر تائی نے بنکارا بجرا اور نداہمی کے اہمی فلاح کی کلاس کنی لازی می ،فلاح کی کچھ دنوں سے طبیعت بھی سمحل می هی پیرعائزه کی تواب اس کوشکل دیکھنے کو بھی دل <sup>تہیں</sup> کرتا تھا سو ہگن سمیٹ کراینے کمرے میں يدى راى على كا يرمرده چره ورم كى روتى مولى آواز اسے چین ید لینے دیکی تھی، عائزہ دو پہر کا کھانا کھا کے گئی تھی، وہ شام کو چن میں جاتے بنا ربی تھی جب ایک زور دار چکر پراس نے معبرا کر م کن کی سلیب کوتھا ماعمر جواس وقت سی کام سے مچن میں آیا تھا، اس کا زرد پڑتا چرہ دیکھر کھبرا ميا اورات كرسيدها واكثرك ياس جلاآيا جهال خو خری سفته بی اس کا مود می خوشگوار موا اور نہ عائزہ والے واقعہ کے بعد اس کا محبت بحرا رویہ بیزاری اور نفرت میں بدل گیا تھا، اس نے فلاح كود يكمنا اسے بلانا تك جمور ديا تھا، تاكى جیلہ کے ماتھے کی توریاں بھی کم ہوئی تھیں بیخبر س کر، ای شام اسد چلا آیا تھا اور اس نے کسی کو بتائے بغیر مہلی ملاقات احد حسن سے کی تھی اور انہیں آئمہ کی ناجائز خواہش کا بدی بے بی سے يتايا تقا\_

میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آئمہ سے بہت محبت اس نے میری محبت کومیری کروری سمجھ کیا ہے، میں نے پورے خاندان

ييجي اتني نامعقول وجه موسكتي تقي ، نه بي بها بهي بيكم نے بتانا گوارا کیا تھا، وہ رئیسہ بیلم کو داماد کی خاطر مدارت پرلگا کرخود تائی جیلد کے پورش میں آ مجے

"" أثمّه الله بينًا اينا سامان تيار كرو تمهارا شو ہر مہیں لینے آیا ہوا ہے اور تم اس کے ساتھ جا ربی ہوایے گھر۔'' انہوں نے خاصے معروف يسانداز بن اندريش مونى آئمه وهم دياجوخاص نا بھی سے ان کو دیکھنے لی جیسے مجھ نہ یا رہی ہو کہ وہ کیا کہدرہے ہیں۔

"كيا موكيا ب احرحس الحمرى تلے دم تو لو، کہال سے آ گیا اس کا شوہر میں بات کرنی مول اس ہے۔" تاتی اپنا بھاری بحرام جثہ سنعالته المفخليس

" " آپ اجھی رہنے دیں بھابھی بیلم میں ابھی آ کرآپ سے بات کرتا ہوں ، آ تمہم ابھی تک کھڑی ہو، پلکہ ایسا کرو ایسے ہی آ جاؤ میں فلاح سے کھوں کی تہارا سامان پیک کر دیں کی اسدآتا جاتار بتائے شمرسی وقت کے جائے گا۔" انہوں نے دونوں کو چھ کہنے کا موقع دیتے بغیر آئمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پورش کی طرف لے

"المحمى بيثيول كابيه وطيره تهيل موتا جبيها تہارا ہے مرشاید تہارا صور مبیں ہے تہاری تربیت بی ایسی مولی مولی ورشدایی مان کی پوری زندكي برنظر دالولو بية يط كه عورت كمرستي كو کیے کزارنی اورسنورالی ہے، پھر فلاح کو دیکھو تہاری الی جیلہ بیم کے مراج کے ساتھ کرارہ کرنا کوئی احبان بات جیس، فلاح کی تربیت جیسی رئيسے كى بے جھے فرے اس ير، بيٹيوں كو كمر بنانے کے لئے بہت کھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم توخوش قسمت ہوتمہارا شو ہرتمہارا قدر دان ہے سے تکر لے کراپنے بے حد قریبی رشتہ داروں کو ناراض کرکے آئمہ کو اپنایا ہے میری بہن ای تنازعے کی وجہ سے اپنی از دواجی زندگی کوخطرے میں ڈال بیٹی ہے اور ابھی تک میکے کی دہلیز پر بيقى إجمى بيمسائل طيميس مويائ كمآتمه ك طرف ع شري الك كوكامطاليد.... من معجه مبيس يا رہا ہوں كە گادَل ميں اتنى بردى حويلى سے میرے بوڑھے ماں باپ اورمظلوم بہن آخر اسے کیا کہتے ہیں، شادی کے بعد عورت اپنا کھر اور کھر والوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لئے منتی قربانیاں دیتی ہے اور یہاں اس نے ان چار یا چ ماہ میں میری والدہ اور بہن سے بھی سيد مصمنه بات بي ميس كي اب يفين كريس اس ك ب جامطالياور ميكم مين روته كربين جان ے جھ پر بیرے مروالوں کا دباؤ برصر ہاے کہ ہم نے تمہاری بات مانی تھی اور ابتمہاری بیوی كالمحربسان كا اراده جيس لكنا تو محصان كي خواہش مان کراین سابقہ محمیتر سے بٹادی کرکے آئمه كوچهوژ دينا چاہيے، يفتين يجيح انكل اگر آئمه سے میری محبت شدید نہ ہوئی تو شاید جتنا دباؤ ميرے اور ہے ميں اب تك اسے كھر والوں كى مان گیا ہوتا، میں اب آخری امید کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بی اس مشکل کا عل تكالين أتمه كومير بساته كحروالي علن برراضي کریں جبیں تو میں بہت دنوں تک اپنے کھر والوں کو روک مہیں باوں گا وہ بھی اس صورت میں جب میری بهن کی شادی شده زندگی کوخوشیاں مجھی اسی قدم کے ساتھ جڑی ہوں۔" وہ تو اپنی داستان امير حمزه سناكر بين كياء احدحسن الك تمضم

آئمہ بہت دن سے ان کو کھر میں نظر آئی تھی پھران کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس کے

2016 118



چوڑ چھاڑ کر بیٹے جاؤ، خوش رہو ہم تو بس بہی چاہتے ہیں جہاں بھی رہو۔' تائی جیلہ نے اس کا خود ملائتی کا پروگرام کا نتے ہوئے ایکدم کہا اور بدمزہ ہو کرفون رکھ دیا وہ جواحر حسن کو ان کے اچا تک فیصلے پر بے بھاؤ سنانے کا سو چے بیٹی خیس آئمہ کا بیان بدلتے ہی جماگ کی طرح بیٹے

\*\*\*

دو چی ا آپ جھے وہ سب کھے بنانا سکھادیں کی ناں جوملی کو پہند ہے۔ 'اس کے ججک کر کہنے پر رئیسہ بیگم کو کرنٹ سمالگا، اب وہ اِن کے ساتھ رہ رہی تھی، تو اس کی محبت سی عادات و خیالات ان پر آشکار ہو رہی تھیں، وہ فطرتا بری نہیں تھی لیکن تربیت کی کی نے اس کی شخصیت میں کئی جھول پیدا کردیے تھے، ان کو کام میں گے دیکھ کروہ خود پیدا کردیے تھے، ان کو کام میں گے دیکھ کروہ خود دس۔

' ہاں ہاں کیوں نہیں سکھاؤں گی، یاد آیا کتنے دن سے اس بالائق نے چکر ہی نہیں لگایا آج فون ملا دینا خبر لوں گی اس کی۔' بیٹے کے ذکر نے ان کے چبرے پر ممتا کی خوبصورت روشنی پھیلا دی تھی، اس شکر کے ذکر پر عائزہ کی دھر کنیں بھی تیز ہوگئیں، شام کواس نے رئیسہ بیگم کوفون ملاکر پکڑا دیا۔

''بہت دنوں سے نہ کال کی تم نے نہ خود آئے علی، مال سے کوئی ٹاراضکی ہے بچے؟'' ان کی نرم آ داز پر وہ چونکی دوسری طرف سے پہتر ہیں کیا کہا گیا۔

"اچھا مھیک ہے زیادہ کمی بات نہیں کروں

تہاری حیثیت متحکم ہے اپنے محر کو دیکھو بچے، عزت اور محبت دو چیزیں ایس جن کو جنتا زياده دو مح مهيں وه دو کئ چو کئي ہو کرمليں کی بس اس سے زیادہ میں چھہیں کہنا کہ آئندہ جب بھی اس کھر میں آؤ اینے خاونداوراینے کھروالوں کی رضا سے خوش خوش آنا، مال بای کا مان بن کر ر بهنا، ان کی تربیت پر بھی صرف نہ آنے دیا، جاؤ خوش رہو بیٹا۔" اہا اسے لے کر سیدھا اینے مرے میں لائے اور بیسب کھے آئمہ کو کہا کھی باتن اس كوسجه من آئيں كھيمرے كزركتي بهرحال وه مچھ بولی تبین تھی کیونکہ اسد کی طویل ي خرى اسے بھى وسوسول ميں جتلا ر كے مولى تھی، ابا کے ساتھ جس بل وہ ڈرائک روم میں آئی اسد رئیسہ اور عائزہ سے بوے خوشکوار موڑ میں باتیں کررہا تھا،اے آتے دیکھ کرخوشی ہے مل كيا اور تعورى بى درين وه رخصت كر یلے محتے ، آئمہ کی تائی جیلہ سے اسکلے دن فون پر الى بات مويالى مى\_

''خونب مال ہے محبت نبھائی تم نے ، ملے ی چل دیں اس برمہ کرساتھ ''

بغیری چلدی اس بے مہر کے ساتھ۔''
د'ارے امال دہ تو شکر ہوا بیں آگئ ہوں ورنہ یقین کریں بہاں تو اسدکی دوسری شادی کے سارے انظامات کمل شے میری ضد کا فائدہ افھاتے ہوئے ان سب نے اسدکی شادی کا پورا کی اور کے اس کی شادی کا پورا کی اس میں ورنہ بیس نے اپنی ضدیرا اور نے لیے تھے دعا میں تھا یہاں میری جگہ کی اور نے لیے گئی ہی ویسے تھا بہاں میری جگہ کی اور نے لیے گئی کی ویسے شروع سے میں ہی آ رہی ہوں ورنہ سب تو محبت شروع سے میں ہی آ رہی ہوں ورنہ سب تو محبت اور عزت ہی دیتے تھے جھے۔''

''اے بس خرو بی بی خود ہی نصلے کرے فکر چاتی ہو میں نے کب حمہیں کہا تھا کہ سب پچھ

2016 ) 119 ( الم

بھی تبدیل ہوتا جار ہا تھاخصوصاً آئمہ کے گھریلو مسائل نے تائی کی اصلیت سجھنے میں بہت مدودی تھی انہیں، عائزہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے بے حدقریب بیٹھی تھی۔

'' مجھے معاف کریں ، میں نے بہت برا کیا ، بہت ہی غلط، اپنی تطمی کا احساس مجھے چین نہیں کینے دیتا، آپ لوگ استے اچھے نہ ہوتے تو شاید میرایدا حساس بھی اتناشدید نه ہوتالیکن آپ، چی سب کھھ جان کربھی انجان بن گئے نہ کوئی مرزش ندلعنت المامت اتى برى لاكى جس نے آپ كے بھائی کی کردار کشی میں کوئی سریہ چھوڑی نہ ہی آپ كا كمرير بادنه موجائے اس حوالے سے سے سوچا اس سب کے باوجودا تھا کر گھر کی زینت بنا ڈ الا بغیر کچھ جنائے ، دن بدن میرا احساس گناہ شدید ہوتا جارہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ "وہ اس کے ہاتھ تھام کر چوٹ چھوٹ کر رو دی، فلاح جرت سے اسے دیکھنے لگی، واقعی اس نے بہت برا کیا تھا، ان سیب کے ساتھ کیکن وہ اتنی المجمى اورصاف دل كالمحى كماب عائزه كى عالت اسے دکھ دیے گی۔

'' بھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے عائزہ! اس سارے بیں سب سے زیادہ نقصان میرے بھائی کا ہوا ہے اسے مناؤ، اس سے معانی مائکو، بھے بہل پہلے تم پرشد بدخصہ تھا جب تک عمر کا رویہ بھے سے تمہاری وجہ سے خراب رہا، اس خو تخری کے بعد عمر پہلے جیسے ہو گئے تو میرے سارے ملال بھی دھل گئے ،علی میر اایک ہی بھائی ہے اور جھے بہت دھل گئے ،علی میر اایک ہی بھائی ہے اور جھے بہت بیارا ہے جیسے بھی سی اب تمہارا حوالہ وہ ہے، تو اس حوالے سے تم بھی بیاری ہو، اب تو ہر بل دعا کرتی ہوں کہ بچھ ایسا ہو جائے کہ میرے بھائی کرتی ہوں کہ بچھ ایسا ہو جائے کہ میرے بھائی کے چہرے کی ادائی دور ہو جائے اور اس کی خوشیاں لوٹ آئیں، اب بیتم پر ہے کہتم کیسے خوشیاں لوٹ آئیں، اب بیتم پر ہے کہتم کیسے

کی تمہاری مصروفیات کا پہتہ ہے جھے، بیاو دلہن ہے بات کرو۔" کہ کروہ ریسیور عائزہ کو پکڑا کر خود باہر نکل کئیں، عائزہ نے دھڑ کتے دل اور کانیتے ہاتھوں سے ریسیور تھام کر کانوں سے لگایا، ہضلیاں بھیگ کی تھیں اب پیتہیں کیا کچھ سنف کو ملے گا؟ مرب کیا دوسری جانب سے توں ٹوں کی آواز کے ساتھ نون بے جان ہو چکا تھا۔ " ہو گئ بات علی سے۔" رئیسہ بیلم کے پوچھے براس نے صرف اثبات میں سر ملا دیا،اس نے پڑھائی شروع ہی اس کئے کی تھی کہ اسے يزهى للحى لزكيال بسندتيس بجراسة حاصل كرلين مے بعد اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی اس نے کیکن اس دن دل میں نجانے کیا سائی کیا ہے رے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کتابیں برآمد کیں ان كي كرد جمار كر أليس اين ساتھ لے آئي، ریسہ بیکم احمد حسن کے ساتھ ڈاکٹر کے باس کی تھیں جب فلاح اپنی امی کے پورش میں میں آ محلی ، ا می کے متعلق جان کر پریشان ہی ہوگئی۔ '' کیا ہوا زیادہ طبیعت خراب تھی تو مجھے بلوا لیتیں میں آجاتی ان کے ساتھ چلی جاتی۔"س کی یریشانی دیزنی تھی\_ د دنهیں تو بھا بھی بس دو تین دن سے سر در د كرر ہا تھا، چيا كو پينه چلا تو وہي ساتھ لے سكتے زبردی وہ تو جا بھی تہیں رہی تھیں۔'' فلاح نے اس کی بات کا کوئی جواب ہیں دیا، دیسے بھی اب احرحسن کے رویے میں رئیسہ بیٹم کے لئے بہت بوی تبدیلی آئی تھی ہمیشہ کے بے پرواہ احرحسن کا یہ کیئرنگ انداز رئیسہ بیلم کے لئے ڈھیروں سکون كا باعث بنا تقاء أنبيل تبيل يبته تقا كه احرحس وبر سے ہی سبی این کوتا ہیاں جانے جارہے تھے اور

2016 ) 120 (Lis

تائی جیلہ کی فطرت پہنچانتے جارہے تھے ویسے

ویسے ان کے پچھتاوئے بڑھ رہے تھے اور روبیہ

اس کے چہرے کی ہنبی اور آنکھوں کی چیک واپس لائی ہو۔'' فلاح روتی ہوئی عائزہ کوسب پچھ بھلا کر گلے سے لگالیا۔

''بھابھی! تقین کریں میرا طریقہ اور عمل فلط تھالین اس وقت مجھے برداشت ہی ہیں ہور ہا فلط تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے، میں ۔.... مجھے اپنی جوان بھی دیں پڑے ان کوخوش میں ۔... گئے تو وہ بھی دے دوں گی، میں ولی بن جاؤں گی جیسی وہ چاہیں گے، میں بہت سارا برطوں گی۔'' وہ .....وہ سب کرنے کو تیار تھی جوعلی گوخوش کرے اس کی برگمانیا ددور کرکے اس سے معالی دلا دے۔

ا گلے دن اس نے فلاح سے پھرسے پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، اس کے بہت دن بعد علی جب آتا اسے بری طرح نظر انداز کرتا، اپنے ہر کام کے لئے امی کو کہتا اسے بلانا، دیکھنا گوارا نہیں تھا اسے عائزہ کا پچھتاؤا شدید ہونے لگا

444

جس دن علی آیا، ای دن مامول سلیم حرم کی بات طے ہونے کی مشائی اور اگلے ماہ شادی کی خبر لے کر چلے آئے شخے علی بھی اس وقت ای ابا کے ساتھ وہیں موجود تھا، عائزہ جس کی نگاہیں است دیکھ دیکھ کر سرخییں ہورہی تھیں اس خبر پر چور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، اس کے چہرے کا فاہوں سے اس کا جائزہ لیا، اس کے چہرے کا مشتر کہ سلام کرتے رئیسہ بیٹم کے گلے لگ گیا تھا مشتر کہ سلام کرتے رئیسہ بیٹم کے گلے لگ گیا تھا بیٹی رہی تھی اس وقت، فلاح بھی آگئ تھی کافی دیر بیٹی میں مائزہ کو بری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا، کین وہ اس معالمے میں بے بس تھی اب جو پچھ کی گیا تھا، ماموں کے جانے کی کرنا تھا عائزہ کو خود کرنا تھا، ماموں کے جانے کہ کرنا تھا عائزہ کو خود کرنا تھا، ماموں کے جانے

کے بعدوہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، عائزہ کو اس کی پچھلی بار کہی ہوئی باتیں یاد تھیں سو بہت ڈرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی، بیڈ کراؤن سے فیک لگائے وہ نیم دراز کسی بہت محری سوچ میں تھا وہ پچھ در کھڑی الگلیاں مروڑتی رہی، وہ اس کی آ مرصوں کر چکا تھالیکن ہنوز ای طرح بیشا رہا پہنہیں کیوں پچھ دنوں سے عائزہ سے شدیدنفرت کے اس کے دعوے دھرے رہ گئے تھے اور وہ دل کی اس دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور وہ دل کی اس بے ایمانی پر جیران اور پر بیٹان تھا اس کڑی کوائی دات سے ملنے والی ہر شم کی خوشی سے ترسا کر بیا تھا ہر رہیں ہیگیم نے جب داکھ کی اس کو پچھلی بار فون کیا تھا تو اسے گھر آ نے کو کہا اس کو پچھلی بار فون کیا تھا تو اسے گھر آ نے کو کہا اس کو پچھلی بار فون کیا تھا تو اسے گھر آ نے کو کہا اس کو پچھلی بار فون کیا تھا تو اسے گھر آ نے کو کہا تھا۔

''میرا دل نہیں جاہتا امی وہاں آنے کو یہاں جھے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی ذکت از سر نو محسوں ہوتی ہے۔'' اس نے تھکے تھکے کہجے میں کماتھا

2016 ) 121 (النام

READING

بھی کہیں دور جاسویا تھا ماموں سلیم کے حرم کے رشيت كى مشائى كآنے براى، فلاح اور عائزه نے جب اس کا چہرہ دیکھا تھا اسے وہ بھی محسوں

بہت دیرسش و بیٹے میں رہنے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہوہ دوبارہ علی سے پچھ کہہ سكے طالانك بہت كچھ كہنے كے لئے وہ باہر سے موج كرآئي تفي كى جلے ترتيب ديے تھے پر كرم ين داخل موت بى سب الفاظ ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، صوفے پر لینے لینے اسے بہت دیر گزر کی، کل اس نے چلے جانا نقاءاس كامطلب نقا كجرابيك لمياا نتظار كيونكه اب اس كا ماؤس جاب شروع مو چكا تما، پكر پية حبيل كب آنا مو، وه لين لين المركن، على اب چبت لينا بوا تفا، وه سوكيا تفايا جاك ربا تفا كي يند بين چلا كيونكه اس كي تصيي بند مين، الجي وه اٹھ کراس کے تریب آئی بی می کہ دستک کے ساتھ رئیسے بیم کی محرائی آوازین کروہ دروازے كى طرف بوجى على بحى المدكر بيد كيا\_

"عراض کے کام سے باہر ہے علی، فلاح كى طبيعت خراب ہے اسے ہاسكل ليے كر جانا -- "على سلير مكن كرفورا المركيا، رئيسه بيكم الماكي گاڑی کی جانی لے کرآئی میں، ایا بھی آمیں ملتة أسطح ادرماته يطف كوتيار موسك

" آپ رئيس ابايس مول نال ساتهو، امي مجمی نیاں رہیں کی میں.... میں ساتھ چیتی مول- عائزہ نے ڈرتے ڈرتے کیا علی نے کوئی جواب میں دیا وہ دونوں جلدی سے قلاح کے یاس آئے، تائی جیلہ اس کے یاس تھیں، دونوں اسے کے کر قری میتال مطے آئے تھے، جہاں بر تین ممنوں کے بعد فلاح نے ایک خوبصورت محت مند بين كوجنم ديا تفاعلى نے كمرير كال

نیندیں او جالی ہیں میں اسیے کھرے ادای کی پر چھاپ ہٹا دنیا جا ہتی ہوں، وہ دل کی بری نہیں ے معالی کی طلبگار ہے اور اللہ بھی تو معاف كرنے والے كو تريب ركھتا ہے۔ "اس وفت اس کے پاس ای کی باتوں کے جواب میں کہنے کیے لئے بہت کچھ تھا، پھر فلاح بھی اسے بتانی رہی تھی

کہاس میں اچھا بننے کی لکن ہے۔ ''وہ گناہ او کر بیٹھی ہے لیکن بہت شرمندہ ب، لئن بار معانی مانگ چکی ہے جھے سے ای سے، پڑھائی سے رچیل شہونے کے باوجودون رات کالوں میں سر کھیاتی ہے صرف اس لئے کہ مهيں پندے، پر پرسوں بي او حرم نے كتے عرصه بعد اس کو کال کی تھی، وہ جو اتنی اتنی دیر م ایس کے لئے کچھ نه تقاعلی جارے درمیان ندرسم ورواج آیے تھے ندر شيخ ز بجر ب من من ندولت ديوار بي مي ندي ساج، مارے درمیان اگر آئی تھی تو صرف فسمت وتسمت كوبى جارا ساته منظور فهيس تفا كمر تہارامیرا کیا دوش ، ابتے دن میں نے خود کو میں سمجمانے میں گزار دیتے، اب جب سمجھ کی ہول كر تقذير كے ہاتھول انسان بے بس ہے تو پھرسى پر عذر کیما؟ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے میرے مامول زاد ہے، بہت کچھ میں بھلا چکی ہوں، جو م کھے بھولنا مشکل لگ رہا ہے وہ نکاح کا مقدس رشته بھلانے میں مدد کرے گا کہاس میں بہت مجنجائش ہوئی ہے۔"اس کوخوشیوں کی دعا دیے ہوئے اس نے جس مل تون کا ٹا تھا اس وقت علی نے اپنا آپ بہت خالی خالی محسوس کیا تھا، نہرم کی محبت کا حساس تفااس میں نہ عائزہ سے نفرت کا چذبه، اوراب وه پیدد مکھ کرجیران ره گیا که ہمر دفعہ کمرآنے يراس لاكى كو ماردينے يا خودمر جانے کی خواہش شدید ہو جاتی تھی، وہ احساس

عروري 2016 ) 122 ( ا



كرك سب كوخو تخرى سنا دى تھى، اى اور تائى جیلہ تو نورا آنے پر بصد تھیں تب علی نے بتایا کہ م محمد بى دىريس وه خود بى كمر بي جائيس كے، عُرُصال کی فلاح کے چ<sub>ار</sub>ے پر متا کا نور دیکھ کر عائزہ گنگ رہ گئی، نتھے سے بھینچ کود بکھ کراس نے بساختدا سے كوديش افعاكر پياركر والا على كے چېرے پر بھی بہت عرصہ بعد زم سی مسکرا ہے ہے خد بھلی لگ رہی تھی، کھرواپس آتے آتے آہیں دواتو نے بی مجے تھے، رئیسہ بیلم نے فلاح کو میسی پر روك ليا تفاجبكه منااين دادى كي كوديس تفاء جارتو ای گہا کہی میں نے محت منے علی چونکہ تھکا ہوا تھا سوسونے کے لئے کمرے میں چلاگا، عائزہ کچھ دیر فلاح کے باس رہی رئیسہ بیٹم کی ہدایت کے مطابق فلاح كوجائے كے ساتھ ابلا اعدہ ديا اور جب فلاح سو کئی تو رئیسہ بیٹم نے اسے کہا کہوہ اب اسيخ كمري ش جائع جبكه وه اب تمازيده كر بى سوئيل كى منا اين دادى كے بہاد ميں خواب فركوش كے مزے كے رہا تھا۔

اسے ابھی سوئے ہوئے تھوڑی در ہی گزری ہوگی کہاہے پاؤل پری اورزم سے مس نے گہری نیند سے اٹھنے پر مجور کر دیا ملے پہل او مرجم بحم مجھنے سے قاصر رہا، پر جب اعصاب نیند کے غلبے سے باہرآئے تو پہنہ چلاوہ عائزہ محی جو اس کے پیروں پر اپنا چرہ رکھے زار وقطار بھیاں لے لے کر رور ہی تھی، بے ساختہ طویل سائس بجرتا وه اینے بیروں کونری سے تھینچنا ہوا اٹھ بیٹا، عائزہ چونک کرسیدھی ہوئی اس کا آنسوؤں سے تر چره اورسرخ آنکصین دیم کروه نظرین چرا کیا تاہم کھے بولا اب بھی بیس تفاوہ آستہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آگر بیٹھ بی ۔ ''میں ..... میں آپ کی بہت ہوی مجرم

ہوں، مجھے معانی بھلے مت دیں علی الیکن ایل بے رخی کی مار بھی مت دیں، میں آپ کی بے بیازی سہر بیل یا رہی ہوں،میرے اندر فیر احمیر مجھے ہر بل کو کے لگا تا ہے آپ مجھے ماریس ، برا بھلا کہہ دیں سیکن خدا کے لئے مجھ کہیں، آپ کی بےرخی کا بدائداز میری جان لے لے گا، اینے گناہ کا اعتراف میں کھر کے ہر فرد کے سامنے کر چی مول حی کرعمر بھائی کوجھی سب کھے بچے بتا دیا ہے، سب کی معانی کے ہاوجود مجھے سکون مہیں مکتا كونكرآب في مجمع معاف ميس كيا، آپ مجمع اسے ہاتھوں سے ماردیں کیونکہ میں ایک زعر کی تهين جينا جامتي جس من آهي ي محبت ند مور "وه زورزور سےروتے ہوتے ہوئی۔

"" تم نے واقعی میں میرے ساتھ بہت برا کیا ہے عائزہ، بہت براایسے تو کوئی اسے بدترین وحمن کے ساتھ بھی تیں کرتا جیے تم نے کیا برے ساتھ ليكن ميں جانتا ہوں كەمحبت بہت بري چيز مونی ہے یہ بت خوار کرتی ہے اور کرواتی ہے انسان کو جمہاری اس خطا کے لئے میں جمہیں کب سے معاف بھی کرچکا ہول لیکن انسان ہول نال بجرمردهمي تواحتراف كرني سيدارتا تعامعاف مهميل كرديا بي وايك دن عبت بحى مونى جائ کی کیکن وعدہ کرو کہ میرے بچوں کی تربیت ویسے كروكى جيے بمرى افى نے ہارى كى ہے ماؤں كو بيثيول كا دوست تو مونا بى جا بيدر مما اور رجر مجھی ہونا جانے ماؤں کی خفلت ہی ہوتی ہے جو بیٹیوں کو علاراہ کی طرف لے جاتی ہے۔ عائزہ مششدرى اسے ديميے چلى كى، ده بالكل تحيك كه رہا تھا۔

مری تربیت رئینہ بیم نے کی حی سوب قسور ہوتے ہوئے بھی مہیں اینا لیا ہر کوئی ایسا میں ہوتا شدایبا کرتا ہے، میں ای بینی کو بہت

ہوئی جوابی اولادکوئی نہ بھھ پایا اور اپی شریک حیات پر فخر بھی ہوا جس نے میرے اور میری اولاد کے درمیان ایک بل کا کام دیا، بھا بھی بیگم نے اپنے بچوں کی بہت فاطر تربیت کی وہ تو شکر ہے ان کا بھلکان ان بچوں کو بیس بھلٹنا پڑا، آئمہ کی سوچ د کھے آئمہ کو بھا بھی بیگم کوسونپ کی سوچ د کھے آئمہ کو بھا بھی بیگم کوسونپ دیے بھا وہ اوہ تو تمہاری دیا میرا دیا تیس جیس جنہوں نے سب پھھا چھا کر دیا ،میرا دعا تیس جیس جنہوں نے سب پھھا چھا کر دیا ،میرا بیٹا میں کی سوٹ کے انکار کرتا ، میرا میری کیکن وہ رئیسہ بیگم کا بیٹا تھا کیے انکار کرتا ، میرا میری کیکن وہ رئیسہ بیگم کا بیٹا تھا کہے انکار کرتا ، میری کاشرمندہ لیجداور جھکا ہوا سر پرداشت نہ ہوا جس کا شرمندہ لیجداور جھکا ہوا سر پرداشت نہ ہوا جس کا شرمندہ لیجداور جھکا ہوا سر پرداشت نہ ہوا جس کیسے جھکا ہوا دیکھ کی تھیں ۔

''میرے لئے پہی بہت ہے کہ آپ کوائی غلطیوں کا اصاس ہوگیا، بس اب تو اپنے بچوں کی سلامتی اور خوشیوں کے لئے دعا ہے بس۔' انہوں نے کہا تو احمد حسن ایک بار پھر اس عورت کی عظمت کے قائل ہو گئے جنہوں نے پچوبھی جمائے بغیران کو معاف کر دی تھا اور خودشکرانے جمائے بغیران کو معاف کر دی تھا اور خودشکرانے کے نقل اپنے رب کے حضور پیش کرنے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔

\*\*\*

مضوط دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زندگی ہیں ان خرافات کے گئے کوئی جگہنہ ہو، اس کے سارے جذبے شادی کے بعد اپنے شریک حیات کے حوالے سے ہوں۔" عائزہ کا سر شرمندگی سے جھکٹا چلاگیا۔

ددیس سیس وعدہ کرتی ہوں علی اپنے کول کو تعلیم کے زیور کے ساتھ ساتھ اعتاد اور محبت کی دولت بھی دول کی جیسے چی نے آپ لوگوں کو دی۔ اس نے بھرائے ہوئے لیج میں کہہ کرعلی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا، اس اعلیٰ ظرف کے کیا، اس اعلیٰ ظرف کے بہتھے بیتی ہاں اعلیٰ ظرف کے بہتھے بیتی ہاں کی مال کی اچھی تربیت تھی، علی نے بہتھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا بھی نہ چھوڑ نے بہتھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا بھی نہ چھوڑ نے اس اعلیٰ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا بھی نہ چھوڑ نے

ہے ہے ہے۔ رئیدہ بیگم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے لو کتنے ہی شکر گزاری کے آنسو آٹھوں سے بہہ

آج ابھی انہیں لگا تھا ان کی عمر بھرکی ریاضتوں کا صلہ ان کومل گیا تھا، جب احمد حسن نے برسوں بعد محبت کا احساس بخشتے ہوئے ان کی قربانیوں اور بچوں کی اعلیٰ تربیت کا سہرہ ان کے سرباندھا تھا۔

''جھ پراپ بھائی کی بوہ کا احرام اوراس کے بچول کی ذمہ داری کے فرائض واجب تنے لیکن ان کو نبھائے میں اپنی شریک حیات اور ایٹ بچوں کے حقوق بھول گیا تھا رئیسہ، آفرین ہے تہاری تر بیت پرکہ بھی میری اولاد کو جھے سے برگان نہ ہونے دیا اور ایک بہترین ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین بیوی ہونے کا بھی جوت دیا، عائزہ نے جب اپنے جھوٹ کی جھے سے دیا، عائزہ نے جب اپنے جھوٹ کی جھے سے معای ماگی تو جھے اپنے آپ پر بے حد شرمندگی

2016 124 Lis

## المجاول المستحدث المستويرا فلك سويرا فلك



خیالات سے آگاہی حاصل کر سکے اور تم بھی اس کی شخصیت کے پہلوؤں کی جانچ پڑتال کر کے درست فیصلہ کرسکو، اب میں چلتی ہوں، مماکی کال آئی تھی ان کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے،کل ملاقات ہوگی، فیک پورٹائم،اللہ حافظ۔''مسکان نے سحر کا شانہ تھی تیریا سے باہر لکل گئی اور سحر کولڈ پونیورٹی کے کہفے فیریا سے باہر لکل گئی اور سحر کولڈ ڈرنگ کی بوٹل کو گھونٹ گھونٹ خالی کرتے ہوئے ڈرنگ کی بوٹل کو گھونٹ گھونٹ خالی کرتے ہوئے مہری سوچ میں غرق ہوگئی۔

مسكان اور سحر كالح فريند زنخين اور اب یو نیورش فیلوبھی ،مسکان ایم اے ایکنامس کررہی تھی جبکہ سحرانگلش لٹریچر کی طالبہ تھی ، اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے باعث دونوں کی دویتی درس گاہوں سے نکل کر گھر تک بھی پہنچ چی تھی ، ایک دوسرے کے کر آنا جانا معمولات میں شامل ہو کیا تھا، کسی کی گھر بھی کوئی اہم تقریب ہو وہ دوسرے کو ضرور مدعو کرتا تھا، ایس بی ایک بارتی میں دانیال عزیز جو مسکان کا کلاس فیلو ہی تھا اور دور پرے کا رہتے دار بھی من مؤتی صورت والی سح کو دیکھ کراس کے بحریس گرفتار ہو گیا، جب مسكان كي ذريع محركواس بات كاعلم موالويمل پهل تو وه اینی قسمت برخوب نازال مولی اور میوں نہ ہوئی، دانیال عزیز انتہائی پر کشش شخصیت کا مالک تھا، وہ ایک مل اوٹر کا بیٹا تھا، ساتھ بی ایک این تی او بھی چلا رہا تھا، وہ یو نیورٹی کا بہترین مقرر تھا اس لئے بارٹ ٹائم ایک ٹی وی پرٹاک شومیں بھی میز بانی کے فرائض انجام دے رہا تھا، یو نیورٹی کی لڑ کیاں اس کی وجیہہ برسنالی اور خوب صورت انداز تکلم کے باعث اس کی دیوانی تھیں اور وہ سحر کا اسپر ہو چکا تھا، سحر کے لئے بھی دانیال عزیز کی شخصیت کی

''میری سجھ میں نہیں آرہا کہ اس میں آخر
کیا قباحت ہے؟'' مسکان نے زیج ہوکر کہا تو
سحر نے گہراسائس لیا اور نیبل پر رکھی کولڈ ڈرنگ
سے گلے کور کرتے ہوئے بولی۔
''مسکان تم واقعی میری بات نہیں سجھ رہی
ہون کی موفظ کو خلط ما ننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا
میں کرنچ کو تی ماننا میرے یا تمہارے کہنے سے خلط
ممل سی نہیں ہوسکتا۔''

ال سا اوسا۔

د ماغ بی پکا ڈ الا ہے، یار ایک بات بتاؤ کر تمہاری
د ماغ بی پکا ڈ الا ہے، یار ایک بات بتاؤ کر تمہاری
نظر میں بیفلط کیے ہو گیا، بیری تو اسلام نے دیا
ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہند کر
لیں۔ مسکان نے ماتھ پر ہاتھ مار کر کہا تو سح چڑ
گئی کیونکہ مسکان بچھلے آ دیھے گھنٹے سے محرکوا پنا

موقف مانے پرمجبور کررہی تھی۔
''مسکان تم پھر غلط بات کر رہی ہو، یار
اسلام میں لڑکا لڑکی کی رضا مندی کو اولیت اور
فوقیت دینے پر زور دیا گیا ہے بینیں بید کہا گیا کہ
وہ ڈیٹیں مار کے، کھلے عام ملاقا تیں کر کے، بے
حیاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے منہ سے اپنے
بڑوں کے سامنے جاکر بیکیں کہ جمیں بیرپند ہے
تو وہ ناپیند۔'

دوست ہونے ہے بحث میں کوئی ہیں جیت سکتا بھئی، تم تھبریں ڈبیٹر، گر میں پھر بھی جہاری دوست ہونے کے ناطے تمہیں بی کہوں گی کہ سوچ لو، انٹا چھاموقع ہاتھ سے گنوا نا دانش مندی ہرگز نہیں، ارے دانیال عزیز جیسے مردوں کے تو لڑکیال خواب دیکھا کرتی ہیں اور پھرتم لوگ کون سابند کمرے میں اس ہے ہو، یہیں یو نیورٹی میں با پھر کی شاپگ سینٹر کے کہنے لیریا میں، مان لوسح با پھر کی شاپگ سینٹر کے کہنے لیریا میں، مان لوسح کہ انڈر اسٹینڈ نگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ صرف یہی جاہتا ہے کہتم سے مل کر تہمارے

2016 126 45

محرے نکلنے کے بعد کچھاور،اس لئے میں ایک غلط راستے پر چل کر، اپنے اوپر اچھائیوں کا خول چرها کرخودگواور دائیال دانیال عزیز کو دهو که میس دینا چاہتی اور بیرمیرآ آخری فیصلہ ہے اور اب حاری دوئ کی پائیداری کے لئے یہ اور بھی ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر دوبارہ بات نہ كرين، كيونكه جب كوني تيسران مين آجائے تو دو یے درمیان فاصلہ خود بخود بردھ جاتا ہے۔ "وہ قطعی کہے میں کہتے ہوئے مسكرا دى اور مسكان لاجواب ہو کر اس مضبوط کر دار والی لڑکی کو دیکھتی

\*\* "سحربياً التني دريه، باتي سب چيزين تو تيار بين نا، وه لوگ دو بار يو چه چکے بين تمهارا، بس اب جلدی سے جائے کے کرآ جاؤ۔"امی نے کچن میں آ کرٹرالی میں برتن جماتی سحر کو کہااور خود ٹرالی ٹی رکھے لواز مات پر نظر ڈالتے ہوئے محرکے سراپے کو بغور جانجا۔

"جي افي بس جائے دم پر ہے، بين تكال كر لا ربی ہول، آپ جا کر مہمانوں کے یاس بینسیں۔"سحرنے خود پرجی مال کی نگاہوں سے آتکسیں چراتے ہوئے کہا تو اس نے آگے برھ كراس كاما تفاچوم ڈالا\_

"رشتہ بہت اچھا ہے، میری بیٹی بھی کوئی کم تہیں،انشاءاللہ باہت ضرور بن جائے کی، چلو میں ڈرائنگ روم میں بیٹھتی ہوں تم جلیری سے آؤ۔" امی ایک بار ہدایت دیتے ہوئے چن سے باہر نکل کئیں، سحر نے جلدی سے چاہتے دانی میں چاہے ڈال کرفرالی میں رکھی اورفرالی تصفیتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور خو امی کے اشارے پر دھیے کہے میں سلام کرے مہمانوں میں آئی ایک نسبتا زیادہ عمر کی خاتون کے ساتھ

تشش کشش تقل واقع ہور ہی تھی مگر اس کے باوجوداس في احددانيال عزيز كي الااكار کی دیوار کھڑی کر لی، کیونکہ دانیال عزیز اسے ا پنانے سے پہلے اس سے ال کراس کی شخصیت کی برنتس کھول کراس کی ذات کوٹٹولنا جا بہتا تھا کیونکہ اس کے نزدیک کامیاب شادی کے لئے زوجین کے مابین وینی ہم آ بھی کا ہونا اولین اصول تھا۔ "اس کی توجیه، غلط تو نہیں ہے سحر، کیا تم نہیں چانتیں کی محض وجنی ہم آ جنگی نہ ہونے کے باعث کتنے ہی کھر اجر جاتے ہیں۔" مسکان نے

ایک بار پھردانیال عزیز کا بھر پوردفاع کرنا جایا۔

و افسوس صد افسوس ماتی دسیر، تمهارا اور تمهارے كزن كاتجزيداس معاملے ميں بالكل صفر ہے، گھروں میں ناجاتی اور کھروں کے اجر جانے كى وجه تحض والى الم أو اللي كا شد مونا لليس بلكه أيك دوسرے کے احساس اور عزت کانہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا ہے، میرے ابا اور امال کے نظریات اس جد تک جدا ہیں کہ ایک دن کہتا ہےتو دوسرارات مگر میں نے دیکھا ہے اور پچھلے بائیس برس سے دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے بھی مارے لین این بچوں کے سامنے، اپ درمیان موجود اس نمایال ککیر کو واضح تبیس کیا، انہوں نے بحث و محرار سے ایک دوسرے کی بات نہیں منوائی بلکہ زم خوئی سے ایک دوسرے کی مانی ہے،ان کی جب شادی ہوئی تو وہ ملے تو مہیں ب مرانبول نے اللہ کے بنائے اس رشتے کودل سے قبول کیا، تم لوگ جے مجھونہ کہتے ہو دراصل وہی کامیاب از دواجی زندگی کی ضانت ہے، دو إنسان جب تک ساتھ زندگی گزارنا شروع تہیں كرتے وہ بھى ايك دوسرے كومبيں جان ياتے كيونكه برت سے بى انسان كى اصل مخصيت كا پنۃ چاتا ہے وگر نہ ہم سب گھر کے اندر کچھ ہیں اور

016 ) 127

بینھ گئے۔

" " الله جيها سنا تھا ويها ہى پايا۔ " خاتون نے اس كے سر پر شفقت سے ہاتھ پھيرا تو وه مسكرا دى۔

''بیٹا! مہمانوں کو کہاب وغیرہ دو۔' ای نے کہا تو وہ اٹھ کر پلیس سروکر نے گی، پلیس سروکر نے گی، پلیس سروکر نے گی، پلیس سرو کرتے ہوئے اس نے باری باری تمام مہمان خواتین کی جانب مسکرا کر دیکھا، مہمانوں میں خاتون کے علاوہ دولڑ کیاں بھی تھیں جو عالبّان کی بیٹیاں تھیں کیونکہ ایک لڑکی تو خاتون سے ل بھی بیٹیاں تھیں کیونکہ ایک لڑکی تو خاتون سے ل بھی مواکہ کمرے میں صرف خواتین ہی موجود ہیں، پھر جانے کیوں اس لڑکی نے نقاب موجود ہیں، پھر جانے کیوں اس لڑکی نے نقاب میں مہمانوں نے بھی پھلکی باتوں کے جیب رہی، مہمانوں نے بھی پوائی باتوں کے درمیان ناشتہ کیا، جائے ٹی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گیا ہوں کے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے گی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے ہی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے ہی اور پھر خاتون نے درمیان ناشتہ کیا، جائے ہیں۔

' پھیں اب ہمیں اجازت دیں ، امید ہے سے میں اور میر ہے سے کی زندگی میں سے ہمیں اور میر ہے سینے کی زندگی میں ہمی روش سے بین کی طلوع ہوگی ، ہماری طرف سے میں دشتہ لیا ہے آپ اور بھائی صاحب تو میر ہے سینے سے ل بی سی دیز ہیں ، بس اب نکاح کی تیاری سینے سے ل بی کو جلد اپنی بینی بنانا جا ہے ہیں۔' خاتون کی بینی کو جلد اپنی بینی بنانا جا ہے ہیں۔' خاتون کی بینی کو جلد اپنی بینی بنانا جا ہے ہیں۔' خاتون نے سے سے کروں گا کہ گویا وہ میں کروہ چو سے بغیر ندرہ سکی ۔

''فسرور، ہم بھی سمجھے تیار ہی ہیں، جلد آپ کوفون کرکے تاریخ فائن کردیں گے۔''امی نے کہا اور خاتون سے مصافحہ کیا، پھر دونوں لڑکیوں نے ہاری ہاری اسے گلے لگایا اور بغیر نقاب والی لڑکی یولی۔

" چلیں بھابھی اب آپ سے باہے گاہے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔" اور سحرکو لگا کہ اس کے علاوہ سب ہی ہر طرح سے تیار ہیں اور پھر ان کے جانے کے بعد اس نے گویا تقید این ہی کر دی۔

''بیٹالڑکا بہت اچھاہے،اسارٹ خوش شکل اور اس سے بھی بڑھ کر بید کہ بہت اچھی ملازمت کرتا ہے اور خاندان بھی انتہائی تہذیب یا فتہ اور شریف ہے، جھے اور تمہارے ابوکو کممل یقین ہے کہ ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی۔''

''چلوتم بھی کسٹ بنا کو کس کس کو بلانا ہے میں ذرا تہمارے ابو سے تیاری کے معاملات پر بات کرلوں، اللہ تہمیں خوش اور آبادر کھے۔''امی اسے وعادے کر کمرے سے چلی کئیں اور وہ برش کسینتے ہوئے ریسو ہے گئی کہ ایسا کون ساشنم اور اور الر آبادہ اللہ اللہ المی ابوا سے دیکھتے ہی اس کے ایسے عاشق ہوگئے کہ بٹی سے بوچھنا بھی کوارا نہیں کیا اور ہوگئے کہ بٹی سے بوچھنا بھی کوارا نہیں کیا اور بال کو سل کے اس نے لاحول ہو گئی اور کر ہو گئی ہم الکوتی تھی گر بگڑی ہوئی نہ تھی، کیا تابید اس کو جاتی تھی ہم گر بگڑی ہوئی نہ تھی، تابعدار بٹی تھی ، اکلوتی تھی گر بگڑی ہوئی نہ تھی، تابعدار بٹی تھی ، اکلوتی تھی گر بگڑی ہوئی نہ تھی ، تابعدار بٹی تھی ، اکلوتی تھی گر بگڑی ہوئی نہ تھی ، تابعدار بٹی تھی ، جانی تھی کہ والدین کی خوشی میں شاید اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی میں اطاعت ہی پہند ہے۔ اور اللہ کو تو اپنے بندوں کی اطاعت ہی پہند ہے۔

\*\*\*

آج اس کا نکاح تھا، اکتیں دمبر کی یادگار تاریخ کا انتخاب دولہا کے پر زوراصرار پر کیا گیا تھا، وہ برائیڈل روم میں اپنی چند کزنز کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابو اور خاندان کے دیگر بڑے قاضی کے ہمراہ جلے آئے، اس پر بڑی سی لال چادر ڈال دی گئی تا کہ مردوں سے پردہ رہے، نکاح

2016 ) 128 (Lis

ادا کر رہی تھی، ڈراے کے رائٹر اور ایڈیٹر تو تہارے ہزبینڈ مسٹردانیال عزیز ہیں۔' ''مسٹر دانیال عزیز۔'' سحر نے زیر لب دہراتے ہوئے لب بھینچ تو مسکان کو اس کی حالت پہلی آگی اور سحر تفض کھورنے پر ہی اکتفا کرسکی استے ہیں سحر کی کم عمر ماموں زادکزن اندرآ

ا و پلیز سرتم سمی قتم کی بدگانی میں بتلائیں ہو، دراصل یہ ریکو یہٹ دانیال نے آئی انگل سے کی تھی، وہ تم کوسر پرائز کی شکل میں ایک بدی خوشی دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ نیا سال کا آغاز تمہاری سنگت میں کرے، بہت سمی تعربی پہتے ہاں نے وہ تم سے، تمہیں پہتے ہاں لئے تو سمی کا جہنے لینے سے بھی منع کر دیا، ای لئے تو تمہیں ایک اچھی بر ضلوص دوست ہوئے، میں تا طے بہی مشورہ دوں گی کہتم اس نے سفر کا آغاز دل صاف کر کے کرنا۔ "سحر خاموشی سے اس کی دل صاف کر کے کرنا۔" سحر خاموشی سے اس کی دل ورماغ میں جنگ دل صاف کر رہی تھی، بہت می سوچیں دماغ میں جنگ سی جیٹری ہوئی تھی، بہت می سوچیں دماغ میں جنگ سی حرف کی گرش کررہی تھیں، بہت می سوچیں دماغ میں جنگ سی حرف کی گرش کررہی تھیں، بہت می سوچیں دماغ میں گرش کررہی تھیں، بے در بے اچا تک پیش آئے والی صورتحال اور واقعات نے اسے وجئی طور پر والی صورتحال اور واقعات نے اسے وجئی طور پر

شروع ہوا، قاضی نے پوچھا۔ ''سحر بنت ریاض آپ کو داینال بن عزیز کے ساتھ بعوض چھتر ہزارروپے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے۔''

نکاح قبول ہے۔'' سحر کو لگا کہ اس کے کانوں میں بم پھوڑ دیا گیا ہے، اس کا وجود واضح طور پرلرز گیا، اس نے برابر میں بیٹھی امی کا ہاتھ تھام لیا۔

''پار بولو بيڙا۔''

''انی کیسی مشکل تھی ،اسے لگا کہ وہ زمین و آسان کے درمیان فضا میں معلق ہوگئ ہے ،اس کا طلق جیسے خٹک ہو کر بھٹنے لگا تھاوہ چاہ کہ بھی پوچھ نہ پا رہی تھی کہ بید کیسا نماق ہے ،مگر پھر اس کے کانوں میں قاضی کی آواز دوبارہ اس سوال کی صورت میں گونجی تو اسے خود ہی بارآ ورہوگیا کہ بید نماق نہیں حقیقت ہے۔''

یہ ایک ایبا ڈرامہ تھا جس میں اس کے موائے سب اپ کردار سے واقف تھے، گر موجودہ چوکیشن اسے ایک اور ڈرامہ کری ایث کرنے کی اجازت ہیں دے رہے تھے لہذا اس نے دل وزبان کوئن کے ساتھا حتیاج سے بازر کھا اور اثبات میں سر ہلا دیا اور مبار کباد کا شوراٹھ گیا، سب لوگ اسے سوچوں کے ہمراہ چھوڈ کر آئن پر میسیے دولہا کے باس چلے گئے، وہ تنیا بیشی اس جیب وغریب معرکے پر کڑھ رہی تھی کہ وہی بیشے رال چی کے دون تنیا بیشی اس خیب وغریب معرکے پر کڑھ رہی تھی کہ وہی تقاب والی کی چلی آئی۔

العاب والحرل بي بي المابي الم

د دنهیں میری جان میں تو صرف اپنا کردار

2016 ) 129 ( المتالية

ڈسٹرب کر دیا تھا، مسکان اس کے چہرے کے
اتار چڑھاؤ سے اس کی دلی کیفیت بخوبی بجھ رہی
میں اس نے مزید بچھ کہنے کے لئے لب کھولے
ہی تھے کہ دیگر کزنر بھی بحرکوا تئے پر لے جانے کے
لئے اندر آسکیں اور باہر آسکر جب اسے دانیال
عزیز کے ہمراہ بٹھایا گیا تو وہ جیسے پھڑا گئی، لیکن
شاید سب ہی اس کی دلی کیفیت سے واقف تھے
شاید سب بی اس کی دلی کیفیت سے واقف تھے
کیونکہ سب بچھا چا تک ہونے جار ہا تھا، اس لئے
سب خاموش رہے البتہ آف وائٹ شیروائی میں
ملبوس دانیا ل عزیز کے قبقے سحر کے اردگرد کو بچ

شریک کے بعد ہلکی پھلکی رسموں کے بعد اسے جملہ عروی میں لا کر بھا دیا گیا، اب وہ کرے میں تنباطی ،اس کی سمجھ میں ہیں آ رہا تھا كداس رونا جابيه يا خوش مونا جاسي مستقل سوچوں نے اس کے دماغ کوتھکا ڈالا تھا، اسے ا پنامر ہو جھل محسوں ہونے لگا تو اس نے بیڑے سربانے تکیہ برآ ہمتی ہے سرنکایا اور آ تکھیں موند لیں، پھردانیال عزیز کے کسی بھی کیے آمر کا خیال آتے ہی واپس اکھ بیمی، اب اسے بھنجملا ہث محسوس كرربى هي، اس في ايك الجنتي مولى نكاه مرے میں ڈالی تو کمرے کی بے انتہا خوبصورت ڈیکوریش سے اسے چونکا دیا اور مرے کا بغورمشاہدہ کرنے پرمجبور کر دیا، کمرے کی دیواروں پر کیمن یلو پینٹ کیا گیا تھا، دروازے لائٹ براؤن تھے، کمرے کا فرش میمل کلرکے ٹائلزے مزین تھا، کھڑ کیوں کوزسٹ اور آف وائك كمي نيش كي نفيس اور فيمي يردول ہے ڈھانیا گیا تھا، جہازی سائز کا بیڈجس پر وہ براجمان تفنى لائث براؤن لكرى تفي اوراي ميجنگ كى المارى بھى تھى، سامنے كيمل كلر كے دوكاؤج

یڑے تھے،انتہائی منفردتھ کی کلر کمبی نیشن اور قیمتی فرنیچر کے ساتھ جھت پر لٹکتا انتہائی خوبصورت فانوس دانیال عزیز کے ذوق کی کوائی دے رہا تھا، وہ دل ہی دل میں داد دیتے بغیر نبرہ سکی ،اس ایناء میں درواز و پر دستک ہوئی تو وہ سبحل کر بیٹھ تنکی اس کی توقع کے عین مطابق دانیال عزیز کمرے میں داخل ہو چکا تھا، وہ درواز ہ بند کر کے آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا بیڈتک آیا اور عین اس کے مقابل آ کر بیش گیا ، محرکونگا کہ یکدم اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئ ہے، جانے کیوں اسے میکدم خیال آیا کہ کہیں دانیال عزیز نے اس ك الكارك باعث اس سے بدلد لينے كى خاطر تو یہ ڈھونگ نہیں رچایا، کئی کہانیاں میں بڑھے ہوئے اور فلموں میں دیکھے ہوئے سین اس کے ول دماغ میں بلچل منانے لگے، اس کی پیشانی اور بہتھلیاں سردی کے باوجودتم آلود ہولئیں تب ای دانیال عزیز نے اس کی نازک مرمریں کلائی تھا می تو آئتی چوڑیاں نے انھیں۔ "ببحر <u>مج</u>صمعاف کردینا۔"

''کیا دانیال عزیز کے دماغ میں خلل واقع ہوگیا ہے۔''سحرنے چونک کر جھکا ہوا سراٹھایا پھر خود براس کی وارنگی لٹاتی نگاہیں یا کرواپس سر جھکا لیا، آلٹی شرارے میں اس کی چیچ رنگت ہیں اپ اور جیولری سے دوآتھ ہورہی تھی۔

''مسکان بتارہی بھی کہتم ناراض ہو، گریں مجور تھا، مجھے ڈر تھا کہتم میرے پر پوزل کو بھی ریجیکٹ ہی نہ کر دو، گرمیرا مقصد تمہیں دھو کہ دینا اور ہرٹ کرنانہیں تھا۔'' وہ دھیمے لہجے میں بول ریا تھا۔

رہاتھا۔ ''دھو کہ تو بہر حال مجھے دیا گیا ہے، شاک تو لگناہی تھا۔'' وہ سیاٹ کہیج میں بولی تھی۔ ''اس لئے تو معانی مانگ رہا ہوں، محبت

اور جنگ میں سب جائز ہے نا بار، پلیز اب مان مجھی جاؤ، مہیں تو میں مفت میں مارا جاؤیں گا۔'' دانیال عزیز کا لہجہ ذو معنی ہوا تو وہ بکش کر حمی اور دانیال عزیز نے جیب سے رونمائی کی خوبصورت ڈ ائمنٹر برسلیٹ اس کی حنائی کلائی میں سجا دی تو سحر کی شرمیلی مشکراہٹ نے کویا دانیال عزیز کو مر من سکنل دے دیا۔

دوسرے دن کم جنوری تھی، دانیال عزیز کو لا ئيوشوكرنا نَها،مختلف گيسٽ بھي انوا يَبْنُدُ ينهے، وہ أيك مارننك شوكا موسث بقاء بحركاني اورسينثرو جز تے ٹی وی کے آ مے بیٹی تھی ، دانیال کی مصرونیت كے باعث محرك كمروالوں نے دوسرے دن کے بچائے تبیرے دن کامکلاوہ رکھا کیا،سووہ سکون سے بیتھی تھی ، شوشروع ہو چکا تھا، دانیال عزيز نے حجما جانے والی شخصیت اور لب و کہجے

كے ساتھ پروگرام كا آغازكيا۔ "ناظرين يول تو برنيا دن اور برروز الجرتا سورج جمیں امیداورآس دیتا ہے، تبدیلی کی مرنیا سال ہمارے جوش اور ولو لے کو برد ھا دیتا ہے مگر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری تی سل سے خفا ہیں، نا امید ہیں، لیکن بانچوں الکلیاں برابر جیس ہوتیں اس لئے چند لوگوں کی وجہ سے پوریسل پر فرد جرم عائد کرنا نا انسافی ہے، میں نی سل کا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہاری نی سل میں بھی چند ایسے درختال ستارے ہیں جو دوا یتوں کے امین ہیں، جویج غلط کا فرق پیجائے ہیں، جواند ھا دھندرنگ برلتی دنیا کے پیچے جبیں بھائے، اس لئے امید واتق ریکھیئے کہ لینی نسل دراصل ہمیں بھٹکنے سے بچائے کی اور جاری روایتوں کے دلوں کو سدا روش رکھے گی ، میں ایسے تمام نو جوانوں کوسلام

پیش کرتا ہوں جواپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے بلکہ ا پن تهذیب وتدن اورایخ نظریات وروایات کی بإسداري كواولين فريضه جانة بين يقينا ان بي مے دم سے امید صبح نو کا دیا روش ہے اور سدا روش رہے گا۔'' دانیال عزیز خاموش ہوا اور اسٹوڈیو میں بیقی آؤین کی تالیوں سے کو بج اٹھا اور سحر تفاخر کے احساس کے ساتھ نم ہمکھیں لئے دانیال عزیز کی جانب سے دیے کھیے خراج کو وصول کرے خاموثی سے مسکراتی جلی گئ، یقیناً نیک عمل بھی ضائع نہیں ہوتا اور سیح راستہ ہی منزل پر پہنچا تا ہے۔

| K  | at the total time.     | - Section is |
|----|------------------------|--------------|
| 5  | چھی کتابیں             | 1            |
| 8  | زھنے کی عادب ڈالیں     |              |
| Ŕ  | ن انشاء                |              |
| Ŕ  | و کی آخری کتاب         |              |
| Ś  | \$                     | ir S         |
| P  | کل ب                   | _ 25         |
| B  | ره کردک ڈائزی          | CE           |
|    | اللوط كتاتب عن         | 1 31         |
| 14 | ا موقو چان کو میلینے   |              |
| Ŕ  | هور اکیڈمی             | 3   2        |
| \$ | چوک اور دوباز ارلا مور | - <b>2</b>   |
| P  | 042-37321690, 3710797  | \$ 100 E     |



## بارہویں قسط کا خلاصہ

اسامہ ہیام کو بتا تا ہے کہ جیسے ہی میں واپس گیا ، اماں نشر ہ کی شامت لے آئیں گی اور وہ ہر صورت نشر ہ کی منگنی ختم کروا دیں گی۔

ہپتال میں امام سے ملنے شاہوار ہو آتا ہے، کچھ ہی دیر کی گفتگو کے بعد دونوں میں گاڑھی حصنہ لگتی میں امام سے کتابہ کہ سے تابیات کی میں میں کا تابی کے اس کا تابیہ کے اس کا تابیہ کے اس کا تابیہ کے اس

چھنے لگتی ہے، امام اسے کہتا ہے کہ وہ جہتال سے اس کوڈسچارج کر واد ہے۔
تیل برکو پتا چلنا ہے کہ امام فرید ہے واپس آگیا ہے وہ حمت کوساتھ لے کر سرکاری بنگلے چلی
آتی ہے جہاں امام نیل برکو دیکھ اسے شخت ست سناتا ہے کہ اس دوران اس کی نظر حمت پر پڑتی
ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ شنا ساچرہ جہتال میں نظر آیا تھاوہ یہی ہے، وہ اچا تک دونوں کو اندر
چل کرکائی پینے کی آفر کرتا ہے۔

تيروين قبط

اب آپ آگے پڑھیے





آج سنج بي سنج ينجي "ميدان جنگ" کا سال تفا۔ يهلي تواسي كي سجه نيه آيا، في بوكيار ما تفا؟ پراچا تك حواس بيدار موئ توسجه آيا، في پر كى كى دى كى كى دى كى كى كى دى كى كى كى كى كى بیام نے سارے حواس بیدار کرتے ہوئے فور کیا تھا، شایدنشرہ کی ذات ' تختہ مثق' بی تھی، آخراس کےعلاوہ بہاں مظلوم کردارکون تھا؟ اب بے چاری نے نجائے کیا کردیا تھا؟ جواس کو دوائ " لگ رہی تھی۔ ہیام نے مندی آلکھیں کھول کر کلاک پہنظر ڈالی، ابھی تو صبح کے چار نج رہے تھے، یعنی اتنی سوير \_ كون "فارم" من آيا موا تعا؟ "لاحداك" اس كمركع عجيب رواج بيربيام في با قاعده كانون كو باته لكائع ، مع سوري لوگ الله کی سیج بیان کرتے ہیں اور بہاں پددیکھو\_ اس نے بھی جمائی کی اور وضو کی نیت سے کھڑا ہو گیا، بستر تہ کرنے کے بعد اس نے غیر اراد فاکھڑ کی کی طرف رجوع کیا تھا، یہ کھڑ کی نیچے والے لاؤنج میں تھلتی تھی، جس کی رکلیلی گلاس وال سے پنچ کامنظرصاف دکھائی دیتا تھا۔ كوكر في تونازيبا ي حركت ، مرد كيد رتسلي كرييخ بين كياح ج تفا-ویسے بھی اسامہ رات کی کوچ میں بیٹھنے کی بجائے مج متح روانہ ہونے کا ارادہ ظاہر کرچکا تھا تو بیام ای نیت سے کھڑی کے بچھ اور قریب ہوا تا کہ دیکھ سے کہ اسامہ دیام کے لئے نکلا ہے یا جیسے ہی اس نے کھڑی کی چٹی نیچ گرائی ساری آوازیں بوی صفائی کے ساتھ میام ک ساعتول سے مکرانے لکی تھیں ' پیمر بھر پھے نہیں کرے گا، آوارہ گردی کے علاوہ، کوئی کام اچھا نہیں اس کا اورتم مان لو عاقبت نا اندیش مورت، سب تمهاری چشم پوشی کا بتیجہ ہے، نوی کی طرف ہے تم نے آتکھیں بند کر ر تھی ہیں۔"اسامہ کے والد بزرگ واریقے میں کرج رہے تھے، خلاف تو قع والدہ ماجدہ کا بھونپو خاموش تقااور وہ خاصی'' عینیڈی'' بلیٹی تھیں، پول لگ رہا تھا جیسے نومی نے کوئی نیا کارنامہ سرانجام دیا ہے، دونوں میاں ہوی مستعلی بھی تھے اور پریشان بھی۔ میام نے شکرادا کیا کہ نشرہ کم از کم اس وفت موضوع گفتگونہیں تقی اچھا ساشکرادا کرنے کے بعد ہیام کواپنے ہی خیالات پہ جیرت ہو کی تھی ، آخر وہ کیوں مطمئن ہوا تھانشرہ کوان کے عمّاب سے محفوظ دیکھ کر۔ اس نے اپنے دل سے جیسے سوال کیا تھا اور اندر سے آتی آوازوں اور شور کوئن کر ہیام بے طرح سے تھیرا گیا، ایسے وہ اوائل نظر کی زم گرم شعاعوں جیسی پر حدیث نگاہوں کا احساس پرانے مكان كى اس كمركى تك ميني كرك كيا تفاجب اس في شرو كوچيت به كير ب بهيلات ديكها تفاء وہ پہلی نگاہ کا کمال تھا جو ابھی تک اس تے دل کوان دیمھی کشش کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا بیہ جانتے ہوئے بھی کہنشرہ اس کی نہیں ہوسکتی ، وہ کسی اور کی امانت تھی اور ہیام کی ادھ تھلی

2016 ) 134 ( المتالية المتالية



محبت پروان پڑھنے سے پہلے ہی زوال پذیر ہو چکتھی، اس کے باوجود بھلا''احساس' اور''خیال' 
پہلے پہرہ داری کی جاسکتی ہے؟ محبت جیسے پرزور جذبے یہ کیسے بندھ باندھا جاتا؟ پڑھتے سونای
کوکس طرح سے روکا جاتا؟ اور ابھی ہیام انہی خیالوں میں کم تھا جب پنچے سے آتی آواز وں نے
اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔

''اب میں کیا کروں؟ نومی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔'' تائی نے جزیز ہوکر کہا تھا۔

''اب میں کیا کروں؟ نومی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔'' تائی نے جزیز ہوکر کہا تھا۔

''اب میں کیا کروں؟ نومی کی حرکتیں ہیں ایسی ہیں۔'' تائی نے جزیز ہوکر کہا تھا۔

''اب میں کیا کروں؟ نومی کی حرسیں ہی ایسی ہیں۔'' تائی نے جزیز ہو کر کہا تھا۔ ''پہلے دن اسے رعب میں رکھتی تم تو آج بیدن نہ دیکھنا پڑتا،شکر کرو، ابھی یہ پولیس کے ہتھے چڑھنے سے چکا جاتا ہے۔'' وہ غصے میں پھٹکارے تھے۔

"اس نا جنجار كوكسي كهوف سے باندهو"

''ہیں؟ بھلائم کے؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ ''اسے کسی کام دھندے سے لگاؤ۔'' وہ غضب ناک ہوئے ،لگنا تھاعمر بھر کا سارا غصہ آج ہی ہا ہر نکلنے کا ارادہ تھا۔

" بیس کس کام لگاؤں ، ابھی پڑھنے کی عمر ہے اس کی۔" تاتی نے رونا شروع کر دیا۔ "تو پڑھ لیے، پڑھتا بھی تو نہیں۔"

" آپ ای تخی کرنے اس پر،اب جھ پر ساراالزام دهررے ہیں۔" تاکی نے اپنا دائن بچانا

"جيے ميري تخي تواس په بهت کاريگر ثابت موتی نا۔" تايا کا انداز طبر په تھا۔

الله المراس بكار بحث كا مقصدكيا ہے؟ " تائى برى طرح سے تلملائى تقيس اور گاہے بگاہے ذرا قاصلے پہموجود بنے تخصے اسامہ كوبھى ديكيورى تقيس جو چائے ميں ڈبو ڈبوكر كيك كھار ہا تھا،اس كے انداز ميں عجلت تھي اوروه بس لكلنا ہى جا بتا تھا۔

'' میں اس کھر میں تمہارے گئت جگر کواب برداشت نہیں کر سکتا ، اس کا کوئی ٹھکانہ سوچ لو۔'' تایا نے آخر میں تابوت کا آخری کیل محوثکا تو تائی جیسے بھا بکا رہ گئی تھیں اور تائی کے ساتھ ساتھ اسامہ تک داد دیتے بغیر نہیں رہ سکا اور جیران تو نشرہ بھی تھی ، اپنے تایا کی ہمت ہے۔

ہ ماہ میں در رہے میریں رہ سے اور بروں وہ مرہ من ماہے ہیں ماہت ہے۔ ''جیومیر ہے ابو! الی جی داری وہ بھی امی حضور کے سامنے۔'' اسامہ جیسے سروحن کر رہ گیا تھا،بس ابوکوایک بھیکی دینے کی بسر ہاتی تھی۔

"كيامطلب؟" تأكى بعونجكي موئيس\_

"ميرا بچه كېال جائے؟" اين كى جيسے جان په بن آئي تھي۔

''جہاں مرضی جائے ،کم از کم اپنی تخریب کارانہ ترکوں کے ساتھ وہ میرے گھر نہیں رہ سکتا۔'' تایا کا انداز فیصلہ کن تھا،جس میں کسی ترمیم کی تنجائش نظر نہیں آتی تھی ، تیجے معنوں میں پہلی مرتبہ تا کی کے ہاتھوں سے سارے کیوتر ،طوطے اڑتے چلے گئے ، وہ حواس باختہ ہو چکی تھیں ،گلتا تھا نومی کے ستارے گردش میں تھے۔

اسامہ نے آخری کیک طلق سے نیچے اتارا اور چائے کی لمبی چسکی بھر کے بیک کندھے پر ڈال لیا، وہ جانے کے لئے اب بالکل تیار کھڑا تھا۔

2016 ) 135 ( المالية ا

READING

''اورتمہارے پاس آج محض ایک دن کا دفت ہے، اگرتم نے نومی کوکسی'' میںکانے'' سے نہیں لگایا تو میں پولیس بلوا کر اسے تھانے بمجھوا دوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھ ہے اور ذلت برداشت نہیں ہوتی۔' تایا کے آخری فیلے پینشرہ کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا اسامہ بھی مھوم گیا

"لعنی که .....؟"اسامه کی آنکھیں پھیلتی چلی گئے تھیں، ابو سے ایسے فیصلہ کن بے لیک انداز کی امیداے ہر گزنہیں تھی، وہ بھی اینے جگر کے لئے، نومی جگر، اسامہ کا اپنا، جانا مانا لاڈلا، ای ہے لا کھا ختلاف کے باوجود وہ نومی اور قینی کے لئے ہمیشدا ہے دل میں زم کویشے ریکھتا تھا اور نومی کے کئے تو خاص طور پر، ان دونوں کی آپس میں لاجواب دوئتی اور زئنی ہم آ ہنگی تھی، نومی ہزار بری صحبت کا شکار آ دھا مکڑا آ دھا سِدھرا تھا، تاہم اسامہے سے اس کی محبت مثالی تھی اور اس نومی کو ابو تھانے بھجوانے کے ارادے ظاہر کررہے تھے، اسامہ کو کھڑے کھڑے ہول پڑنے لگے، اس کا لا ڈلا نومی، بھلاتھانے کی ہوا کھانے یہ مجبور کر دیا جاتا، ہر گر نہیں، پیراسامہ کو گوار انہیں تھا۔

ا س نے اپنے سفری بیک کو کندھے سے اٹکائے اٹکائے محوم کر دیکھا، امی او کچی آواز میں رو ر ہی تھیں ، ابوا کھڑے اکھڑے کھڑے تھے، عینی یقیناً اپنے روم میں نیند سے لطف اندوز ہور ہی تھی ،

وہ ایس ہی تھی، بے حس یا بے نیاز۔

نومی تخت ہے، نیند میں ڈولٹا ہوا، منه تک کمبل تانے اور وہ بالکل سوپانہیں تھا، ایک ایک ہات پہ اس کے کان کھڑے تھے، تا ہم کمبل کے بنچے اس کا وجود ساکت تھا، وہ کی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا

کہ وہ جاگ رہا ہے یاسور ہاہے۔ نشرہ منہ کھولے کھڑی تھی ، انگشت بدناں ، آج اسے کثہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے تقذیر نے تائی کے لاڈ لے کو کھڑا کر دیا تھا اور تایا کی تو یوں کے سارے رخ نوی معصوم کی ذات کا نشانہ لے رہے تھے، نومی جو برا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں ہم از کم تائی اور عینی جیسا نہیں تھا، ان کی طرح منافق نہیں تھا، اپنی بات میں کھرا اور سچا تھا اور کسی کی بھی حمایت کیے بغیر ہمیشہ پچے بات کہتا تھا، بالكل منه به، بغير كنى سے ڈرے، چاہے تائى كو برالگتا يا عيني كو، نومى كو بروا و نہيں ہوتي تھى۔

اوراب ای نومی کی بچکانہ یا قابل اعتراض سرگرمیوں کی وجہ سے تایا اسے جیل بجوانے کا ارادہ ر کھتے تھے بنشرہ کے بھی دل کواسامہ کی طرح ہی چھے ہوا تھا۔

وہ آس بھری نظروں سے اسامہ کود کیسے لگی، جیسے التجا کررہی تھی کہ نومی کو بچالو، اسامہ اس کی

نگامول كامفهوم مجهور باتها\_

نبھی اس نے گہرا سانس تھینچا اور آگے بڑھ آیا ، ایک دو تین چارفدم پھر وہ نومی کے تحت کی یا گئتی کے نزدیک آگیا تھا، کچھ در وہیں کھڑا سوچتار ہا، جیسے ایک نیصلے پہ پہنچنا جا ہتا ہو، دوسرے ہی بل اس نے کمبل سینچ کرنویں کے منہ سے ہٹایا تو وہ صاف کسمسانے کی ادا کاری کرنے لگا۔ ''اٹھ جا جگر! ابو بچھے تیری سسرال بجوانے کی تیاریوں میں کھڑے ہیں۔'' اس نے باز و ہے

پکڑ کرنومی کواشھایا تو وہ کمی کمبی جمائیاں لینے لگا۔

نه بھائی! میرے ساتھ ایبا بھیا تک نداق نہ کر،سسرال کے چھتر اور دال دونوں ہے میرا

) 136 (Lis

جی بڑا گھبرا تا ہے۔' نومی کے چبرے پہنجیدگی جبکہ انداز میں صاف شرارت تھی۔ '' تو پھرسسرالیوں کومہمان نوازی کا موقع ہی نہ دیا کرو۔'' اسامہ نے اسے آڑھے ہاتھوں ا

" '' وہ خود مجھ جیسے مہمان کے انظار میں رہتے ہیں ، کیا کروں؟ ان خبیثوں کو بھی میرے وجود کی عادت میں ہوگئی ہے۔'' اس نے ایک آنکھ بچ کر کہا تو ابو بری طرح سے تلملا گئے تھے، ابھی تو ابو عادت نہیں تھے، نومی کافی دفعہ تھانے کی ہوا بھی کھا چکا ہے، یہ تو اسامہ کا بھلا ہو، اپنارسوخ استعال کر کے اسے نکلوالا تا تھاا ور گھر والوں کو کا نوں کان خبر تہیں ہوئی تھی۔

''لیکن اب مجھے تیرا پکا بُندو بست کرنا پڑے گا جگر۔'' اسامہ نے پچھسوچ کر اپنا ارادہ ظاہر کیا ، ابوا می اورنشرہ نے چونک کر اسامہ کی طرف دیکھا ، ابو بمشکل ہی اپنا غصہ پی رہے تھے۔

" كياميرى شادى كااراده ب؟" نومى نے بوے اثنتياق سے دريافت كيا، اسامہ نے اسے

ایک بخت نسم کی گھوری ہے نوازا تھا۔ ''نو اپنا جگر نہ ہوتا تو اس وقت میرے ہاتھوں میں تیری گردن ہوتی ، ایسی گری ہوئی پخ حرکتیں کرتے تخصے ذرا شرم نہیں آتی ، ساری نیک نامی اور شرافت کا بھر کس نکال دیتے ہو، یہ اسٹریٹ کرمنلو، یہ ہاتھا یائی ،گڑائی جھڑے؟ تخصے کس چیز کی کی ہے؟ کیوامی ابوکوستا تا ہے تو ، دیکھ

نومی میری برداشت کی حدیس ہوا ہی جا ہتی ہے۔' اس نے زم زم انداز میں نومی کو گھر کا تو خاصاً شرمندہ سا ہو کرنومی قبررے سر جھکا گیا۔

"بيتوبس ايرونجرز ..... "نوى منتاكر بولا-

'' یہ کیسے آیڈ ونچرز گہیں؟ شریف لوگوں کو تنگ کرنا ، انہیں لوٹنا ، مارنا ، یہ کہاں کا تقرل ہے؟ بتا مجھے؟'' اسامہ نے الگلے پندرہ منٹ مزید اس کو ہاتوں کے جوتے بھگو بھگو کر مارے تو نوی شرم سے تکمیل میں پھرغروب ہوگیا۔

" ایک آخری موقع وے کرٹو فے جسے ڈھوٹڈ نے نکل جانا، جب آؤ گے تو بدلا ہوا نعمان پاؤ گے۔" کمبل کے اندر سے آواز آئی تھی، اسامہ کائی دیر کھڑا رہا، سوچنا رہا، غور کرتا رہا، پھرا جا تک جسے فیصلہ ہوگیا تھا، تایا تائی دونوں کی تکرار کے درمیان بالکل خاموش تھے،نشرہ البتہ قدرے مظمئن تھی، اے لگ رہا تھا اسامہ کچھے تھیک کر کے ہی جائے گا۔

"فكل بابر-"اسامه في مجودير بعدنومي كالمبل سيخ كرا تارا-

" حكر كيول؟" نومي منهايا تقاممتل اژنا بهوانشره كے بيروں ميں گرا، جے اٹھا كراس نے تہدلگا

دی تھی، اب وہ اسامہ کے اسکے تھم نامے کی منتظر تھی، جوا کے تین سکینڈ میں جاری ہوا۔ ''نشرہ! صاحب بہادر کے کپڑے تھونس کرایک بیک میں بے آؤ، بدمیرے ساتھ اسلام آباد

علام المستره! صاحب بہادر نے پر معوض ترایک بیک بیل ہے او مید بیرے ساتھ اسمالام اباد جارہا ہے۔' اسامہ کی بات من کر جہاں تایا نے اظمینان کی سانس خارج کی تھی وہیں تائی پہلے تو

جیران ہوئیں پھر جزیزی اور پھر قدر ہے شرمسار، کیونکہ اسامہ اپنا ارادہ ظاہر کررہا تھا۔ '' جس اس کا ایک پرائیویٹ کانج میں داخلہ کروا کے ہاشل کا بندو بست کرنے کے بعد دیا مر

چاؤں گا، اب آپ اس کی فکرمت کریے گا، کیونکہ میں جو کہوں گا جگروہی کرے گا، کیونکہ سس؟"

2016 137 4

Section PAKSOCIET اسامہ نے بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، نومی پہلے تو حواس باختہ ہوا، پھر گھبرا گیا اور پھر اس نے گہراسانس لے کر چبرے پہ سکراہٹ ہالی تھی۔ '' کیونکہ بیس تمہارا جگر جو ہوں۔'' وہ سکراتا جارہا تھا، تایا کے چبرے پہلی سکراہٹ آگئی تھی اور تائی کے تاثر ات نا قابل نہم تھے، شرمندہ، مغلوب اور مرعوب، بے بس اور مشکور بھی۔ کا جہا ہے۔

"ویسے بچھے ابو کے دوست کی بائیک اڑاتے شرم نہیں آئی تھی؟" اسامہ کو اخبار پڑھتے اچا تک خیال آیا تو اس نے بوچھ لیا، نومی نے لمباسا سائس باہر نکالا۔

'' آئی تھی، بہت آئی تھی، جب پتا چلا کہ بیہ بائیک وسیم بچپا کی ہے، جبھی تو چورا ہے میں پھینک کر بھاگ آئے تھے۔''نومی نے منہ لٹکا کرا قرار کرلیا تھا،اس کی ایک نہی تو خوبی تھی، کچ بولٹا تھاور اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا تھا۔

''اب آگے میں کیا سمجھوں؟''اسامہ پچھلے حوالے چھوڑ کرنٹی بات اورنٹی سوچ کی طرف آیا، جوہو گیا تھا، وہ لوٹ نہیں سکتا تھا، اسامہ آئندہ کے بارے میں نومی کے آ درش جاننا چاہتا تھا۔ ''بیہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔''نومی تھوڑ ابرا مان گیا۔

"كياتم جائے نہيں بھائى! جب نومى تم سے وعدہ كرتا ہے تو بس اى وعدے كو پورا كرتا ہے-" دہرو تھارو تھا سابولا۔

''تو کیا میں امیدرکھوں کہتم دل لگا کر پڑھو گے؟'' اسامہ نے ایک اورسوال اٹھایا ،نومی کچھے در کے لئے سوچتار ہا، پھر گہراسانس تھنچ کر بولا تھا۔

''میں نے سوچانہیں تھا،تم اچا تک جھے تحت سے اٹھا کر پنڈی لے آؤگے اور پھر کتابوں کی گانھ بھی لاد دو گے، اگر ساتھ آیا ہوں تو پچھ کروں گا بھی، ورنہ ابھی تو ای شرمندہ بھی ہیں اور تمہاری احسان مند بھی، کہتم نے ابو کے عتاب سے جھے بچالیا ہے، لیکن جیسے ہی ای کومیری بری رپورٹ ملی تو سارا نزلہ وہ تم پہ گرائیں گی، کیونکہ تم جھے ساتھ لے کرآئے ہو، ای کی فطرت الی

2016 ) 138 ( الم



ہے، میں جانتا ہوں، وہ ہمیشہ دوسروں کومور دالزام تھبراتی ہیں،تو پھرتم سمجھ جاؤنا، کہتم یہ کوئی الزام آئے، یہ جھے گوارانہیں۔'' نومی نے اتنے مدلل انداز میں بات کی کہ اسامہ سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا،نومی کی سوچ میں گہرائی تھی۔

وہ اتنا بھی برایا غیر ذمہ دارنہیں تھا، اسے خراب کرنے میں بس امی کا ہاتھ تھا، وہ اس کے معاطع میں ہمیشہ چھم ہوتی اختیار رکھتی تھیں، ان کے بے جالاڈ بیار نے نومی کواس نوبت پہ پہنچایا تھا، در نہ وہ ایسا برابھی نہیں تھا۔

''اب میں تمہاراشکر یہ کیسے بولوں؟ اگرتم میریءزت کا پاس رکھ کر ایک شریف بچے میں ڈھل جاؤ تو ای جھے آسکر سے تو نواز ہی دیں گی۔''اسامہ نے اپناباز دنومی کے کندھے پہ پھیلا کر کماتو نومی نے لاڑے سمالی کرکنہ تھی اپناس کہ کہ آٹکھیں مین کی تھیں

کہاتو نومی نے لاڈ ہے اس کے کندھے پہاپنا سرر کھ کرآئکھیں موند کی تھیں۔ ''آسکر کی تو قع مت رکھو، امی حضور آیک مسکراہٹ سے نواز دیں تو یہی غنیمت ہے۔'' نومی

نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔

''یہاں دل لگا آینا ، بھاگ بھاگ کر لا ہور جانا بند۔''اسّامہ نے مزید بھم دیا تھا۔ '' کچھاور جناب؟ ویسے دل لگا لوں گا؟ اس کی اجازت ہے؟ بعد میں پھر غصہ مت کرنا۔'' نومی کے انداز میں شرارت تھی؛ اسامہ اس کی شرارت خوب سجھ رہا تھا۔

"وائے نام ان الگاؤ دل جمهیں اجازت ہے مگر دل لگانا ہے کتابوں میں۔"اس کی آخری بات

يەنومى بدمزه ساموكيا۔

پھر پوراسفرمزے میں کٹا،اسامہ کے ہمراہ نومی اس کے ایک دوست کے پاس آیا، قاسم کو اپنا گارڈ، دافطے کے لئے رقم اور نومی کا خرچہ تھا اسامہ کو آگے دیامر کے لئے لگانا تھا، کیونکہ نومی کے ایڈمیشن کی فکر کے ساتھ ساتھ اسے ہیام کی امانت پہنچانے کی بھی پریشانی تھی اور وہ خاصالیٹ بھی ہور ہا تھا، اس لئے قاسم کو سمجھا کروہ دوبارہ سے سفر کے لئے روانہ ہوگیا، نومی کے پاس موبائل تھا اور کریڈٹ بھی، لیکن اسامہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ فالتو نون کرنے سے پر ہیز کرے گا اور رات نو بہتے کے بعد اس کا فون بھی بندر ہے گا، نومی نے اسامہ کی ہر بات پہا ثبات میں سر ہلایا، وہ اور بہتے کے بعد اس کا فون بھی بندر ہے گا، نومی نے اسامہ کی ہر بات پہا ثبات میں سر ہلایا، وہ اسامہ کی ہر بات پہا ثبات میں سر ہلایا، وہ

اسامہ سے اختلاف جیس رکھ سکتا تھا، یا دوسرے معنوں میں اس کی کوئی بات ٹال جیس سکتا تھا۔ اسامہ کوامید تھی، قاسم پوری ذمہ داری کے ساتھ نومی کا ایڈ میشن کروا دے گا، اس اطمینان کے

ساتھ وہ دیامر کے لئے رواں دوال تھا۔

تبھی پہلی مرتبہ اسامہ کے نمبر پہامی کا کا آگئ تھی، وڈا تناجیران ہوا کہ کال پہنیں کرسکا تھا، گھرسے کس نے کال کی تھی؟ نون سننے سے پہلے اسے یقین نہیں تھا کہ دوسری طرف کون ہے؟ لیکن جس وقت اس نے ہیلو کہا دوسری طرف امی کی آواز سنائی دی تھی، پہلے سے بدلی ہوئی آواز، شرمندہ شرمندہ می ، یہ بھی ایک مجز ہ ہی تھا، امی حضور اسے کال کررہی تھیں، اپنے بیٹے کے لئے ہی شرمندہ شرمندہ کی سرسری گفتگو کے بعدوہ فوراً مطلب کی بات پہآگئ تھیں۔
سہی، دومنٹ کی سرسری گفتگو کے بعدوہ فوراً مطلب کی بات پہآگئ تھیں۔
"نومی ٹھیک تو ہے؟"

" اسكيابونائ ،ايك دم فث ب "اسامه في جواب ديا\_

المالية (المالية عنواني 2016 (المالية عنواني 2016 (المالية عنوانية عنوانية عنوانية عنوانية عنوانية عنوانية عنوانية المالية عنوانية عن

Section



''آئے گا کب؟ جب تم آؤ گے؟ اور تم تو مہینوں نہیں آئے۔'' ای نے دھیے لہے میں کہا، لیعنی وہ نومی سے اداس بھی ہو چکی تھیں، اسامہ کی تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن نومی کے لئے ان کی لیکٹکو الگ تھیں۔

'' میں جلدی چکر لگاؤں گا اور نومی کو ساتھ لے کر آؤں گا، اس کی آوارہ گردیاں بند ہیں اب۔'' اسامہ کے جواب پرانہوں نے کوئی بحث نہیں کی تھی اور بید پہلی مرتبہ ہوا تھا، اسامہ ایک اور معجزے پرجیران پریشان ہی تو رہ گیا تھا، پھراس کے لیوں پرمسکراہث اثر آئی تھی۔

\*\*

عشیہ نے جہز کی لمبی فہرست بنا کر ایک تنقیدی نگاہ دوبارہ ڈالی اور گہرا سانس کھینجی تخت پہ بیٹھی مورے کو دیکھنے گئی تھی ،مورے خلاف معمول بہت خاموش تھیں،عشیہ پہ طنز کے تیراچھا لئے سے بھی گریز کر رہی تھیں۔

جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مورے کی زبان پداور وجود پہ خاموثی کاراج پاٹ چل رہا تھا، ان دنوں وہ خواہ مخواہ عشیہ سے جھی الجینیس رہی تھیں۔

شاید لا ڈلی بٹی کے جانے کا دکھ تھایا پھر شادی کے سلسلے میں کی جانے والی تیار یوں کی فکر ، جو بھی تھا،مورے چپ چپ ی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔

ے میں اور سے پپ پپ کا دروں کی ہوگا ہیں مصارف ہیں۔ عشیہ کوایویں ہی کھد بدہونے گئی ،اس کا دل جا ہ رہا تھا، مورے کچھ تو کہیں ، جا ہے غصے میں ہی ، بولیس تو سہی ،اتن چپ چپ تو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔

م کھے سوچ کرعشیہ نے گلامھنکھارا اور مورے کے قریب آگئی، مورے نے چونک کراہے

ديکھااور پھر دوبارہ اپنی سوچوں میں تم ہوگئ تھیں،عشبہ کوانہیں مخاطب کرنا ہی پڑا۔

''مورے؟ کیا سوچ رہی ہیں؟''عشیہ کا انداز سربری تشم کا تھا، مورے اچھا خاصا ٹھٹک گئیں، دونوں کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تو تبھی تھے نہیں کہ وہ اپنی سوچیں اس سے شیئر کر لیتیں،سوان کا چونکنا فطری تھا۔

" '' آپ پریشان لگ رہی ہیں۔''عشیہ کو سنجل کر کہنا ہی پڑا تھا،مورے نے جیرت سے اسے دیکھا، آج سے پہلے عشیہ نے بھی ان سے ان کی پریشانیوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، پھر آج کوئی نئ بات ہوئی تھی کیا؟ ان کا جیران ہونا بھی فطری تھا۔

''کریشان نہ ہوں، جن کے قرض دینے ہیں، وہ صبح کے آٹھ مرتبہ پیغام بھوا بھے، آرے پہ
لکڑیوں کا بل، دودھ کا بل، راشن کا بل، کوئلوں کا بل اور سر پہ چڑھتی آ رہی ہے شادی، دن شک
ہیں اور تیاری کے نام پہ ہر طرف جھائی خاموش، ہیام نے اس دفع شخواہ بھی نہیں بھیجی۔'' مورے
کے الفاظ سابقہ ہی تھے، لیکن انداز بگسر بدلا ہوا، نرم کھویا کھویا، وہ پریشان تھیں بتاہم پہلے کی طرح
پریشانی کوسر پہ سوار کر کے ہسٹریائی نہیں ہورہی تھیں، یہ مقام جرت ہی تھا، عشیہ کو ایک مرتبہ پھر

2016 140 Linux



جیرت کا دورہ پڑ گیا، تاہم وہ جلدی ہی سنجل گئ تھی، پھراس نے مورے کی پریشانی کے خیال سے قدرے ملکے سیکے کہے میں کہا۔ " و بسے مورے! بیا پنا ہیا م تنخواہ مجیجے میں ڈیٹری نہیں مارر ہا، ہرمہینے دو جار دن لیٹ تنخیاہ، خرات ہے؟ البیں کی لا ہورن کے متھے تو جیس چڑھ گیا۔"اس کے لب و لیجے میں صاف شرارت تھی، جے مورے مجھے بغیر فورا دہل کئی تھیں۔ ''خدانہ کرے۔''انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ''اللہ تجھ کو سمجھے عشیہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔'' ان کے انداز میں واضح سراسمیگی تھی،عشیہ کے ہونٹ کچھے اور پھیل مجئے تھے، اس کی آواز عمکیہ کے کانوں سے بھی ٹکرائی تھی، وہ بھی اندر سے باہر لكل آئي۔ "سوچ ہوتوسمجھ کر بولے نا، جو بھی منہ میں آتا ہے نکال باہر کرتی ہے، ہمارا بھائی ایسانہیں۔" عمکیہ نے جیسے بویے پزز درانداز میں انہیں جبٹلایا تھا،غشیہ کوعمکیہ کی مداخلت بھائی نہیں،اس نے ناك سكيژ كرچهٔ هالي هي. "كول آب كا بهائى كنگا ، وهل كرآيا ، كيا دل اور آ كليس نبيس ركها؟" واس كى آئلسين اور دل آوار دنيين مجھين؟ اور جيام ايها برگزنهين، إيك أيك جمارا بھائى ہے، خدانہ کرے، ادھرادھر دل اٹھا تا پھرے، ہم اپنی پیند ہے اس کی دہن لائیں گے انشاء اللہ۔'' عميكيد نے خالصتاً بہنوں واليا ولى جذبات سے مغلوب ہوكر كبا تھا، مورے نے اليے كردن ملائى مھی جیےاس کی تائید کردہی تھیں۔ "اجھا، فرض کرو، وہ اپنی پیند سے دلین سجا کر لے آئے تو۔"عشیہ کو انہیں تک کر کے مزہ الم نے لگا تھا، کیونکہ وہ جانی تھی، بدلوگ ایس بات کا تصور بھی نہیں کر عتی تھیں، کا کہ فرض کرہیں، بھی ہمیں، میمکن ہی ہمیں تھا، ہیام کے بارے میں بیسب بہت شدرت پہندھیں۔ " تہمارے منہ میں خاک " عرد فیسکتی ہوئی سیر صیاں اتر آئی ،اس نے بھی عشیہ کی بکواس سن لي هي مبواينا حصه ذ الناجعي ضروري سمجها-''توبه، سی تنگ دل ہوتم لوگ۔'عشیہ نے تاسف سے کہا۔ " ہیام کے معاملے میں تکی ول ہیں اور واقعی ہی ہیں۔"عمکیہ نے پچھ دھے انداز میں آخر تسلیم کر بی لیا تھا اور اس میں واقعی سیائی تھی مورے سے لے کر بیام کی بہنوں تک سیب ہی اس کے کتے انتہائی حساس اور شدت پیند تھیں، بلکہ ہرایک ہیام کواپی الگ سے پراپرٹی جھتی تھیں، اكلونا ہونا بھى كيا كنا وتھا، بے جارہ ہيام، بھى بھى عشيه كواس به برا ہى ترس آتا تھا۔ '' دِلوں کو اتنا تنگ نہیں رکھنا جا ہے، خاص طور پر بھائیوں کے معاطمے میں۔''عشیہ کی زبان یہ پھر سے محلی ہوئی۔ " كيونكم بهائيوں كوشادى شده بھى مونا مونا ہے۔" ايب كداس نے ايك آئك دباكركما تھا، عمکیدنے اسے محور کر دیکھا، مورے کی اور ہی دھیان میں تھیں، انہوں نے عیشہ کی بات نی نہیں تھی، یا پھرس کرنظرانداز کر دیا تھا،ان کے چہرے پینظر کا عجیب سا جال بنا تھا، وہ شاید عمکیہ کے 2016 141

READING

چلے جانے کے خیال سے انسردہ تھیں۔ " بكونيس " عمكيه نے أسے دھيمے سے انداز ميس و پا۔ " بیں؟ او کیا ہیام کی شادی نہیں کرنی؟" اس نے جران ہونے کی پوری ادا کاری کرتے ہوئے کہا، تب مورے نے چوکے کرعشیہ کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کی بات مجھنے کی کوشش کر رہی فیں، پھرانہوں نے گہراسانس مینج لیا تھا، جیسے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنا چاہا تھا۔ " كيول مبيل شادي كرنى؟ اكلوتا بينا ہے ميرا، ليكن تم سب كو شكانے لكا كر كروں گ\_" مورے نے اپناارادہ طاہر کیا تھا۔ " آہ، پھرتو ہیا م ترستارہ جائے گا، آپ کو کیا پتا؟ وہ شادی کے لئے کتنا بے قرار ہے، کس قدر شادی کے لئے توپ رہا ہے۔ "عصبہ کوایس کی ہرکال پدد ہائیاں یاد آ رہی تھیں " شرم کرو۔" عمکیہ کو بی حیاء آئی تھی، عشیہ تو خیر سے، کیا بی کہنے تھے اس کے، ذرا جو شرم "شادى ميام كى اورشرم ميس كرون؟"اس في منه يناليا مورے اس کی بے سرویا باتوں سے برہم ہور ہی تھیں، تبھی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول " بہام کوفون کیاتم نے ، پیپیوں کا کیا کہااس نے؟" عشیہ ، عمکیہ کے کانوں میں تھتی سیدھی مونی می مجراس نے کہراسان میں لیا۔ الك بزارم تبراتو بتايا ب\_ «کیا؟"مورے نے استفہامیدانداز میں اسے دیکھا۔ '''ین کہ ۔۔۔۔''عشبہ کچھ بو گئے بو گئے رک گئی ،فون کی گھنٹی نے اسے اپی طرف متوجہ کرلیا قیا، وہ پاؤں تھسینی فون تک پنجی تو دوسری طرف سے آتی ہیام کی آ داز من کر چیرے پیدونق آگئی مى ، اس كالب ولهجه بدل كيا تفا\_ " أم كى جارى يادً" اس في مصنوى طنز بيدا نداز اينايا تها، عمكيد اور مورب سجه كان تحييل كه دوسری طرف کون ہے،ان کے چہرے پہمی رونق جھرگئی۔ ''بھولنے والوں کو یا دکیا جاتا ہے، جو پھر کی سل کی طرح سینے پہدھریں ہوں،ان کو بھلا کیا یاد کرنا؟''وہ بھی تو ہیام تھا، اینٹ کا جواب پھر سے دینے والا۔ ''ابھی سے تک پڑے ہو؟ پھراور سلیں کہنے لگے۔''عصہ تلملا اٹھی تھی اور ادھرمورے بھی۔ ''بھی بیلز کی کام کی ہاہت نہیں کرے گی۔''انہوں نے کسل کرسوچا تھا مگر کہا کچھ نہیں ، کیونکہ ان کے کہنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، عیشہ نے کرنی اپنی ہی مرضی ہوتی تھی۔ "منددهور کھو، ابھی تمہارے سبرے کا ایک بھی پھول کھلنے کے آٹارنہیں ہیں۔"عشیہ نے اس كى كى بات كے جواب ميں روح كركما تھا، عمكيہ نے سرتھام ليا۔ ایمال چارچارچ ملیس ہیں۔ "عصیہ نے اسے درایا تھا۔ 2016 142



'' دو چلی بھی کئیں تو دوتو موجود ہیں اور کان کھول کرسن لو، دو جا چکی چڑیلیں بھی تمہاری بیوی کے سر پیسوار رہیں گی۔''اب وہ زووشور سے اسے دھمکار ہی تھی۔ الله بال و مکھلوں کی بتم ابھی سے آتھ سے دکھاؤ، بوے بے شرم ہو۔ عشیہ جلائی تو مور سے کا صبط بھی جواب دے گیا تھا۔ '' بھی تو ڈھنگ کی بات کرلیا کرو۔'' انہوں نے جلبلا کر کہا تھا۔ "اتن دورے سے وہ تمہاری بکواس سننے کے لئے فون نہیں کرتا۔" ''اس نے ڈھنگ کی بات کر لی ہے۔''عیصہ کوائیر پیٹ پیرہاتھ رکھ کر بتانا پڑا تھا، پھر ہیام سے دوجار ہا تیں کرنے کے بعد نون بند کر کے تخت کی طرف آ گئی تھی۔ و کمیا کہاای نے؟"مورےاس کی ساری بکواس بی کر ضبط سے بولی تھیں۔ "ا بھی دو مھنے تک سے بھی رے ہیں۔"عشیہ نے جواب دیا۔ "الركر مجين محيج "عمكيه زيراب بوبواكي هي " نیاعظید کتنی ہے تکی ہے۔" وہ اس کے سید حی طرح بات نہ بتانے پرنے جی ہورہی تھی " ہیام کا دوست آ رہائے لا ہور سے۔" اب کیاس نے ان سب کا بجس تمام کیا تو مورے کی جیسے جان میں جان آ گئی می ، بول لگاسر پر جیسے علی تلوار خود بخو د جث گئے ہے ، ان کی آ تھوں میں اظمینان رچ گیا تھا، اب آنہیں لا ہور سے آنے والےمہمان کا انتظار تھا۔ خلاف معمول اسے جلدی ناشتہ مل گیا تھا اور اس معمول کے پیچھے کون سی مہر ہانی کار فر ماتھی میام مجھ مجھ مہیں پایا تھا، تاہم اسامہ کے چلے جانے کے بعد پہلی مرتبہ نیچے سے فائر کیے بغیراسے ناشته پنجاديا كيا تفا، ميام جتنائجي جبران موتا كم تفا\_ ناشتہ اسے نشرہ ہی کہنچائے آئی تھی، کیونکہ عینی ایسی ڈیوٹی دینا اپنی تو ہیں جھتی تھی، ہیام سے نشرہ تھوڑی بہت مفتلو کر لیتی تھی سواس لئے ہیام نے بغیر جی کے صاف انداز میں پوچھنے کی جمارت یجے حالات ساز گار ہیں خبریت؟" اس کے سوال پہڑے نیبل پہر کھتی نشرہ مجرا سانس هیچی اس کی طرف مڑی بھی۔ ''اسامه بھائی جو چلا گیا اور نومی بھی۔'' "كيامطلب؟ نومى بهى؟"اس نے چو تكتے ہوئے كما تھا "نومی بھی دیامر گیاہے؟" " بہیں تو، وہ پنڈی پڑھے گا، کیا پاسد هرجائے۔ "نشرہ نے سجید کی سے بتایا تھا۔ "إسامه كركياب، كهمدهركرى آئے گا-"بيام نے نيك خوابيات كساتھ كما-"اگرتائی نے اسے سدھرنے دیا تو۔"نشرہ کھے ہو گئے 'بولئے رک ی گئی تھی،اہے ہیام سے ا تنا بے تکلف ہو کر گھر : کی با تیں نہیں کرنی چا ہے تھیں ، کیکن اس احتیاط کا کوئی فائد ہنہیں تھا ، ابھی ہیام ینچ جاتا تو تائی نے اسے اندر بلالین تھا، اپنی بیاریوں کے سنخ لکھوانے کے ساتھ ساتھ 2016 ) 143 READING بوری دوداد بھی سنادین بھی،اب تو ہیام ان کے سارے خاندان سے واقف ہو چکا تھا اور جب اس نے ٹائی لگا کرناشتہ بھی کھڑے کھڑے تم کرلیا تب نشرہ کوا جا بک یاد آیا تھا۔ '' آپ کوتائی پنچے بلار ہی تھیں۔'' "بينِ؟" بيام ي آقيس تعين ''اوئی ماں، آج تو مجھے ہیںتال جِلدی پہنچنا تھا۔'' وہ اب جھنچ کرسو چنے لگا، شاید یہی سوچ رہا تھا کہ تائی اتنی جلدی جان جبیں چھوڑیں گی۔ 'اچھا میں آتا ہوں۔''اس نے نشرہ کو جواب دیا تو وہ برتن اٹھاتے اٹھاتے لمحہ بجر کے لئے ''ایک بات پوچھوں؟'' " آن ..... بان، زے نصیب کیوں نہیں۔ 'وہ ایک دم ہشاش بشاش انداز میں کہنے لگا، اس کی ، اتنی خوش اخلاقی نشره کو بهضم نہیں ہوئی تھی ، تا ہم پوچھنا تو تھا ہی۔ "اسامه بھانی آپ کے علاقے میں کام کرتا ہے؟" "جی ..... جی وہیں،میرےعلاقے میں۔" ہیام نے خوش دلی سے بتایا تھا "اورمیراعلاقہ جنت کا ایک خطہ ہے سر سبزشاداب حسین مشرق کا سوئیرز لینڈ " کچھ در کے کئے وہ کھوسا گیا تھا، شاید اپنے خوبصورت علاقے کی بھول مجلیوں میں، اپیا تک ہی وہ اپنے کھر والوں اور اسے گاؤں کومس کرنے لگا تھا، اس کے چربے پاداس ی بھر کئی می نشرہ نے کچھ بل کے لئے دیکھااور پھر دیکھتی رہ گئی، دیامر کا پیڈا کٹر خود بھی کسی خوبصورت فطری منظر کاحسین شام کار دکھائی دیتا تھا،خوبصورت، باد قاراورنفیس بیجی تو تائی کوپہلی نگاہ میں پہند ''اچھا۔''نشرہ کے چیرے پہلیکی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ '' بھی آناتم 'اسامہ کے ہمراہ ،مطلب تم سب لوگ'' ہیام نے بولتے ہو لتے تھوڑی سطیح کاتھی ،نشرہ نے مروتا ہر ہلا دیا ، بھلا اسے اجازت تھی کہیں ؛ آپنے جانے کی ، وہ بازار تک جاتے ہوئے سومریتیہ تائی کی خونخو ارتظروں اور بالوں کو برداشت کرتی تھی ، عام طور پر باہر نکلنے کی اجازت ہی تہیں تھی، بھی بہت ضروری ہوتا تو باہر جاتی تھی وہ، اور کہاں دیامر، وہ تو خوابوں میں بھی نہ سوچتی، البتیاسامہ بھی بھی بتا تا ضرور تھا کہ پاکستان کے شالی علاقے کتنے سرسبز اور حسین تھے۔ ''اور شہیں پتا ہے میرے گھر میں سیب اور خوبانی کے درخت ہیں، بادام اور چلغوزے کے بھی اور خوبانی تو این گئی ہے کہ حد نہیں۔'' ہیام نے اس کی دلچیسی محسوس کر کے مزید بتایا تو نشرہ کی آئكھوں میں اشتیاق کی چک بھر گئی تھی الیکن تھر کھوں میں معدوم بھی ہوگئی۔ "توجهے کیا، لکتے رہیں۔"اس نے شانے اچکادیئے تو ہیام کی مسکراہٹ کچھاور پھیل گئی تھی " بال ، جي انگور ڪھنے جو ہيں۔ " بيام كا إنداز شرارتي تھا۔ ''الیی بھی بات نہیں۔''وہ جزیز ہوگئی تھی « تو پھر جا کر دکھاؤ۔ ''اس کا انداز چیکجنگ تنم کا نقاء آنکھوں میں شرارت، لیوں پیمسکراہٹ، 2016 ) 144 (ا انتسا READING نشرہ نے زچ ہو کراہے دیکھااور منہ بنالیا۔ ''ہونہہ، پتانہیں لوگ اپنے آپ کو کیا سجھتے ہیں؟'' وہ منہ بی منہ میں بد ہدائی تھی ،لیکن ہیام قریب تھا،اس نے سنالیا۔

" معلاکیا سجعتے ہیں؟" میام نے بوی ہی دلچیں کے ساتھ بوچھا تھا۔"

''چالاک۔'' نشرہ نے اسے محود کر دیکھنا چاہا تھا مگر اس کی کوشش ناکام می ہوگئی تھی، کیونکہ ہمام بڑی پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں میں پھی تو ایسا تھا جس نے نشرہ کوکنفیوز کر دیا تھا، وہ ایک دم محبرا کرمڑی تھی اورٹر پے اٹھائے بغیر جلدی سے نیچے آگئی۔

اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، چیرہ گرم اور تپ رہا تھا اور وجود پہنچیب سی گھبراہٹ مرتقب اس کا کان سے دھڑک رہا تھا، چیرہ گرم اور تپ رہا تھا اور وجود پہنچیب سی گھبراہٹ

طاری تھی،اس کی بو کھلا ہٹ تب بڑھی جب تائی نے اسے آتے ہی آڑھے ہاتھوں لیا تھا۔ ''اتی دیر لگا دی؟ کیا ندا کرات چل رہے تھے؟ مسئِلہ فلسطین تو نہیں حل کروالیا۔'' تائی اور طنز

کے بغیر بات کرلیں بیدہ ممکن ہی نہیں تھا ،کشر ہ کا پہلے سے گھبرایا دل کچھ اور گھبرا گیا۔'' ''وہ …… دراصل شرٹ ……شرٹ پرلیں کروائی آپ بے ڈاکٹر نے مجھ سے ،مروٹا انکارنہیں کرسکی ،آپ کی اتنی دوائیوں کا مفت ڈھیر اٹھا کر لاتا ہے اور بغیر فیس کے مفت چیک اپ بھی کرتا ہے ، تایا جی نے بھی کہا تھا ، اگر ڈاکٹر صاحب کچھ کام کہیں تو کر دیا کرتا۔'' نشر ہ کوایک ہی سانس میں اتنی کمی وضاحت دینا محال لگ رہا تھا۔

''اچھا۔۔۔۔۔اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض، شریف بچہ ہے، پھرمفت کا ہاتھ آیا ڈاکٹر، اتنے تو کام کر دیتا ہے، اندر باہر کے۔' بتائی نے لیجے کونو را ہی سرسری بنالیا تھا، اپنے مطلب کی تو

وہ پوری ہی تھیں بشرہ نے اطمینیان کا سائس لیا۔

"وواتو فرح کی کال آئی تھی ہتم ہے بات کرنا چاہتی تھی ، میں نے کہا کرائے دار کواوپر ناشتہ دیے گئی ہے۔" تاکی نے اپنے عام سے لیج میں بتایا کہ نشرہ کی سکون سے آتی جاتی سانسوں میں طلاطم آگیا ، وہ بکا بکارہ گئی تھی۔

'' آپ نے پھیمبوکو بتا دیا؟ کیوں؟ آپ کچھاور کہہ دینتیں۔'' نشرہ کی آواز بھرا گئی تھی، کیا ہے کہنا ضروری تھا؟ اس کا دل بھر بھر آیا، فرح پھیھو بھلا کیا سوچیں گی اور ولید؟ اس کا دل مٹھی میں آ

حميا تقار

" الو كيا جھوٹ بولتى؟ حد ہے بھئ اور پھر گناہ كى كيا بات ہوئى؟ آخر ہمارے گھر ميں پہلے بھی تو كرائے دارآتے رہتے ہيں اور ان سے تعلقات بھی گھر بلون جاتے ہيں۔ " تائی نے معصوم بن كركہا تھا، نشرہ كى آئھوں كے سامنے جالے آئے گئے، دل گھبرار ہا تھا، فرح بھچھوكيا سوچتی ہوں كى اور وليد؟ اسے چكرآنے گئے، تائى كوتو پرواہ نہيں تھی اور نشرہ كوئى رشتہ دار يوں ميں نزاكت كى كيركا صاف بتا چل رہا تھا، وليد نہ ہمی بھچھوضرور برا مناسكتی تھيں۔

''اب کیامراقبہ کررہی ہو؟'' تائی نے اسے گم مم دیکھ کرطنز جھاڑا تھا،نشرہ چونک کر گہراسانس غارج کرنے گی، بھلا پھپھونے کتنے دن بعد کال کی تھی؟ شاید مہینے بعد اور اب نجانے کب کریں گی؟ وہ سوچتی جارہی تھی اور الجھتی جارہی تھی، پھپھو کارویہ وہاں جاکر پچھاور مردہو گیا تھا اور ولیڈ تو

2016 ) 145 (النام



تھا ہی سدا کامصروف، پھر بھی وہ نشرہ سے بات کر ہی لیتا تھا، اس نے سوچا وہ ولید کو وضاحت کر دے کی سودل کچے مطمئن ہو گیا تھا۔ "ا فشره! بهيام كوآ واز تو دير ، كهيل بابرس نه لكل جائع ، مجصے اپنا ايكسر بے كروانا تھا، وہ کہ تورہا تھا۔'' تائی نے اسے مم م رکھ کر پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا تو نشرہ چونگ گئی تھی۔ ''وہ آپ کا گھر میں تو ایکسر نے ہیں کرے گانا۔''

"ساتھ لے كر جائے گا،اس نے جھے خود كها تھا۔" تائى ابھى بول يرى تھيں جب اندرونى سيرهيان انز تا بهيام دکھائی ديا تھا، اس طرِوه کم ہی آتا تھا، جب تائي بلاتي تھيں تب ہی آتا تھا إور ایں وقت بھی تاتی کے بلاوے پہآتا دکھائی دے رہا تھا،نشرہ گہرا سائس مینچق کچن کی طرف بڑھ گئی

باہرے دریتک میام کی آواز آتی رہی، پھر تائی کو ہیام اپنے سیاتھ لے گیا تھا، کیونکہ لاؤ نج سے آوازیں آنا بند ہو گئے تھیں ،نشرہ برتن دھوتی عجیب باسیت کا شکارتھی ، نونٹی کھی تھی اور یانی کی دھار بہدر بی تھی، ای طرح نشرہ کی آتھوں سے بھی پانی کی دھار بہدر بی تھی، بلادجہ بی اور شاید بیہ دھار بلاوچہبیں تھی۔

بيال مسآج بادلول كى راج دهاني كلى نا نگا پر بت کی برف پوش چونی پیسفید گولوں کا راج پاٹ تھا، چہارسو دو دھیا روئی کے کولے اڑرے تھے، سورج کی سنہری کرنیس غلاف میں پوشیدہ تھیں، گلاس وال یہ بھی دبیز پردے کرے تصاوروه مندمر کپینے کیاف میں کم تھی۔

نی جاناں نے جب دروازہ کھول کر اندر جھا نیا تو نیم اندھیرے میں آئیس پہلے تو مجھ دکھائی مبیں دیا تھا چرآ تھے کہا ندھرے سے مانوس ہوئیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر پردے سمیٹے۔ كمرے ميں مرہم ساا جالا تھيل گيا تھا، كھيكے كى آواز س كركمبل قدرے كھيكا كرسيا خاندنے اندرآنے والی شخصیت کو دیکھا اور پھر چونک گئی تھی، اس نے سمجھا تھا پری گل ہے، جسی وہ کچھ الٹا بولتے بولتے رک گئے، بی جاناں کود مکھ کردہ کموں میں سیدھی ہوتی تھی۔

" آپ کیوں آئی ہیں اوپر، جھے بلوالیا ہوتا۔" اس نے زکام زرہ آواز میں کہا تھا، بی جاناں لا في سے اسے ديسى رہيں ، اس كا سرخ خوبصورت چره ، بار بارسا لگ رہا تھا،سنہرى آلكسيس ، سنہرے بال اور دلنشین ساچرہ ، نوای کے حسن پیداور بھی پیار آنے لگا تھا

"مری بین کی طبیعت خراب ہے؟ ناشتے کے لئے بھی نہیں نیچ آئی؟" انہوں نے بیڈ پہ بیٹے

كراس كے بگھرے بالوں كو ہاتھوں ميں سميٹا تو سباخانہ نے نم نم آئھوں كوسلتے ہوئے بتایا۔

'' بتایا کیوں ٹبیں، میں صند پر کوفون کرتی یا جہاندار کو، تنہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔'' انہوں نے متفکرانداز میں سباخانہ کو دیکھا تھا، لا ڈی نواس کی ذراس تکلیف بھی گراں گزرر ہی تھی۔ "اور بیہ جہاندار نجائے کہاں ہے؟ آج آیا ہی نہیں۔"اب ان کی تو پوں کا رخ جہا ندار کی



''میں دیکھتی ہوں اسے ،کسی ڈاکٹر کو لے آئے۔'' " رہنے دیں جہاندار کو، میں ٹھیک ہوں لی جانایں! وہ پھر سنائے گا، میں نیل بر کا باڈی گارڈ ہوں ہونہہ۔ 'اس نے سلگ کر کہا، بی جاناں چونک کی تھیر دو کیا جہاندار نے مہیں کہا۔ ' انہوں نے بوی سنجیدگی سے سباخانہ کو دیکھا تھا، چرے پددبا د زنہیں ، بس آپ رہنے دیں ، ابھی قہو ہ پوں گی تو ٹھیکے ہو جاؤں گی۔'' اس نے جان بو جھ کر بات بدل دی تھی،مبادا بی جاناں جہاندار پیغصہ نہ کریں۔ '' دیکھوتو، بخار بگڑنہ جائے، میں بلائی ہوں سی کو۔'' اِن کِانْفُرِم نہیں پڑر ہاتھا۔ "بس سر میں درد ہے، زکام کی وجہ سے،آپ نہ بلائیں کسی کو۔" سیافانہ نے انہیں منع کرنا " بری کل توباپ کے پاس کئی ہے، میں حت کوبلاتی ہوں بتہارا سردبائے۔" وو علم سالی اٹھ می تھیں، سباخانہ بے بس می ہوگئی، وہ بی جاناں کی محبت سے واقف تھی، جانی تھی کیہ جب تک اسے ہشاش بشاش نے دیکھ لیں گی ،ای طرح ہولتی رہیں گی ،ان کے جاتے ہی حمت آگئی، مگر اس سے پہلے بی جاناں کا محراد جہاندار سے ہوگیا تھا، وہ راہداری میں سے گزرر ہاتھا جب بی جاناں نے اسے دھرلیا، وہ صبح صبح کلاس کی وجہ ہیں سمجھ سکا تھا اور بی جاناں اپنے از لی تنفراور رعونت سے گرج رہی تھیں ، جبکہ جہا ندار خاموثی سے سننے پر مجبور تھا۔ تم كهال شيع؟ ذرا جوادهرادهر كي خبر بهو" ان كاانداز منفتگو بهي ان كي طرح عجيب تها، روكها اورالجها ہوا، جہاندار سمجھ نہ سکا تھا، پھر بھی اس نے جواب دیا۔ "ادھرادھر کی خبریں ہی اکٹھی کرتا ہوں ایک ہی دقع سناؤں گا سب۔"اس کا انداز بے نیازاندسا تھااور کی جاناں کواسی انداز سے بخت چڑھی۔ ''مطلب؟''انہوں نے ابرواچکا کرسختی سے یو چھا۔ '' وفتت پیر مطلب بھی بتاؤں گا۔'' وہی کٹھ مار رغونت بھرا انداز ، بی جاناں اسے سرد آنکھوں در مجھے تبہاری سمجھ نہیں آتی ، جانے سردار کوتم میں کیا نظر آتا ہے۔ 'وہ چر کر بولی تھیں۔ "مردار کو جو مجھ میں نظر آتا ہے، وہ کسی اور کونہیں آسکتا۔" اس نے بوے ہی اطمینان سے بتايا تقابه اِ چھا....اچھا۔''انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ '' بخمی ادھر کی خبر بھی لے لیا کرو۔'' "جى فرمائيس كياكهنا جائبى بي آپ "اس نے فرما نبردارى كامظاہره كيا تھا، بى جاناك نے اسے محورنے کا منتقل ترک کرے لاؤلی نواس کی ناسازی طبع کا بتایا تو جہاندارنے گہرا سانس مھنج

" مجھےالہام نہیں ہوتے ،کوئی بتا تا تو تب نا ہے' وہ جزیز سا ہوا۔ ''با قیوں کے لئے تو الہام بھی ہو جاتے ہیں تنہیں۔''ان کا انداز طنزیہ تھا، جہاندار نے مجھ کر کمی سانس خارج کی تھی، وہ ان کے طنز بڑی اچھی طرح سمجھ لیتا تھا۔ ' ہاتیوں سے مراد؟'' وہ صاف سجھتے ہوئے بھی انجان بنا تھا، ظاہر ہے بی جاناں کے طنز سے مرادنیل بر کی ذات ہی ہوسکتی تھی اور نیل برایسی خانون تھی جس سے سب کو لا کھا ختلاف مہی ہزار مرتبه فارکھانے کے باوجود کسی کی براہ راست اس سے پڑا لینے کی جرائت نہیں تھی۔ '' کچھٹیں۔'' انہوں نے تلملا کر جواب دیا۔ "اب ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو؟" انہوں نے تپ کر غصے میں یو چھا تھا۔ "مين داكركويهان كة تابون-"اس فيروعمودب اندازين كها تفا-پھروہ رکانہیں تھا، تیزی سے نکل گیا، سباخانہ کوساتھ لے جانے سے بہتر تھا، وہ ڈاکٹر کو یہیں لے آتا، جیسے ہی وہ ڈرائیوے ہے ہوتا ہوا جیب تک آیا اسے بوڑھا خان آتا دکھائی دیا تھا، گرم شالِ میں بوڑھا خان اونی کپڑوں کی وجہے کھے گرم دکھائی دے رہا تھا، جہا ندار کو لامحالہ رکنا پڑا، یری گل کا نانا تو بہار تھا، پھر یہاں آنے کی وجہ؟ شاید پیپوں کی ضرورت ہو، ایسے چھوٹے بوے منام حاجت مندوں کو جہاندار ہی ڈیل کرتا تھا، اس بڑکل کے مغرورسردار چھوٹے مولے لوگوں ہے ملنا کہاں کوارا کرتے تھے۔ جہا ندار کو دیکھ کر پوڑھا خان بھی رک گیا تھا، پھروہ تیزی سے اس کے قریب آیا، خان کچھ محبرایا ہوا تھا، شایدسردی کی شدت سے کیکیارہا تھایا پھر بوھایے کے رعشہ کی وجہ سے، جہاندار مري نظروں سے اسے ديكھنے لگا، بوڑھا خان بے مقصد يہاں نظر نبيس آر ہا تھا، جہا ندار نے اپن الشین کن جا در تلے ایک ہاتھ سے چھوٹی اور بے نیازی سے خان کود میصے لگا۔ '' خیریت خان بابا! بهت عرصے بعد دکھائی دیئے، تم تو بیار تھا۔'' "ام اب بھی بہارہے خاناں۔" بوڑ معے خان کی آواز کمرِ ورتھی " لو کھر کیا ضرورت بہاری میں یہاں سیخ لائی؟ پیغام بھیج دیا ہوتا۔ " وہ نری ہے بولا تھا، کو كەرىزى اس كى خاصىت بېيى تھى، نداس كى شخصيت كا خاصەتكى \_ "ضرورى بات كرنائهي ،بلكرام نے مجھ بتانا تھائم كو، خانان امارا مند چھوٹا، بہت برا ابات، سمجھ نہیں آتا کروں تو کیا کروں۔" خان نے تھکھیاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا تو جہا ندار پوری طرح چونک گیا تھا۔ تم بولو خان! تم جو کہو گے، میرے تک محدود رہے گا۔''اس نے بوی سجیدگ کے ساتھ خان بابا کے وہم کواور خوف کوختم کیا تھا، اس کا انداز بلا کاسنجیرہ تھا، وہ آس پاس کے ماحول کو گھورتا ہوا خاصا چو کنا لگتا تھا۔ ''خاناں! نیل برگونگاہ میں رکھو۔'' بالآخر خان بابائے اپنی بوڑھی کیکیاتی آواز میں جہاندار کو اور بھی چونکا دیا تھا۔ ، مرداروں کی بیٹی کا سرکار کے ملازموں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میں پنج ذات، منہ چھوٹا اور



بات بدا، كبيرسردار بوكا بيني في جائے كا، امارا يرى كل مارا جائے كا، صندير خان كوخر بوكى تو خون نے نالے بہنے میں وفت جیس کھے گا۔ ' بوڑھے خان کی آٹھوں میں آنسوائر آئے تھے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے مھکیایا تھا اور جہا ندارنے جبڑے تی سے چینے لئے تھے،اس کی آٹھوں میں لہوائر آیا تھاا در مٹھیاں گرم ا نگاروں سے بھر کئیں ، اشین گن بیاس کے ہاتھ کی گرفت کچھا ورسخت ہوگئی تھی۔ '' خانِ ہاہا! میں سمجھ گیا ہتم نیہ بھی ہتاتے تب بھی میں سمجھ گیا تھا اور جہا ندار کی ساری آتکھیں تحلی ہیں، دیکھر ہاہوں اور میں واقعی دیکھرہاہوں، ظاہر آتھوں سے بھی باطن آتھ سے بھی اور میں لو جاہتا ہی بھی ہوں،خون کی ندیاں بہدائیں، قل کی آندھی چڑھ چڑھ آئے،لہو کی برسات ہو، ۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہواور نیل بر کبیر ہڑ انہی اندھے رستوں یہ چلتی چلتی کسی ممنام کھائی میں جا گرے، میں جا بتا ہی یہی ہوں ،خون وآگ کے طوفان آخیں ،غبار کے بگو لے برهیں اور ایس تند ہوا چلے جوسر دار بٹو کی عزت کے ایک ایک شکے کو بھیر ڈالے، اس بٹومحل کی شان اورعزت کی دھجیاں اڑیں،سردار بو کاغرور تہد خاک ہو،سردار بو سرے یاؤں تک برباد ہو۔'' اس کے جینچے جیڑوں میں انگارے سلگ رہے تھے اور وہ زہر بھری نگاہوں سے بٹونخل کی عالیشان اور جلال سے کھڑی عمارت کو دیکھے رہا تھا، اس نگاہ میں نفرت تھی ، حقارت تھی ، ہر چیز کوتہہ بالا کر دینے کی آگ سلگ رہی تھی ، زہر تھااور واقعی زہر تھا، ایبا زہر جونیل ٹیل کر دیتا، ایبا زہر جو بے تو قیر کر دیتا۔ ساخانہ نے کھڑی کے بٹ کھول کر چکراتے سر کے ساتھ جیسے ہی باہر کی ست نگاہ اچھالی اس کا دل خوف اور ہراس کے شانع میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جہا نداریہ جی تھیں اور جہا ندار کی بھو کے شیر جیسی آنکھیں بڑمحل یہ جی تھیں ، نہ سپاخانہ وہ سپاخانہ تھی اور نہ جیاندار وہ پہلے والا جہاندار تھا،اس کے سامنے جنگل کا شیر گھڑا تھا، بھرا ہوا،غراتا ہوا، دہاڑتا ہوااور چیلنج مجری نگاہ سے بٹونحل کی شان اور آن کو دیکھتا ہوا۔ میلی مرتبہ سپا خانہ کے دل سے جہاندار کے لئے زی اور پسندیدگی بھسل کر کہیں دور ہو محل کی گهرائیوں میں جا گری تھی، اب تو وہاں دل کی سنسان تکری میں صرف خوف تھا، ڈر تھا، ہراس تھا اوراس کا دل چلا چلا کرایک ہی بات کی یفین دہانی کروارہا تھا۔ "جہاندارخونی ہے،خون بہانے آیا ہے۔

(باتى الكله ماه)

" اظهارافسو*س"* 

ہماری مصنفہ" مدیج تبسم" کے والدمحتر م گذشتہ دنوں تضائے البی سے وفات یا گئے۔

انا للدوانا اليدراجعون

والدكى دائل جدائى مديختيم كے لئے بہت بواصدمه ب،اداره حناغم كى اس كمرى ميل مدي تبم کے ماتھ ہے۔

ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے اور ان کے اہل خانه كومبرجميل عطاكري آمين

2016 ) 149 ( 45



# تيسرى اورآخرى قبط

چل رہا تھا، خوبصورت بوز بیل تصویریں بنواتے وہ اس وقت بہت خوش دیکھائی دے رہے خفی اسے اور کسی کے بھی چرے بر بھی خوش اسے بمیشہ ہی وحشت زدہ کر دیا کرتی تھی اس کے اندر پھر سے وحشت سر اٹھانے گئی تو وہ روہائی ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب یہاں تھہرا اس کے لئے مکن بیس رہا تھا۔ اس کے لئے مکن بیس رہا تھا۔ "اس کے لئے میں یہاں آتا نہیں چاہتی تھی۔"

دو مریس بیرس کیوں سوچ رہی ہوں؟"

اس نے سر جنگ کرتمام سوچوں کو پر بے
جنگا اور دوبارہ ایراہیم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی
مسکر اربا تھا، اس کی نظروں کے اس مسلسل ارتکاز
بر ابراہیم نے چوبک کر اس کی طرف دیکھا تو
اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے اپنی
مسکر اہمان کی طرف اچھائی تھی جس پر کھیا کر
اس نے اس پر سے نظر ہٹا کر دوبارہ سنج کی طرف
اس نے اس پر سے نظر ہٹا کر دوبارہ سنج کی طرف
اس نے اس پر سے نظر ہٹا کر دوبارہ سنج کی طرف

# ناولٹ

ائی ذات کے خالی پن کا احساس مزیدگی ہوا تو وہ کی کو بھی بتائے بناوہاں سے اٹھ کروا پر کے لئے لئی آئی۔

جب سے وہ مہندی سے واپس آئی تھی الم جب سے افردگی الم شدید غلبہ تھا جو اس پر طاری تھا، عجیب وغریب سے مور ہے جے افردگی تھا، عجیب وغریب سے موجوں کے ساتھ وہ شدید ہے جیکی کا شکار ہورا آئی میں۔

میں درد تاک سوچوں سے چیکی کا شکار ہورا آئی درد تاک سوچوں سے چیکارا پا کے اس نے کھر کال کرنے کی کوشش کی آئی ہو اس نے کھر کال کرنے کی کوشش کی گھار ہوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی تو کوئی گھار ہوں ہو جواب نہ پاکر اس سے خواب نہ پاکر اس سے خواب نہ پاکر اس سے خواب نہ پی کر اس سے خواب نہ پاکر اس سے خوا





ٹی وی کی تاریک سکرین، خالی بیٹر، اس پر اور کمرے کی آسیب زدہ خاموتی، اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا، اب بیراکیلا پن اسے ڈرا تانبیں تھا، بس اس قدر خاموتی اور اپنا اكيلاين ديلمتي تو ايكدم بي اس كا دل جابتا بر طرف اس قدر شوروكل في جائے كه برونت قائم رہے والی میہ خاموتی منہ چھیا کر بھاگ جائے پر مجبور ہو جائے ، مگروہ بھی ایسا کچھیس کریائی تھی، حالت نے اس کے اندر وحشت بھر دی تھی وہی وحشت جواس كي سوچوں كوالث مليث كرركه ديا كرني محى وبى وحشت جس نے اسے ايك ايا نفسیاتی مریض بنا دیا تھا جس سے کسی کی خوشی برداشت كرنا مشكل موجاتا تقيا، وه جلنے لكي تحييم ای محص سے جے زعری میں مسرا ٹیس نوازی کئ سی کے ساتھ کی طلب نے اور شدت پکڑ لی تھی، مراس وفت کوئی اس کے پاس میں تھا، اس نے ہاتھ بر حاکرسائیڈیر برائیل فون اٹھایا، موبائل سامنے کیے وکھ دار اسے کھورنے کے بعد اس نے بنا چھسوے مجھے اہراہیم کا تمبر ڈائل کر بیشایداس کی خوش متی تعی ابراہیم نے اس کی پہلی بیل یہ ہی اس کی کال یک کر لی تھی۔ "ملو-"ايخ قريب لسي دوسرے كى آواز س کراس کی ڈھارس بندھی تھی۔ "جیلو" ایس کا جواب نا یا کر ابراہیم نے دوبارہ اپنی موجود کی کا احساس کرایا تھا، اس نے اسے فون تو کر دیا تھا مگراب سوچ میں پر مخی تھی۔ ''آیا وہ اسے کچھ متائے یا نہیں؟'' "اور آگر اس نے مجی میرا غداق بنایا لیا تو؟'' و وحش و في مين جتلا مو كي تحي جب إبراهيم

کی بارٹرائی کرنے کے باد جود بھی جب اس کی کال پک نہ کی گئی تو جھنجملا ہث آستہ آستہ غصے میں بدلنے گئی۔

''سب ضرورت کے بار ہیں، جب میری ضرورت ہو نہاں نہ کھاور ضرورت ہوتی ہے تو نہ وقت دیکھتی ہیں نہ کھاور فوراً بجھے پکار لیتی ہیں اور اب جب جھے ان کے ساتھ کی ان کی ضرورت ہے تو انہیں پروائی نہیں ہے جا کھوں کی طرح فون کیے جا رہی ہوں مجال ہے جو کوئی فون اٹھا لے۔'' بربراتی ہوئی وہ صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹے گئی، بربراتی ہوئی وہ صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹے گئی، پربراتی ہوئی وہ صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹے گئی، پربراتی ہوئی وہ صوبے سوج سوج سوج سوج کو اس جھمہ کیوں آر ہاتھا۔

تراہے عصہ یوں آرہا تھا۔ اور اب اینے دوستوں کی بے رخی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔

آج ای نے شکھ سے پھوٹیں کھایا تھا اوپر سےخون جلائی سوچوں نے مل کرمر میں شدید در د کر دیا تھا جس کی وجہ سے بخار نے اسے اپنے لیٹے میں لے لیا تھا۔

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اب جب وہ بری طرح تھک گئی تو سر پکڑ کرصوفے کی پشت سے سر ٹیکا دیا، کمرے میں مکمل خاموثی کا راج تھا جواس کے اس طرح خاموش بیٹے جانے پر پچھ اور زیادہ محسوں ہونے لگا تھا، کمرے کی خوفناک خاموثی جب اس کے حواسوں پر چھانے گئی تو اس نے جب اس کے حواسوں پر چھانے گئی تو اس نے محبراکرا بیکرم آنکھیں کھول دی۔

اس کی نظروں کے سامنے کمرے کی جہت مخی، کچھ دیر وہ ای طرح ساکت بیٹی جہت کو محورتی ربی پھر سراٹھا کر اس نے نظر تھمائی اور مکرے میں چاروں اطراف دیکھنا شروع کر

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





''عائزہ بیتم ہوناں؟ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو ناں؟'' اس کی خاموثی اے پریشان کر رہی تھی، اس لئے اس نے ایک سانس میں کئی سوال کرڈا لے تھے۔

ابراہیم کے اس کا حال دریافت کرنے پروہ ا بکدم رو پڑی، وہ اس کے اس طرح رو دینے سے ابکدم بوکھلا گیا تھا۔

"عائزہ کیا ہوا ہے؟ پھی تو بتا دیاراس طرح کیوں رور ہی ہو؟ الوید کی مہندی پر سے بھی تم بتا بتائے واپس آگئی میں گئی دیر جمہیں وہاں تلاشتا رہا ہوں۔" وہ اس کے لئے حقیقتا پریشان محسوس ہور ہا تھا، اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا، شاید بخار کی شدت اور اپنے اکیلے پن کے مشاید بخار کی شدت اور اپنے اکیلے پن کے احساس کے ساتھ دماغ میں اور حم مچاتی التی اسیر حس سوچوں نے اسے رقبق القلب بنا دیا تھاوہ بسیر حس سوچوں نے اسے رقبق القلب بنا دیا تھاوہ بسیر حس سوچوں نے اسے رقبق القلب بنا دیا تھاوہ بسیر حس روئے جار ہی تھی۔

''فورگاڈ سیک عائزہ تم رونا تو بند کرو، جھے گھراہٹ ہورہی ہے، رات بھی اتی بڑھ گئی ہے ورنہ میں ابھی تہاری طرف آ جاتا، پلیز تم رونا تو بند کرو۔' وہ بہت نرمی ہے اسے خاموش کرانے کی کوشش کررہا تھا ہے کچھ سکون نصیب ہوا۔ بہتے آنسوؤں کی روانی میں کی آئی تھی، اس کے چپ ہونے پر اہراہیم نے سکون کا سائس لیتے ہوئے اپناسوال دو ہرایا۔ دونتر اس میں کر ایر ہیں۔

" "تم اس قدر کیوں روکی عائزہ؟" " میں اکیلی ہوں اہراہیم۔" وہ سسکی تھی ابراہیم اس کی ہات بن کرچپ سارہ گیا، وہ مزید بولی تھی۔

'' جھے بہت تیز بخار ہے میں نے صبح سے پر خبیں کھایا جھے بھوک نہیں لگ رہی جھے بس ڈر لگ رہا ہے اہراہیم۔'' اس کی آواز میں نمی تھلی ہوئی تھی۔

2016 ) 153 (ا

(ن: 042-37310797, 042-37321690

''میں نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی محر کسی نے بھی میری کال پکے نہیں گی۔'' سسکیوں کے درمیان بولتی وہ قابل رحم محسوس ہو رہی تھی ،ابراہیم اس کی ذہنی حالت کا سوچ کردگھی ہونے لگا تھا محر پھر بھی اس کی ڈھارس بندھانے کو بولا تھا۔

''تم خود کو تنها محسوس کیوں کرتی ہو عائزہ، میں بھی تو ہوں تم سے اور کوئی بات نہیں کرتا تو تم جھ سے بات کرلیا کرو، دیکھنا پھرتمہیں بیا کیلا پن بیادای ذرائی بھی محسوں نہیں ہوگی۔'' اس کے انداز میر تنجہ کے بھی رنگ تھے، ایک یقین تھا جو اگر دہ محسوں کرلیتی تو واقعی سب بھلا دیتی۔

" دو کے بھے اپنا وقت دو کے بھی کرو کے بھی است؟ "اس نے بیسینی سے پوچھا تھا۔ " کیوں نہیں بھتا وقت جا ہے ہیں دول کا بھی میں بھتا وقت جا ہے ہیں دول گا،تم بھی سے اپنی ہر پریشانی ہر دکھ کہدلیا کرو،تم کیوں خود کو اکیلا جلائی رہتی ہو۔" وہ

خاموش ربی تواس نے مزید کہا۔

''اور کچھ بعد میں کہنا ابھی تم اٹھونورا کچھ
کھاؤ۔'' اس کے کہنے پر اس نے باتوں کے
دوران دودھ کے ساتھ تھوڑی کی ڈبل روٹی کھائی
تھی، بخار کی وجہ سے نقا ہت بڑھتی جاربی تھی اس
نے ابراہیم کے کہنے پر بخار کی ٹیبلٹ بھی لی۔
''یہا یک دم سے بخار کسے ہو گیا تہمیں؟''
ابراہیم نے پوچھا۔

'' بجھے میگرین ہے ابراہیم۔'' عام سے انداز میں جیسےاس نے دھا کہ کیا تھا۔ ''کیا میگرین؟''

'' آدھے سر کا درد؟ حمہیں انداز ہ بھی ہے جس بات کوتم اینے عام سے انداز میں بتارہی ہو وہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔'' ابراہیم کو خاصاشاک پہنچا تھا، وہ اس کے لئے کچھ اور

زياده يريشان مواشما تفا

'' بیچاری عائز ہ اپنوں سے اتی دور رہتی ہے کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا اوپر سے پیخطرناک بیاری۔'' اسے اس کی کچھاور فکر ہونے گئی تھی۔ ''تم نے ڈاکٹر کو چیک کرایا؟'' ''نہیں تو۔'' اس نے اس عام سے انداز

بیں تو۔ اس نے آئی عا میںاطلاع پہنچائی تھی۔

"اوہ خدا کی پناہ عائزہ تم اپنا ذرا ساتھی خیال نہیں رکھتی ہو، اگر کوئی دوسرا خیال رکھنے والا نہیں تو کم از کم خود اپنے لئے تو اپنا خیال رکھ سکتی ہونا۔" وہ اسے اس کے لئے ڈانٹ رہا تھا، اس کو بہت زیادہ سکون محسوس ہونے لگا۔

''کوئی تو ہے جواس کی فکر کررہا تھا اس کے لئے پریشان ہورہا تھا۔'' اس کھڑی اس کے دل نے چیکے سے ایک تجیب سی خواہش کی تھی۔ ''اگر احسان کی جگہ یہ ہوتا تو؟'' اپنی خواہش پروہ شدید جران ہوئی تھی۔

حواہش پروہ شدید حیران ہوئی تی۔ ''پیر میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے ایسانہیں سوچٹا جاہیے۔''اس نے سرچھنکا۔

'' خود اپنے لئے کون اپنا خیال رکھتا ہے ہمی'' بنسی تھی

ابراہیم؟'' وہ ہنس دی تھی۔ '' پھر میں اپنا خیال رکھوں بھی تو کس کے ایموں کے سام میں میں میں آ

کئے؟ زندگی و ہے ہی ہو جھمحسوس ہوتی ہے خیال رکھ کے میں اس ہو جھ کومزید بردھانا نہیں چاہتی۔'' اس نید کی اس سے اتبا

اس نے بوی ادای سے کہا تھا۔

''تم میرے لئے آپنا خیال رکھ عمّی ہو۔'' ابراہیم نے بڑا بے ساختہ کہا تھا عائزہ حد درجہ جیران ہوئی۔

" " " تہارے لئے؟ کیوں تم میرے کیا گئے ہو؟ " اس نے جیرا تگی ہے پوچھا تھا۔ " نہ سمجھ تو کچھ بھی نہیں اور اگر سمجھ لو تو سمجی کچھ۔" اس نے بڑی ذومعنی بات کہی تھی مگر عائز ہ

خواہشات پوری کر سکے اور پھر جب اس کی خوامشات بوري مول كي تو مجمع جمع بهي خوامش پوری کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سے مجھ وقت ل جائے گا، صرف ای کی خاطر بدیس بارث تائم نوكري كرربي مول-"مسلسل بولتي بولتی وه کچهدر چپ جو تی همی مرد د باره کویا جو گئے۔ "اور وه عقیله اور اس کی بهن هر ہفتے براروں روپوں کا تقاضا ہیں، ان سے دوتی كرنے كے معاوضے ميں مجھےان دونوں كومنظ منتكے دوموبائل بھيجنا يڑے اگريس نال ديتي تووه کہاں جھیے ہے دوئی کرتیں؟'' آخر میں وہ جیسے وہ جو یکھ بھی دوسروں کی توجہ یانے کے لے کردی تھی آج خودابراہیم کے سامنے اس کا اعتراف کررہ کھی جے س کراس کا دماغ توجیے محوم بى كيا تھا۔ موم من سیاھا۔ ''تمہارا دہاغ خراب ہے کیا؟ دوئی کو کاروبار سمجھاہے جو پچھدے کر پچھ لینا جاتی ہو عائزہ کمال، دوئی تو ایک بے غرض رشتہ ہے جے تم نے جان بوجھ كرغوص سے باندھ ديا ہے، تم البيل لا ي نددي تووه تم ساس طرح و الحدند لے رہی ہوتیں، تم دوستوں کے لئے اس طرح سوچتی ہو، مطمیٰ بھی تو تمہاری دوست ہے نال۔ اس نے جیسے اسے کھ جنلانا عام اتھا۔ تو\_'' آخر مين اس كالهجة سخت مو كميا تھا۔

" ویسے بھی تم ان لوگوں کے لئے تو نہیں کاتی ہو خبر دار جو آئندہ کسی کو اس طرح پچھ دیا تو " آخر میں اس کالہجہ بخت ہو گیا تھا۔
" نمیں نے انہیں منع کیا تو وہ لوگ جھ سے ناراض ہوجا کیں گی جھے چھوڑ جا کیں گی۔" اس کا انداز بڑا ہے چارگی گئے ہوئے تھا۔
انداز بڑا ہے چارگی گئے ہوئے تھا۔
" نہو جانے دونا راض، وہ دوست ہی کیا جو غرض کی وجہ سے دوئی رکھے، تمہیں ان مطلی غرض کی وجہ سے دوئی رکھے، تمہیں ان مطلی

کمال کہاں اتن محمری بات کو سیجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی جب ہی اس کی بات کامفہوم سیجھ ہی نہ سکی۔ "میں سیجی نہیں۔" "میں مجی نہیں۔"

" متم مجھے اپنا دوست سجھ سکتی ہو، دعویٰ تو نہیں کرتا مگر کوشش کروں گاتمہارا بہترین دوست ٹابت ہوسکوں۔ "اس نے ہات کو بدل دیا تھا۔ "دوست!"

''بہترین دوست؟''اس نے ای کے کہے لفظوں کو دہرایا تھا پھرمزید بولی۔

"زندگی میں موجود بہت سے رشتوں کے ساتھ دوئی کے رشتے کو بھی آزما چکی ہول میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی اسلامی اسلامی میں اسلامی می

ایرا ہیں۔

''دوسی میں آزمائش نہیں ہوتی عائزہ

کال۔''ابراہیم نے اس کا بھی کرنا چاہی ہی۔

''دوسی میں آزمائش ہی ہوتی ہے ابراہیم،

کتنی ہی دوسیں ہیں میری، گرایک سے بڑھ کر

ایک مطلی، کس کس کا بنا وُں تمہیں، وہ آسیہ جے

بس مجھ سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر میں نا

دوں تو وہ بھھ سے ناراض ہوکر رابطہ ہی ختم کر جاتی

رق تھی، میری بچین کی تبیلی، گر وقت پڑنے پر

ہوکیوں؟ کیونکہ میں کھونے نہیں چاہتی میں، جانے

ہوکیوں؟ کیونکہ میں کھونے سے ڈرتی ہوں۔'

ہوکیوں؟ کیونکہ میں کھونے سے ڈرتی ہوں۔'

وہ اپنے متعلق آج وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے

وہ اپنے متعلق آج وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے

عانا تھا، وہ مزید کہدرتی تھی۔

سے جانا تھا، وہ مزید کہدرتی تھی۔

ے جانتا تھا، وہ مزید کہدر ہی گئی۔
'' میں اسے کھونہیں سکتی وہ جیسی بھی سبی گر
دو گھڑی مجھے ن لیتی ہے، بس اسی لائج میں میں
اس کی ہرڈیمانڈ پوری کرتی ہوں ، ابھی بھی اسی کی
فرمائش تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی طرح اسے
بھی ہر مہینے پہنے بھیجا کروں تاکہ وہ بھی اپنی

2016 ) 155 ( الم

READING

ر خسار، گول بحر بحرا کتابی چره ۱۰ س کی نظر جم ی گی تحى الويدى ناك مين بني باريك نظف كموني لنگ کراس کے لیوں کو چوم رہے تھے، کتنی ہی در اس کی نظر ان موتوں سے البحتی رہی تھی، وہاں سے نظر مٹائی تو اس کے چربے پہنی شرم دحیا کی خوبصورت ي مسكان ميں! تك كئ\_ وہ کوئی کڑکا تو تبین تھی جواس طرح اے دِ بِکِهِ کراس پر فدا ہوجاتی مگراس کے اِس روپ کو د مکی کراس کے سوتے ہوئے جلایے کے جذبات ایک دم سرانات کے تھے، ابھی تو وہ خود کو سنجالنے کی کوشش میں پہلی سیر حی پر بھی پوری طرح کمیری نہیں ہو یائی تھی مردہ کوشش ضرور کر ربی تھی ، مراب بیسب ای طرح جو بور ہا تھا۔ ''تو کیا آب پر قسمت اسے واپس ای مقام پر دھیل دینا چاہی تھی۔'' اس نے تیزی سےاس تصور کو بند کر سے اگلی تصور پلی یمال الویندرومان کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ رومان کا ہاتھ اس کے کندھے پر دراز تھا، وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے برے خوش دیکھائی دےرہے تھے،اس کی سائسیں اسلامی اس نے تیزی سے تیسری تقبور پلی، ب الوینہ کے چمرے کا کلوز آپ تھا وہ کی بات پر مسکرار ہی تھی، ہرتصور کھمل تھی کہیں کوئی کی نہیں متى،اس كے چرے برتار كى سينے كى۔ "ميرى مردوست خوبصورت ہاي لئے ان کی زندگی خوبصوریت ہے، وہ چاہی جاتی ہیں جاہے جانے کے لائق مجی جاتی ہیں، مریس، کتنا مشکل تھا اس سے سانسوں کو بحال کرنا؟ الم بند كركے ايك طرف ڈالتى دە اٹھ كھڑى موئى۔ " بجھ میں کھ کیوں جیس ہے، میں الی كيول جيس ہوں۔''اس نے اسپے دوتوں ہاتھ اٹھا كرائب چرك إسطرة بيرك تقيير

دو، اپ ای ڈرکواپ اندر سے نکال دو تمہیں ان کی ضرروت ہے اور اس بات کا حراس تم نے خود ان کو کرایا ہے، ای لئے وہ ان بات کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، ای لئے آئیس تم سے جو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ای لئے آئیس تم سے جو بھی ان مراب علی کر ایس جھوڑ نے قوائیں بھی تمہاری جاؤ، ان کے پیچے مت بھا کو آئیس بھی تمہاری مرورت ہے تم دیکھناوہ خود تمہاری طرف پلٹ کر میں بھی آئیس کے اور آگر وہ واپس نہیں بھی آئیس کو کیا؟ پھر میں بھی تمہارا دوست ۔ "اس کے لیوں پر ایک دم تو بول تمہارا دوست ۔ "اس کے لیوں پر ایک دم میں آئیس ہوگیا؟ پھر میں بھی میں آئیس ہوگیا۔ میں موسونے کی پشت سے فیک لگا کر پھیلکی ہوگیا۔ میں موسونے کی پشت سے فیک لگا کر پھیلکی ہوگیا۔

پھے دیر ای طرح آئیس بند کے بیٹے
رہنے کے بعداجا تک پھیادا نے پر وہ آئی اور
بین پر نامرز کے ساتھ رکھے تصویروں کا بڑا سا
الجم اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹے گئ، آئس بیل
معروفیت کی وجہ سے وہ الوینہ کی شادی کی
تصویریں نہیں دیکھ پائی تو الوینہ نے واپسی پر
تصویروں کا الجم اسے تھا دیا تھا تا کہ وہ گھر برسکون
سے تصویریں دیکھ کیس، وہ پاؤں او پرکرتی شخص
کی ہوکرا ہم اوپن کرنے گئی، چیلے ہی تصویر بیل الوینہ
واپن کیا ساکت رہ گئی، پہلی ہی تصویر بیل الوینہ
واپن کیا ساکت رہ گئی، پہلی ہی تصویر بیل الوینہ
کی ہوکرا ہم اوپن کرنے گئی، پہلی ہی تصویر بیل الوینہ
اوپن کیا ساکت رہ گئی، پہلی ہی تصویر بیل الوینہ
کی ہوگی آب ای قدر توٹ کے روپ اترا

ی۔ جھی مھنی پلکیں، لپ اسٹک سے رکھے لال ٹریوں کی مانند ہونف ابھرے ہوئے گلائی

2016 ( المعالم عام 2016 ( المعالم عام 2016 )



سے رنگ لیا اور اب مہندی سے بھر بے ہاتھوں کو د یکھتے ہوئے بڑی عجیب طریقے سے مسکرائے جا تنی بی در اس نے مہندی کے سو کھنے کا انظار كيااور جب انظار كوفت مين بدلنے لگا تو جا کر ہاتھ دھوآئی ، ایمرجنسی مہندی نے اپناریک فورا اس کے ہاتھوں پر چیوڑا تھا، اس کی دونوں متقبليال لبورنگ مور بي تحيل "د دیکھوتو مہندی کا کتنا تیز رنگ آیا ہے۔" پھر سے وہی عجیب سمجھ میں نیہ آئے والی مسرابث اس کے چرے پرآن کی کی اس نے این دونوں کلائیوں کو چوڑیوں سے بحر لیا، تمام ز بورات الخائے وہ تنتے کے سامنے آگئی، آہت آہتہ اس نے تمام زیورات اینے اور لادنا شردع كرديج، سب كي خود ير لاد لين كي بدر اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، وہ دلہن لگ ہی نہیں ر بی تھی، دہن الویندی طرح کی؟ بلکمسی کی طرح کی بھی نہیں ، وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب بے دھنگی می کوئی سنگھار کر کے خوبصورت ديكماني ديتايب مروه اور زياده بر صورت ديكهائي ديي كلي مي ود میں رہین کیوں نہیں لگ رہی؟" وہ بدیداتی موئی اتفی اور الماری سے مرخ سوٹ کا دوپشاخا كرايخ سر پردال ليا\_ "دراس و سرخ رنگ میں بی اچھی لکتی ے۔" ایک بار پھر وہ شخشے کے مقابل ہو کی تھی، مرشيشه آوا بمى بهى خاموش اس كامنه چرار ما تها، ده کتنی بی در خود کو دیکھتی رہی، آہته آہته اس کے اغدر وحشت بحرنے تلی وہ ایکدم ج کر چی

اپنے چھرے کی تمام بد صورتی اتار پھینک دینا چاہتی ہو،اس نے اسیے دونوں ہاتھ اسیے سامنے پھیلا گئے، خالی مصلیاں، سونی کلائیاں، اس کی نظراب باتفول کی ٹیڑھی ککیروں پر سکیلے لی۔ " أخر مير بي محمد كيول مين م محمد كيول مبين ب، جو میں جائت ہونی وہ مجھ سے دور کول بها محنے لکتا ہے؟" وہ پاگل سی ہو رہی تھی، خود بدلنے کی سجی تدبیریں آج بے کارگئی تعیں وہ پھر سےای پہلے سے مقام پر کمڑی می اس نظر الفاكرسائ شخشي من نظراً تي اين علس كوديكها اور دهیرے دهیرے قدم افغانی شخصے کے قریب چل آئی، بہت قریب پھنچ کروہ آ مے کو جھی، بہت زیادہ نزریک سے اپ چرے کے ایک ایک ش کود کیسے لی اس نے ہاتھ اٹھا کرائی ناک کی دا ئیں طرف انگی پھیری، خالی ناک، ذراسا چېره موژ کر کانوں کو دیکھا، خال کان، سونی خالی كردن، كوئى بارستكهارنبيس تقا، وه بهى توبيا بتائهي، اسے تو کی نے دہن جیس بنایا تھا، اس کے اندر کا حد اجرنے لگا تو ماتھ پر رکیس تک چڑ کے

خود پر ایک عجیب ی نظر ڈال کر وہ مڑی اور سائڈ غیبل سے بیک اٹھاتی تیزی سے گھر سے ابھاتی تیزی سے گھر سے ابھاتی تیزی سے گھر سے ابھاتی تین مال کی طرف تھا، ایک جیولری شاپ بیس آ کر اس نے ہر وہ چیز خریدی جواس کو جاسکتی تھی اس کو سنوار سکتی تھی۔ خریدی اسے چوٹیاں بہت پہند ہوا کر تیں تھیں، آج اس نے دل کھول کر چوٹیاں خریدی اور تو اور اس نے مہندی تیک خرید ڈالی، اپنی اور تو اور اس نے مہندی تیک خرید ڈالی، اپنی شاپنگ سے جب وہ مطمئن ہوگئی تو واپس گھر آپ مشاپنگ سے جب وہ مطمئن ہوگئی تو واپس گھر آپ ایک چیز کو چھور بی تھی، اس نے مہندی کی کون اٹھا کیک بیڈی پر ہر چیز اپنے سامنے پھیلائے وہ ایک گئی، بیڈی پر ہر چیز اپنے سامنے پھیلائے وہ ایک گئی، بیڈی پر ہر چیز اپنے سامنے پھیلائے وہ ایک گئی، بیڈی پر ہر چیز اپنے سامنے کھیلائے وہ ایک گراھی کے بیٹول کو بے ڈھنگے طریقے سے مہندی کی کون اٹھا

-ひと

"م جلتے ہو مجھ سے جھی تو اتنا بدصورت

د یکھاتے ہو۔" اس نے کریم سے بھری ہوال

برى طرح محبراكربستر سے اتر آئی۔

"جی آئی میں ہات کرداتی ہوں۔" وہ خاموش رہی آئی میں ہات کرداتی ہوں۔" وہ خاموش رہی، چندسکینڈ بعداس کی ساعتوں سے فوز بدکی آنسو پھرسے بہنا شروع ہو گئے، مسلسل رونے کی دجہ سے اس کی آواز بھاری ہورہی تھی۔

"اُمال میں پاکستان واپس آرہی ہوں۔"
"مہارے پاس، اپنوں کے پاس۔"
آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔

"ایں رات کے اس پہر تیراد ماٹ تو خراب مواہے کیا؟" فوزیدنے تیز کیج بٹس پوجھا تھا۔ "د ماغ خراب نہیں مواہے امال مر مزید پہاں رہی تو ضرور خراب موجائے گا، بس بیں اس مفتے والی آ رہی موں۔" اس کا انداز ہیلا

" او پاگل ہو گئی ہے جو واپس آتے گی، احسان کہاں ہے اس سے بات کرواؤ میری، لکٹا ہے اس کے ساتھ جھڑا ہوا ہے تمہارا۔ "اس بار فوزیدی آواز سے پریشانی جھکی تھی، عائزہ سسک

"ووفيس إلاال"

دمہیں ہے سے کیامراد ہے تیہاری۔'اس کی بات اس کے بلے بی بیس پڑی تھی۔ ''مطلب بیہ ہے امال وہ میرے ساتھ تو

مبیں رہے ، پہلے دن یہاں لاکر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔''

" و توجهور دیا؟ محر کیول اور بد بات تم آج مجھے بتا رہی ہو؟" وہ حد درجہ جمران و پریشان ہو رہی تھی۔

تب جائزہ نے شروع دن سے لے کر احبان کے چھوڑ دینے تک کے تمام حالات اس کے گوش گزار کردیتے، جے س کرفوز بدکتنی ہی در ا ٹھائی اور کھنج کرشیشے پردے ماری ایک سینڈ بیل شخشے کے ہزاروں کلڑے ہوئے تنے ، اب بینچوہ پیچے ہٹی اور وہیں زبین پر بیٹے کر چیج چیج کررونے لگی ، غصے بیل خود پر لادے تمام زبورات نوج نوچ کرا تارکردور میگئے گی جب سب چھوا تاریکی نوچ کرا تارکردور میگئے گی جب سب چھوا تاریکی نوچ کشنوں میں منہ دیجے وہ سکنے گی۔

"مولاسب میں اتن اتن خوبصورتی بانی
اس میں سے ذراسا چھیٹا میری طرف بھی ماردیا
تو تیری شان میں کیا کی آجاتی۔ فصص شنجانے
دو کیا کیا اول فول کئے گئی تھی، کتنی ہی دریدہ اپنی
قسمت پر شکوہ کنال ہوتی رہی، جب غم حدسے
سواہونے لگا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔

''بس اب مجھے یہاں اسکیے نہیں رہنا۔'' اس نے سل فون کی تلاش میں نظر دوڑائی جواسے صوفے پر پڑا نظر آیا وہ لیک کر اس کے نز دیک آئی اور جھک کرسل فون اٹھالیا،اس نے سعد ریکا نمبر ڈائل کیا تھا۔

اس نے مسلسل دوبار کال کی مراس کی کال کی خراس کی کال کی خبیں کی گئی تھی، وہ غصے اور ثم بیں اس قدر پاگل ہور ہی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں رہا تھا، پاکستان بیں اس وقت آدمی رات ہور ہی ہوگی، سعد ریسور ہی ہوگی، اس نے ایک بار پھر کال کی، تیسری بیل پر سعد ریہ نے فون پک کرانیا تھا۔

''آئی اس وقت کال سب خیراتی ہے؟''نیند پس ڈونی اس کی پریشان می آواز سنائی دی تھی، عائزہ نے اس کی ہاہ کا جواب دیئے بنا کہا۔ مائزہ میری امال سے ہاہ کراؤ۔''

دو مرآنی ای اس وقت سوری ہیں۔" وہ آکھیں مسلتی انھ بیٹی تھی۔

'' بیں نے کہا انجھی اور اسی وقت میری ایاں سے بات کرواؤجمہیں سنائی نہیں دیا کیا۔'' زندگی میں پہلی باروہ اس پر بری طرح چلائی تھی ،سعد ریہ

2016 )) 158 (( Lia

''اہاں جو سے زیادہ تمہارے گئے ہیں اہم ہے، پسے تو بیں تمہیں وہاں بھی کما کر دیتی تھی، اتنی بوئی بوئ امیدیں جوتم لگائے بیٹھی ہوا کر بیں مرکی تو کیا ہوگا ان سب کا؟''

ری دویل نے امید میں نہیں لگا کئیں عائزہ، میں لوّ وہ سب تہمیں یاد کرارہی ہوں جس کی خواہش تم نے ہمیں کرنا سیمائی بتم جذباتی ہورہی ہواور پچھ

المن المستحمود بيال و وي بحد المن كوش كرري المول المستحمود بيال و وي بحد الالمال المول المحمود بالمحمد المراكم المستحمود بيال وي بحد المراكم المرح والول كو بواكر المرح المين المحمد والمحمد المرتم المرح والمحمل المواكم المحمد والمحمد والمحمد المرتم المحمد والمحمد والمحم

بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تب عائزہ مزید بولی مختی۔

"المال جب تک میں برداشت کر عتی تھی میں نے کیا، گرامال اب اسلے رہانہیں جاتا ہے اکیلا بن، اپنوں سے دوری جھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، یہاں میرا کوئی نہیں ہے امال میں پاگل ہوجاؤں گی۔"وہ ایک بار پھررونے کئی تھی، تب فوزید کی تفہری ہوئی پریشان آواز سائی دی

ردگر عائز ہم اس طرح کیے واپس آسکتی ہو۔ وہ ایکدم دیگ رہ گئی، بہتے آنسورک مجے، اس کے ساتھ کر اس کی سکتے اس کے ساتھ کر رے ساتھ کر اس کی سکل مال کے کوئی اظہار افسوس کوئی ہدردی بجرا جملہ بول کر اس کی سکن میں کرائی تھی، اسے کوئی دلاسہ بیس کرائی تھی، اسے کوئی دلاسہ بیس دیا تھا۔

" " " " واليس كيول نبيل آسكن امال " وه و من صوفے كے باس زمين بر بينتى استفہاميد يو تى تقى -

یں میں۔ "احسان نے جمہیں طلاق نہیں دی ہے عائزہ ہتم ایسے یہاں آسکتی ہو ہتم اس کی بیوی ہو اگر ایسے میں تم یہاں آبھی جاتی ہوتو آئے کا کیا فائدہ۔"

''وہ مجھے طلاق وینے کو تیار ہے امال میں طلاق لے کرواپس آ جاتی ہوں۔'' ڈونٹا دل تھوڑا سنصلا تھا۔

''ہر گرنہیں طلاق کا دھبہ ہمارے خاندان میں مت لگانا ، ہمارے ہاں گڑکیاں شوہروں کے ساتھ ہی رہنیں ہیں پھر وہ چاہے انہیں کی بھی حال میں رکھے۔''اس کالبحہ بخت ہوگیا تھا۔ ''مگر اماں وہ جھے ساتھ رکھے تب ناں ، اس نے تو پہلے ہی دن جھے خود سے الگ کر دیا تھا۔''اس کی آواز میں بے چارگی کھی تھی۔

2016 ) 159 ( التحت

''تم ابنی ہر پریشانی میں مجھے اپنے ساتھ کمڑا یاؤگی۔''اس دفت اسے پہلا خیال اہراہیم نی کا آیا تھا، کر اس دفت وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی ، رات کانی ہو چکی تھی۔

مر ہرتاریک رات کی ایک منے ہوتی ہے وہ رات خواہ جنتی ہی تاریک ہولمی ضرور ہوتی ہے مگر رات گزرتی جاتی ہے کہا ہے گزرتی جانا ہوتا ہے، جیسے بھی سیح جس بھی حالات میں اس نے بھی وہ رات گزار ڈی تھی۔

دن کا اجالا پھوٹے ہی اُس نے بیک اٹھایا اور گھر لاک کرتی ابراجیم کے قلیٹ پرآگئی، جہاں وہ اتن مجمع اسے اپنے سامنے دیکھ کر جیران رہ کیا تنا

''عائزہ تم یہاں ،اس دفت؟''وہ شاید انجی نیند سے بیدار ہوا تھا جبی نیند کے خمار میں ڈولی آنگھیں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پوری کی پوری کھل کئی تھیں۔

"دهیں اندر آنا جاہتی ہوں اہر اہیم ۔"رات مجرر وینے کی دجہ ہے اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی میں دجہ تھی اسے بولنے کے لئے خاصی دفت کا سامنا کرنا ہڑا تھا۔

" بال بال آد اندر آ جادً" وه فوراً دروازے سے بٹا تھا، وه اندر آگی تو ابراہیم دروازه بند کرتااس کے میچھے چلا آیا۔ " کچھ بتاد کی عائزہ؟" وہ جانے کا متنی

دو بین کی کھلی جگہ بیٹھنا چاہتی ہوں، یہاں ان بند کمرے بیں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ "اس نے بند کمرے کی طرف اشارہ کرکے جیسے اس سے درخواست کی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لئے میرس پر آگیا، وہ کچھ بتا کے نہیں دے رہی تھی اسے پریشانی ہوئے جارہی تھی۔ امال۔ "اس نے افسردگی سے کہا تھا۔ "'تو تم چاہتی ہوخواب ٹوٹ جا کیں؟'' اس نے پوچھا مگر اس بار وہ مجھ تہیں بول پائی تھی، جب نو زیہ مزید کو یا ہوئی تھی۔ پائی تمہارا اس طرح یہاں آ جانا مسئلے کاحل

نہیں ہے عائزہ، میں کلوم سے بات کرتی ہوں،
وہ احسان سے بات کرے گی، وہ تہیں اپنے
ساتھ اپنے کمر میں رکھے تاکہ تم الکیلی نہ رہو،
ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب کیا کیا
جاسکتا ہے، تم وہاں دوست بناؤا تنابزا ملک ہے
اپنا اکیلا پن تم خود بھی تو دوا کرسکتی ہو۔" اس کی

ہات پروہ استہزائیہ کئی۔

اور رہے دوست، جب تم سکے پیپے کو اس قدر
انہیت دے رہے ہوتو سوچ فیروں کا کیا حال ہو
انہیت دے رہے ہوتو سوچ فیروں کا کیا حال ہو
سکتا ہے دوست بھی بنا کے دیکھ چکی ہوں مروہ بھی
اس پیسے کے یار نظے۔'' اس کی سوچ کا اپنا ہی
دائر ہ تھا اور اپنی سوچ بی اس قدر پھند ہو چکی تھی
کر اپنی سوچ ہے جٹ کر پھو اچھا سوچنا بھی
حامی تو نہ سوچ یاتی تھی۔

"مل جذباتی ہوں تاں ایاں۔" مال کے روپے سلے وہ مزید دکھی ہوگئی تھی، وہ اس کے متعلق غلط سوچ رہی تھی، فوزید نے اس کی تھی کرتا

چاہی سی۔ ''دیکھو عائزہ۔'' وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر عائزہ نے روک دیا۔

" حجود وامان، اپنا خیال رکھنا خدا حافظ۔"
اس نے مزید کھے سے رابط منقطع کر دیا۔
" کیا فائدہ بحث کا جب کوئی فائدہ بی نہیں تھا۔" وہ رات اس نے روتے بلکتے گزاری تھی،
اس کے پاس اب اس کا کوئی جدرد موجود نہیں

2016 ) 160 ( الق

مروه این اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوا تھا، وہ ہیشہ رولی اور دوسروں سے برطن د يکياني ديا کرتي تھي آج بھي بميشه کي طرح وہ رو ربی می این مال سے بدطن موری می مراسانس مینیجے ہوئے اس نے اپنی اس وقتی خاموثی کوتو ڑا

وجمہیں نہیں لگتا عائزہ، زعر کی کے اس مقام پرآ کرتم خود غرض مورنی مو۔"اس کی کی بات توئے شیشے کی توک کی طرح اسے چیجی تھی وہ جيرز ب احى۔

‹ 'خودغرض اور میں؟'' "ايرائيم يدتم في كدرب مو" الل في بری بے جینی سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔

"بال تم-" ابراہم نے اقرار میں سر بلایا تھا، پر پھولو تف کے بعد مزید کویا ہوا۔ دو جمهیں نہیں لگتا تہارا ہر وفت اس طرح

غلطسوجے رہناءاس طرح روتے رہنا اپنول سے برگمان مونا غلط ہے۔ اس نے استفہامیداسے دیکھا تھا، عائز وردنا محول کر جرت سے اس کی طرف دیمیری می۔

آج وہ اسے بیر کیا کدرہا تھا، وہ جواسے ا می طرح جانا تھاءاس کے تمام حالات سے با

' بال عائزه مانتا مول تمهارے ساتھ جو موا غلط ہوا ، مرتم اسے سدھار بھی توسکتی ہو، زندگی کو اسے لئے داوارتم نے خود بنایا ہے تو پرابروتی کیوں ہو۔'' وہ اس کی ہا توں کو بچھ بی تبییں رہی تھی جبى جرت سے كر كرا سے ديجے جار ہى كلى۔ " تہاری اماں نے جو کھے مہیں کیا اگر تم مختدے د ماغ سے اس کوسوچو تو وہ غلط میں عائزہ کمال جمہارا خاندان وہ ہے جس نے ہمیشہ جا در د میوریاوں پھیلائے ہیں، یہاں آنے سے سلے

'' آؤ بیٹھو۔''اس نے اسے بیٹھنے کے لئے کری پیش کی می بنا کچھ کھاس نے میزیرایک طرف اینا بیک اور موبائل رکھا اور اس کے پیش کی کری پر بیشے کی اتو وہ خور بھی میزکی دوسری طرف بری کری براس کے سامنے بیٹھ گیا۔

و من اس طرح خاموش ره کر جھے مسلسل ریشان کر رہی ہو عائزہ، تم کیا جا متی ہو مہیں بولنے برآ مادہ کرنے کے لئے میں تمہاری منت كرون، اكر ايها بي تو مي تمهاري منت كرنے کے لئے بھی تیار ہوں، خدا کا واسطہ ہے تم چھاتو بولو۔'' اس نے یا قاعدہ منت کر ڈالی، وہ حقیقتا بريثان ديكهاني ديرباتقا

اس کی توجہ میں توجہ کے مجمی رنگ تمایاں يقه، وه کچه يولي مين هي ده يول عي مين يا راي هی، وه سسک اهمی هی ابراهیم مزید پریشان مو

"يار چھتو بولو،تم اس طرح روتی رمو کی تو مجھے کچھ پاکھا، کیا آپ نے پھوکھا ہے۔'' آخر میں وہ خود ہے اندازے لگانے لگا تھا۔

'' آسيه کا کچھ کہنا اتنا د کھ نہ دیتا، جتنا اپنوں کے روبوں نے دکھ پہنچایا ہے۔" اپنی سسکیوں کو دبائی بالآخراس نے خاموتی کوتو ڑ بی دیا تھا۔ '' كيامطلب؟'' وهاب بعي مجهونه سكا تقايه تب عاِئزہ نے نوزیہ سے ہوئی ساری مفتلو اس کے گوش گزاری ، جے من کراہراہیم چند بل کے لئے خاموش رو گیا تھا، عائزہ ابھی بھی رور ہی می اس نے بوی غور سے اسے دیکھا تھا۔ "بر مگانیوں کی جادر میں کیٹی روتی بلکتی

مضحمل ی عائزه کمال اسے دیکھ کراس نے اسے ذہن میں کونی ایک ایسا بل یاد کرنا جا با تفاجس میں اس نے بھی عائزه كمال كومتكرات ديمها بو\_

2016 )161 ( 15

یں دیا انہوں نے اس میں جینا سکھ لیا ہے، گریار تنہائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اگر بھی ن کے لئے کچھ خواب دیکھے ان کو پورا اس سے دور بھائے گئو بیخود کہاں جائے گ۔'' خواہش کی تکمیل کی آرز و تمہیں پاکستان وہ واپس اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ لے آئی ، پھر وہی کچھ ہونے لگا جوتم ''میں نے اپنا آپ بھی کسی پر نہیں کھولا

المنظم في النا آپ بھي كى پر ہيں كھولا عائزہ، مگر آج جس طرح تم ابن سكى مال سے بدگان ہورای ہو جھے سخت برا لگ رہا ہے، وو تمہاری مال ہے عائزہ كمال، وہ مال جس كے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔'' وہ نظر جھكائے مداری مارہ میں ہے۔''

جیسے آنسو پینے کی کوشش کرر ہاتھا۔ ''میری ماں نہیں ہے، میں نے بھی اپنی ماں کونہیں دیکھا۔''وہ بہت شجیدگی سے اپنی ذات کا کچھ خاص اسے بتانے جار ہاتھا، عائز ہ خاموش بیٹھی اسے دیکھر ہی تھی۔

''بہت چھوٹا تھا ہیں شاید انتا چھوٹا کے مال تک بولنا نہیں آتا تھا تھی مال جھے چھوڑ کر خالق حقیق سے جا لی، بابا مال کی جدائی پر داشت نہ کر سکے اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے ہیں رہ گیا اور جھ سے بڑے بھیا، جیسے تیسے زندگی گزار کیا اور جھ سے بڑے بایا ابا نے ہماری پر ورش کی بڑا یا اب کتے ہی انہوں نے اپنی بنی بڑے ان کی شادی کر دی اور اپنی زندگی ہیں مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے ان کی شادی کر دی اور اپنی زندگی ہیں اگلے تھی اور اپنی زندگی ہیں مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے ان سب سے کا ہو کر رہ گیا، تب مصروف ہو گئے، ہیں ہمیشہ سے اور پھر ہیں ہی کا ہو کر رہ گیا، تب کی ہو کر رہ گیا، تب کا ہو کر رہ گیا۔''

ن او روہ ہیں۔
'' بتا و اس پوری زندگی میں کب کہاں کون
سا ساتھی مجھے ملا؟'' اس نے استفہامیہ اس کی
طرف دیکھا تھا جودم سادھے بیٹھی تھی۔
'' میں نے بھی چاہ ہی نہیں کی کوئی ساتھی
مجھے ملے، میں کیوں خود کو کسی کے ساتھ کا عادی
بناؤں جب میرا کوئی ہے ہی نہیں۔'' اس کے
لفظوں میں دکھ بھرا تھا مگر وہ اس طرح ہم کلام تھا

جوتم نے انہیں دیا انہوں نے اس میں جینا سکھ لیا تھائم نے ان کے لئے پچھ خواب دیکھے ان کو پورا کرنے کی خواہش کی تکیل کی آرز وجہیں پاکستان سے یہاں لے آئی، پھر وہی پچھ ہونے لگا جوتم نے چاہا تھا، اب جب وہ لوگ ان خواہشوں کو پورا کر کے جینا سکھنے ہی گئے ہیں کہتم واپس جانا چاہتی ہو۔"

''ایک الیی بوائٹ کو لے کرتمہاری مال نے تہہیں سمجھانا چاہاتو تم انہیں سے بدگمان ہوگئ ،
ایک بل کوسوچ کر دیکھواگرتم سب چھوڑ کرواپس چلی جائے گا، زندگی جہاں سے چگاتھی واپس الی مقام پرلوٹ جائے گا، زندگی جہاں سے چگی ہونا کیا ہوگا؟'' ایک بل کو خاموش کی ، پھر جائی ہونا کیا ہوگا؟'' ایک بل کو خاموش ہو کے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے جاننا ہو کے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے جاننا جا ہواس کی ہا تیں اس کی سمجھ میں آ بھی رہی جا بیا ہواس کی ہا تیں اس کی سمجھ میں آ بھی رہی جا بیا ہواس کی ہا تیں اس کی سمجھ میں آ بھی رہی جا بیا ہوان شروع جا بدتا ترات کو دیکھ کر اس نے مزید بولنا شروع جا بدتا ترات کو دیکھ کر اس نے مزید بولنا شروع جا بدتا ترات کو دیکھ کر اس نے مزید بولنا شروع کیا۔

" دوتم والپس جانے دوتم والپس جانا چاہتی
ہوتو ٹھیک ہے تم والپس جلی جاؤ ،گر رہتمہاری خود
غرضی ہوگی ناں ،تم اپنے لئے والپس جانا چاہتی
ہو، ہمیشہ تم نے دوسروں کا خیال کیا ان کے لئے
سوچا تو اب اس مقام پر آ کر اس طرح کیوں؟
کیونکہ تم یہاں تنہا نہیں رہ سکتی ای لئے تم والپس
اینوں میں لوٹ جانا چاہتی ہو،تم والپس جاسکتی ہو
عائزہ کمال کیونکہ تمہارے اپنے موجود ہیں ،گران
کا کیا جن کا کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ " وہ سرعت سے
کا کیا جن کا کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ " وہ سرعت سے
باہر جھا تکنے لگا تھا، عائزہ کی خاموش نظروں نے
باہر جھا تکنے لگا تھا، عائزہ کی خاموش نظروں نے
وہیں تک اس کا بیجھا کیا تھا۔

'' دوسروں کی توجہ پانے کے لئے تم سیجھ بھی کرتی ہو، احسان نے تمہیں چھوڑ دیاتم کو ہرا لگٹا

روبونون 162 (Listan

جیےا سےاس سب ک فکر ہی نہو۔

· · تم خود کو ہمیشہ بدنصیب کہتی ہو عائزہ، کیا مجھ سے زیادہ کوئی بدنصیب موسکتا ہے جس نے پوری زندگی میں اینا کوئی رشته دیکھا ہی نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تم ہمیشہ ے ان کے سائے میں رہی ہو، مرب میں ..... م تو خوش نصیب ہو عائزہ کہتم اپن کیملی کے کئے زند کی گزار دینے کے لئے جی رہی ہو، وہ اکرتم ہے کوئی امید کر بھی رہے ہیں تو بیان کا جن ہے وبي حق جو يجمر سال يهلي تك تم خود بهي خوشي خوشي يورا كرني تهي ، مكر بيرسب مهين اب كيون بوجه لَكُنَّهُ لِكَا بِ يار ـ " وه بول بول كر جيسي تفكينه لكا تها، مروه می جیسے حیب کاروز ہ رکھ کر بیٹھ کئی تھی۔

"كاش مجه براتي ذمه داريول كابوجه موتا، میں خوتی خوتی اپنی زند کی ان کے لئے تیا گ دیتا کہ زندگی گزرانے کا کوئی تو جواز ہوتا میرے یاس، مکراب جب میں اتنا کما تا ہوں تو بتاؤیہ ب کس کے لئے ہے،میرا کوئی ٹبیں تو کیا میرا زندگی گزارنا میرازنده رہنا نضول ہے، کیا میں مر جاؤل؟"اس كى آئىمول مين في حَصِلَكُ لَي تَعْمِي ،مُر وه كهدر باتفار

'' میں اسلے بن سے گھیرا تانہیں ہوں ، میں خود کو اکیلاسمجھتا ہی نہیں ہوں مگر جب بھی اپنوں کے ساتھ کی ہوک دل میں اٹھتی ہے تو لا دارث بچوں کے باس چلا جاتا ہوں، یقین جانو عائزہ ا بني كماني ميس سان كوذراسا كمحدد يتامون وان کے چہروں پر بھی خوتی اس قدر حسین محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے اپنی پوری زندگی انہی کے لئے تیاگ دوں۔''

"تم نے جو قربانی اپنوں کے لئے دی ہے اے بھانا بھی سیکھو، باتی جس چیز سے تم گھراتی ہو، دور بھاگتی ہو جانتا ہوں اسے میں۔'' بھیگی

آ تھوں کے ساتھ جب اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو یک تک اسے این طرف دیکھتے

اس نے آگے کو جھک کراینے سامنے بڑا اس کا موبائل اٹھایا اور ذرا در د میصنے کے بعد والساس جكدر كهديا\_

'' زندگی نے واقعی تمہارے ساتھ تھوڑ ا غلط کیاہے مرحوصلہ رکھوا وراینے اس یقین کو جوعرصہ مواتمهارا خدار سے اٹھ گیا اے سلامت رکھواور اينے يفين كومضبوط كرلوجوغلط مواب سب وقتي ہے جلدسب تھیک ہو جائے گا۔"اس کے کہج میں یقین سمٹ آیا تھا۔

آج جو چھابراہیم نےاسے کہا تھااس نے اس کی بولتی بند کر کے رکھ دی تھی ، کیا واقعی وہ اس قدر غلط می ،خود غرض مورای می ، وه چھ بھی کہنے کے قابل تہیں رہی تھی جھی بیک اور مویائل اٹھاتی اتھی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔

این کی زبنی حالت اس وقت جس قدرا بهتر ہور ہی تھی وہ اس سے واقف تھا، اس کئے اسے جانے ہے جبیں روکا تھا تا کہ اسکیلے میں وہ خود اپنا محاسبه كرسكے اور شايد خود اينا محاسبه كركے خود كو سدحار سکے۔

## $\triangle \triangle \triangle$

اس دن کے بعد سے اس نے دوبارہ ابراہیم سے بات کرنے کی کوشش تبیں کی تھی، نجانے کیوں اس کے قدم اپنی جگہ جم سے محتے تے برقم کے احساسات برف سے محسوں ہوتے تھے،اس کی کھی ہر بات براس کا دل ایمان لے آیا تھا مگروہ خود تھی کہ مان کے جیس دے رہی تھی، یا پھرشایدانھی وہ ونت ہی نہیں آیا تھا۔

آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا جھی فراغت کے کھات میسر آئے تو اس نے فیس بک



وہ جس طرح کی سوچ کی مالک تھی اس کے مطابق وہ ای طرح کی ہا تیں سوچ سے تھی ہاں کا خصہ برخ صفے لگا تو اس نے بناسو ہے سمجھے وہاں ان سب کے نام ایک پوسٹ لگانے کا فیصلہ کیا، جس میں اس نے صاف صاف لفظوں بیں کھا تھا۔

میں اس نے صاف صاف لفظوں بیں کھا تھا۔

میں اس نے صاف صاف لفظوں بیں کھا تھا۔

ماتھ ایک ہات آپ سب پر واضح کر دوں بیں ساتھ ایک ہات آپ سب پر واضح کر دوں بیں ساتھ ایک ہوں اور نہ ہی کے بیس میں شامل جیس ہوں اور نہ ہی بلکل بھی پند ہیں ہے میں شامل جیس ہوں اور نہ ہی بلکل بھی پند ہیں ہے یہ کروپ بندیاں آپ ہی لوگوں کے کام بیں میر ہے ہیں شامل نہ کیا لوگوں کے کام بیں میر ہے ہیں شامل نہ کیا جائے ، امید کرتی ہوں میری ہات آپ لوگوں کی خدا جائے ، امید کرتی ہوں میری ہات آپ لوگوں کی خدا جافظ۔''

عائزہ کمال وہ ایک ہار پھراٹی دوستوں سے برظن ہو رہی تھی وہ ان کی اس حرکت کے متعلق اچھا بھی تو سوچ سکتی تھی ناں ،گراس نے ایسانہیں سوچا تھا، فیس بک لوگوآ کو شکر کے کمپیوٹر آف کر دیا۔ ''اچھے بھلے موڈ کا ستیاناس کر دیا۔'' پیشانی پر بل ڈالے وہ نجانے کتنی ہی دیر بو بوائی رہی

آفس سے واپسی پراس کی گاڑی ایک جگہ رکی تھی جننی دیر گاڑی وہاں کھڑی رہی وہ کھڑی کے پاس بیٹھی باہر کے نظارے دیکھتی رہی گاڑی چلنے کو تیار ہوئی تو ایکدم اس کی نظرایک بیٹیم خانے کے بوے سے سائن بورڈ پر پڑی، اس کے ذہن میں ایکدم کچھ ہوا تھا۔

''جب بھی مجھے کسی رشتے کی طلب محسوں ہوتی ہے بس لاوراث بچوں کے باس چلا آتا ہوں، یفین جانو اپنے ذرا سے عمل کے نتیج ہیں جانے کا سوچا اور اپنے سامنے رکھے کمپیوٹر سے فیس بک پر آن لائن ہوگئی، آج کائی دنوں بعدوہ فیس بک پر آئی تھی کائی زیادہ نوٹیفکشن اس کے پہلے تمام فرینڈ زریکوئسٹ کواپنے پاس ایڈ کیا مجران ہا کس میں آئے تمام میں کو پڑھ کر ان کا جواب دینے میں آئے تمام میں کے بعداس نے تسلی سے نوٹیفکشن ریڈ کرنا شروع کے بعداس نے تسلی سے نوٹیفکشن ریڈ کرنا شروع کے۔

سے عقیلہ نے اسے کلوز فرینڈ نامی ایک گروپ میں انوائیٹ کیا ہوا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی کسی گروپ کو جوائن نہیں کیا تھا گراب کچھ سوچ کراس نے اس گروپ پر کلک کردیا۔ اوپن گروپ اس کے سامنے تھا اس نے وہاں کا وزٹ کرنا شروع کردیا، جیسے جیسے وہ سب اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اضافہ ہوتا چلا گیا۔

آگراس گروپ کا نام کلوز فریند گروپ رکھا گیا تھا تو بہت چن کررکھا گیا تھا یہاں ہرفردایک بیٹ فریند کی طرح آپس میں گفتگو کر رہا تھا، اس نے عقیلہ عدیلہ اور آسیہ وغیرہ کے منٹس بہت دریک رہے تھے وہ بھی آپس میں اس قدر کلوز ہوگر گفتگو کر رہی تھیں کہ اس کے اندر ابال سے الحضر گک

''بھوکی، دھوکے بازلڑکیاں ہمیشہ مجھ سے لیتی رہی آج جب میں نے دینا چھوڑ دیا تو کیسے گروپ بنا کرسر عام لگادٹ بھری یا تنیں کررہی ہیں، کہیں کسی کی باتوں میں میرا ذکر تک نہیں ہے۔''اس کاموڈ بھڑنے لگا تھا۔

آسیہ براگراہے خصر آرہا تھا تو عقیلہ انتہائی بری لگ رہی تھی، اسے لگا ان لوگوں نے جان بوجھ کراہے اس کروپ میں شامل کیا ہے تا کہوہ ان کی دوسی دیکھ کر جلے۔

وروان 164 (المتالية عنوان 2016)



یا سکون کے اختیام پراس کواندر جانے کی اجازت دیتے کتا، بھی ہوئے آگے کاراستہ سمجھایا۔

ا جازت ملنے پر وہ آندر کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کے بتائے راہتے پر چلنے پر وہ اب ہیڈ آفس کے سامنے کھڑی تھی، بنا کسی جھجک کے وہ اندر داخل ہوگئی، وہاں کی انچارج ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں جو اسے دیکھ کر خوش اخلاقی سے مسکرائی تھی۔

میں عائزہ کمال '' اس نے اپنا تعارف شری

میں 'ڈ'مبیر نواز'' جوابا انہوں نے بھی اپنا تعارف پیش کیا تھا۔

''آپ یہاں کے پیوں سے کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔' انہوں نے ناگ پر رکھی موٹے عدسوں والی عینک کو انگلی سے او پر کرتے ہوئے اس سے وجہ دریافت کی تھی۔ ''کوئی خاص وجہ نہیں میں بس ان بچوں سے ملنا چاہتی تھی این کے لئے پچوسا مان لاگی تھی

سے مناع ای مان ہے سے بھر مان ال اللہ جوان کو دیا جا ہی مان سے ملنے جوان کو دیا جا ہی گائی اگر آپ جھےان سے ملنے کی اجازت دیں تو جھے بہت خوشی ہوگی۔ "میز کا اس طرف بردی کری تھیدے کر اس پر جھے ہوئے ہاتھ میں پکڑے شاہرزاس نے میز پردکھ

دے۔

'دیس آپ کو ضرور اجازت دول گ۔

انہوں نے بیل بجا کر باہر موجودایک دوسری لڑک

کو بلایا اور جب وہ آپکی تو انہوں نے اس لڑک کو

اسے بچوں کے پاس لے جائے کو کہا، تو وہ میز پر

رکھے شاہرز اٹھا کر اس لڑک کی معیت میں آئس

سے باہر آگئی، ان کارخ سامنے کی طرف تھا۔

وہ ناک کی سیدھ میں اس لڑک کے پیچے

چلے رہی، راستے میں پچھا اور بھی کمرے موجود

چلی رہی، راستے میں پچھا اور بھی کمرے موجود

ان کے چرے پر المدتی خوشی دیکھ کر جتنا سکون محسوس ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کبھی فرصت کے لئے سوچ کر دیکھنا جنہوں نے آئھ ہی لاوارث خانے میں کھولی۔'' جنہوں نے آئھ ہی لاوارث خانے میں کھولی۔'' اس وقت اس نے اس کی باتوں پر زیادہ سوچانہیں تھا گر اس وقت اس کے دل چاہا وہ ان بچوں سے فرائیور بھے،اس نے تیزی سے فرائیور کوگاڑی روکنے کا کہا۔

گاڑی رکی تو وہ ای جگہ انر گئی، ڈرائیور نے اسے کہا بھی اگر وہ جلدی واپس آ جائے تو وہ اس کا انتظار کر سکتا ہے گر اس نے اسے منع کیا تو وہ گاڑی آ مے بڑھا لے گیا۔

بیک کندھے پر ڈالتے اس نے پیٹیم خانے
کی طرف قدم پروھا دیئے، پیٹیم خانے کے ساتھ
ہی ایک بیکری تھی اس نے اندر چانے سے پہلے
وہاں سے بچوں کے لئے پچھ سامان خریدا اور پیٹیم
خانے میں داخل ہوگئی، اندر داخل ہو کراس نے
ریشپھن پر کھڑی گرل سے پیٹیم خانے کے بچوں
سے طنے کی خواہش خااہر کی، تو اس نے معذرت
خواہانہ انداز میں کہا۔

"سوری میم ہم اس طرح کسی کو بھی بچول سے ملنے کی اجازت بیس دیتے ، بچوں سے ملنے کے لئے آپ کو پہلے یہاں کی انچارج سے اجازت لینا ہوگی۔"

''ان سے اجازت کیے ملے گ؟''اس نے استفسار کیا۔

'' میں آپ کی آمد کی اطلاع انہیں دیتی ہوں پھر جیسے وہ کہے گی آپ ویسے کر لیجئے گا۔'' اس لڑکی نے مسکرا کر کہا اور انٹر کام اٹھا کرانچارج سے بات کرنے گئی اس نے جب انہیں اس کی آمد کی اطلاع دی تو شاید انہوں نے اسے اپنے آفس میں جیمیخے کو کہا تھا جمبی اس لڑکی نے بات

2016 165 Liza

بسکٹ کے بجائے پیشری فٹا گئی، جبکہ سامنے کمڑے بچے کاسکٹ کی طلب تھی۔ ''آنٹی مجھے بسکٹ چاہیے تھا۔'' وہ منہ بسورے کمڑا تھا۔

''مربیٹا میرے پاس بیپیٹری بی ہے۔'' اس نے ہاتھ میں پکڑی بیٹری اٹھا کر اس کے سامنے کر دی، اسے لگا وہ اس سے ناراض ہوگیا، روئے گااس پر چلائے گا، مگر اس کی جیرت کی اختیا نہ رہی جب اس نیچ نے پچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد اس سے کہا۔

''کوئی بات نہیں میں پیسٹری بھی کھا لیتا ہوں آپ جھے یہی دے دیں۔'' اس کے دل کو جیسے دھکا سالگا تھا۔

" ' ' ' ' ' کی ان کے لئے سوچنا جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ '' ابراہیم کی دکھ میں ڈونی آواز اس کی ساعتوں سے کرائی تھی۔ اس کی ساعتوں سے کرائی تھی۔

''اٹی خواہش کے پورانہ ہونے کے ہاو جود بھی وہ خوش تھا، اس نے ایک ایک کرکے سب بچوں کی طرف دیکھا، بھی کے چروں پرخوشی بھی تھی، وہ مکن سے کھانے میں مصروف تھے۔'' ''بیشنے معصوم فرشتے اگر انہیں احساس ہو

جائے یہ لاوارث ہیں تو۔ "اس کے ذہن میں ایک سے دہن میں ایک سوچ اجری تھی جس نے اس کے دماغ کی بند کھڑ کی پڑبردے زورہے دستک دی تھی۔ بند کھڑ کی پڑبردے زورہے دستک دی تھی۔ "لاوارث؟"

دو بہریں خدا شکرادا کرنا جاہے عائزہ کمال جس نے جہیں خدا شکرادا کرنا جاہے عائزہ کمال جس نے جہیں ہائی دیے جن کے ساتھ تم ہمیشہ سے رہوں یہ وقتی دوری کو اپنے لئے عذاب مت بناؤ اور شکرادا کرو کہتم لا وارث نہیں ہو، آج نہیں تو کل جہیں اپنوں کی طرف لوٹ ہو، آج نہیں تو کل جہیں اپنوں کی طرف لوث می جانا ہے تم ان سے مل سکتی ہو، گران کا سوچ جو دنیا میں پیدا ہی لا وارث ہوئے ہیں، کسی ایک

اے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑی اب انہی کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر رک گئی تھی، اس نے رک کراس لڑی کی طرف دیکھا۔ د' آپ اندریطی جائیں۔'' اسے کہ کروہ

اپ اندر پی جائی۔ اسے کہہ کروہ والیس کے لیے جائے کے اس کے لیے جائے کے بعد بھی وہ کچھ دریہ درواز سے کے اس طرف یونمی بعد بھی وہ اندرداخل ہوگئی۔ بہت مقصد کھڑی رہی تھی، پھروہ اندرداخل ہوگئی۔ کمرے میں بچوں کی ملی جلی آوازیں سائی دے دے رہی تھیں مگر جیسے ہی وہ اندرداخل ہوئی سبی خاموش ہو گئے، شاید کسی نئے اسے د کھے کر خاموش ہو گئے، شاید کسی نئے آپھرے نے انہیں خاموش ہونے پر مجبور کیا تھا، چہرے نے انہیں خاموش ہونے بر مجبور کیا تھا، آپھرے وہ سب بیچ تقریباً ایک ہی عمرے تھے، ان آپھری کی عمر سات سے آٹھ سال کے قریب چی آئی۔ بھی ، اس نے غور سے ان بھی بچوں کی طرف بھی ، اس نے غور سے ان بھی بچوں کی طرف میں بکڑے میں شاہر زیر تھی۔ دیکھا جن کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے شاہر زیر تھی۔ دیکھا جن کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے شاہر زیر تھی۔

شاپرز پڑھی۔ '' آپ لوگوں کو چاہیے؟''اس نے مسکرا کر ان سے پوچھا تھا۔

''بی ہاں۔'' بھی بچے بیک وقت یک زبان ہو کر بولے تو وہ وہیں ان کے درمیان زمین پر بیٹھ گئ، بچے اشتیاق بھرے انداز میں اس کے گرد کھیرا ڈالے کھڑے تھے، اس نے شاہر ز میں سے چیزیں نکال نکال کر انہیں دینا شروع کر دی، بچے انہائی شوق وجذ ہے کے ساتھ اس سے اپنی من پہند چیزیں وصول رہے تھے۔ اپنی من پہند چیزیں وصول رہے تھے۔

پ من منجد کر سرائے اور کا مسلانٹی دیں، مجھے پیسٹری، مجھے بسکٹ۔' ملی جلی آوازوں میں فرمائشیں کی جارہی تھیں۔

وہ پوری کوشش کر رہی تھی ان سب کی فرماکشیں پوری کر سکے، محرآخر بیں اس کے پاس



اسے خود غرض بن جانے برمجبور کر دیا۔ " میں دنیا میں سب سے بوی ناشکری ستی ہوں۔''وہ زیرلب برد بردار ہی تھی۔

"میں وہ ناشکری ہوں جس نے ہیشہ خدا ہے دعا کی وہ اسے اس قابل بنا دے کہ وہ ایخ م الول کی خواہش بوری کر سکے ان کے لئے م مجھ خاص کر سکے اور جب خدانے اسے اس قابل كيالووه اليخ مقصد سے بث كرايے لئے سوچنے لگ گئی۔'

"صرف اینے گئے۔"

اورائے بی لئے الی ایوں سے بد کمان ہونے گی، وہ اینے جن کے لئے جینے کے وہ دوی کیا کرتی تھی اس نے تھک کر اعتراف کرلیا تھا، اس کی آتھوں سے آنسو بہنا شروع ہو مجھے تے آج ان آنسوؤں میں گلے، شکا تیں اور محردمیال ہیں تھیں ، آج بیا نسوندامت کے تھے، شرمندی کے تھے۔

وہ خدا سے ہیشہ بیشکایت کرنی رہی اس نے اسے خوبصورت کیوں جیس بنایا، اس سے اس نے خدا کا شکرادا کیول نہیں کیا کہاس نے اسے ہاتھ یاؤں سلامت دیجے، اسے کی کامحتاج پیدا مبیں کیا تھا، اپنی برگمانیوں کے جادر اوڑ ہے وہ خدا تك كوبجول كئ سى الجبي توراسته بعنك كي سى محروہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے جو جب جہال جسے چاہے اینے بندوں کے داوں میں اپنی یاد تازه کردیتا ہے۔

این کوتایمیوں برآنسو بهاتی وه شرمنده ی نظر جمائے بیٹی تھی جب سی نے کی اس پر نظر پردی تو مدردی سےاس کے قریب چلا آیا۔ " آنی جی آپ کے مایس سب مجھ حتم ہو گیا۔' اس نے جیسے انسوس کیا مکر فورا ہی اینا ہاتھ آگے کیے کہنے لگا۔

في مهيس محكرايا توتم واويلا كرتى مو،إن كا كياجن کو دنیا میں کوئی اپنانے والا ہی مہیں ہے۔ ابراہیم کی کھی سجی باتیں اس کے سامنے جیسے ہاتھ باند مع كمرى سي ،خود براوجه كي منتظر

"زند کی کے اس موڑ پر کرتم خود غرض بن ربی ہو عائزہ۔'' اس کا دل ایک دم خوف سے لبالب بھر گیا تھا، اس نے خوف ز دہ تظروں سے ان بچوں کی طرف دیکھا۔

"لاوارث يجي"

اسينے لاوارث ہونے كاتصور كركے ہى اس ک روح تک کانپ اتھی تھی، یہاں اینے آپ کو تنها مجھ کروہ ہمیشہ رونی تھی پیٹی تھی ،لوگوں کی توجہ ماصل كرنے كے لئے إلى في غلط طريق إينا لئے تھے، وہ اس صریتک کر کئی تھی کہ دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کی تھی ان سے حسد کرنے کی تھی مگر آج ان بچوں کو دیکھ کر اس کی شخصیت آئینہ ین کراس کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہی۔

وہ رونا جا ہی مگر اس کے آنسو جیسے جم سے محتے تھے، لا کھ کوشش کے باوجود بھی اس کی آ تکھ ذراس نم بھی نہ ہو گی ، اس نے تو ہمیشہ خود کو مظلوم سمجها تفاعمر آیج اس پر انکشاف موا ده تو سب سے بوی ظالم تھی جس نے خودایل ڈات پر

انسان بمیشہ اینے سے بہتر کو دیکھ کر احساس كمترى كاشكار موكر خداس بدهمان مونے لکتا ہے ہزاروں شکوے شکا تیں اسے خدا سے دور ہونے يرمجبور كرديق بين، اس وقت بيانان اسيخ سے كمتركود كيوكراس خدا كاشكرادا كيول جيس کرتا کہاس نے اسے کمتر سے برتر بنایا ہے۔" "انسان اتنانا شكراكيول ٢٠٠٠

كتنح بي سبق تن جووه اييخ استودنش كو یو هایا کرتی تھی مگر جب خوداس وقتی آ زمائش نے

2(16) 167



" بهر باروه بات مت كها كرو جوممكن نههو، ربی بات، بات نه کرنے کی تو اس کی وجہ ہے تم خورجي وانف مو، باس اين آفس كي ني براهج كأ آغاز كررب تصاى سلسك مين كام كابرون بوه الليا تھا، جس كى وجدسے ميں تم يسے كيا بلكه كمر والول سے بھی ہات جہیں کر بار بی تھی۔ "اس نے کچھزیادہ ہی بمی وضاحت پنی*ش کر دی تھی جس پر* عظمیٰ نے ہاتھ اٹھا کراہے روک دیا۔

''اتنی کمبی وضاحتیں مت دو، میں وہاں موجود جیس موں مگر وہاں کی ہر خبر سے واقف ہوتی ہوں۔''اس نے معنی خیزی سے اسے چھیٹرا تھا۔ '' ہاں جی جانتی ہوں آپ کس قدر پیچی موئی استی ہیں۔" عائزہ نے ای کے اعداز میں جواب دیا تھا، اس کے انداز برعظمیٰ بنس دی تھی پھرا يكدم كہنے كى\_

" تم آج پرزين پيشي مو-" "بال و كيا موا؟" اس في ابرواچكا كراس کی طرف دیکھا۔

" مضند بہت ہے تم بمار پر جاؤ کی۔" اس نے اسے تمجھانا جا ہاتھا، پھروہ مزید کہنے گی۔ "اكرتم نے زمين پر يى بينينا باتو ادهر صوفے کے قریب بیٹے جاؤ کم از کم وہاں خالی فرش مبیں ہے کاریث تو بچھا ہوا ہے۔ 'عائزہ نے ا بنی نشست تبدیل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اس کی الکلیاں آپس میں ملائے اس پر اپنا چېره نکا کراس کی طرف د یکھا۔

"جھے زمین پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے عظمیٰ، صوفے کاریٹ یابیڈر بیش کر جھے سکون نہیں ملتا، ادهرزمین پر بیش کرمیری روح تک سکون میس آ جانی ہے، میرے اندر بیاحیاس زندہ ہوجاتا ہے كريس خوداى منى سے بنائى كئى موں اور منى سے ہے لوگوں کواپنی اوقات بھولنی ٹہیں جاہیے، جیسے " حمرآب رونین مہیں میمیرے پاس محور ا ساکیک بچاہے میآپ کھالیں۔" وہ اپنی معصوم ی مکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ '' دوسرول کی توجہ یانے کے لئے ان کے چیجیے بھا گنا چھوڑ دو د یکھنا لوگ اینی توجہ نواز نے خود حمبارے ماس آئیں گے۔" ماس بی کہیں جیسے اہراہیم نے اس کے کان میں سرکوشی کی تھی، وه روتے میں محرادی۔

' دنہیں بیٹا، میرے پاس سب پھی ختم نہیں ہوا بلکہ آج تو میں نے اپنا تھویا ہوا سب مالیا۔ اس نے انظی سے بیج کے گال کو پیج کیا تھا، وہ اس کی بات سمجھ مہیں بایا تھا جھی خاموثی ہے اس کے باس سے دور جث کیا تھا، بیج اسے میں ہی ممن تنے وہ خاموتی سے اتھی اور وہاں سے لکل

\*\*

زندگی میں جیسے تھمراؤ سا در آیا تھا وہ اودھم مالی سوچیس جو اب تک اسے خوار کرتی رہیں قيں سب جيے حالت سکون ميں آعمیٰ تحي*ں ، روز* و شب اعتدال ہے گزررے منے، ایک اس کی این سوچ کیابدلی زندگی حسین کلنے لکی تھی۔

آج کانی دنوں بعیرائے فرصت میسر آئی تو سب سے پہلے اس نے عظمیٰ سے بات کرنے کو سوچا تھا کیونکہ اس دوران عظمیٰ تین جار باراسے بات كرنے كا پيام بھيج چكي تھي مكر آس كى ممروفیت اسے اس سے بات کرنے سے رویے ہوئے تھی؛ اب اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی وہ عظملی ے مامنے می ۔

'تم مجتھے بالکل بھولتی جارہی ہولڑ کی کتنی بار کہا باہ کرنے کو مرمجال ہے جوتم نے بات کی مو۔ "عظمیٰ نے فکوہ کیا تھا جس کے جواب میں اس نے مسکرا کروضاحت پیش کی تھی۔

2(6) 168

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



میں اپنی اوقات بھو لئے لکی تھی، وہ تو بھلا ہو ابراہیم کا جس نے مجھےمیری پیوان یاد کرا دی، ورنه نجانے میں اور کتنا بھٹکتی رہی ۔ 'بوی سجید کی سے بتاتے ہوئے آخریس اس نے اہراہیم کوسرایا تھا، تھی جو بوے فور سے اسے من رہی تھی اسے ابراجيم كانام ليت ديكي كرفورا يو حض كلى\_

"ابراہیم بھانی ایجھے ہیں ناں عائزہ؟" '' ماں بہت اچھے، مراین ذات میں کم میں نے اس کی ذات کے متعلق مجھ جانا ہی نہیں اور اب جب جانا تو بهت دكه موا وه محص جو السي تو زندگی اس بررشک کرتی محسوس موتی ہے وہ خود س قدر تنها بين-"

''ابراہیم بھائی تنہانہیں ہیں وہ خود کونٹھانہیں بجھتے ہیں۔"عظمیٰ نے جلدی سے اس کی تعج کی تھی، عائزہ کچھاور بھی کہنا جا ہتی تھی مگر اس نے باتھا تھا کراہے روک دیا۔

"م اس بحث كور فيدوا بعى تو يورى طرح ابراجيم بماني كوجي تبيس موجب سمجه جاؤكي تواس طرح شیں کہوگی، ٹی الحال تم بچھے یہ بتاؤ تم نے اخبان سے کوئی بات کی۔ "اس کی بات کے اختام ہر اس نے چونک کراس کی طرف دیکھا

وہ اس باب کوائی طرف سے بند کر چکی تھی مراب عظمیٰ کی کبی بات نے اس کووہ مجی یاد کرا دیا جس کو بھو کنے کی وہ کوشش کررہی تھی۔

ائم جانتی ہو میں ان سے بات بہیں کرتی موں۔"اس نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے بتایا پرمزید بولی۔

" بلكه م توبيب مهلى ملاقات ك بعد آج تک میں نے ان سے دوبارہ بھی ملاقات نہیں گی ہے۔'' ''مگر کیوں عائز ہ؟ وہ تہارا شوہر ہےتم اس

يرحل ركھتى ہو۔ "اس كے ليج ميں تيزى در آئى

''تم اليي بات كيول كرتى هوعظمى\_'' عائزه نے بے بئی ہے اس کی طرف ایسے دیکھا تھا، جےاس بات کو مم کردینے کا کہنا جا متی ہو،اس کےاس انداز برحظیٰ نے اس سے یو چھا تھا۔ "كياش نے كھ غلط كماہ،" '''اسِ نے سر جھکا دیا۔

"تو پھر جب مہیں میری بات سے الکار مہیں ہے تو اس طرح ری ایکٹ کیوں کرتی ہو؟" وہ خاموش رہی تو اس نے مزید ہو چھا۔

"م كيا جا الى مو؟" عائزه في نظر الما كر اس كى طرف ديكها تها، كجهدر وه اسے اى طرح ر میعتی رہی جیسے کہنے کے لئے مناسب الفاظ ڈھوٹ رہی ہو، کچھ تو قف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔

''میں کیا جاہتی ہوں خمہیں کیا بتاؤں۔'' چندیل کی خاموشی کے بعدوہ مزید بولی۔ وديس في بارما خود كواكي مي بهت غور

سے دیکھا ہے مرجمی خود میں مجھ خاص دیکھائی نہیں دیا کوئی خاص احساس محسوس نہیں ہوا سوائے اس احساس کے کہ بیس بہت عام می لڑکی موں اور عام الركبوں كي طرح ميرى بھي بس يمي خواہش ہے میرا اپنا کوئی گر ہو، ایپا گھر جہاں ميرا جائيے والا كوئى ساتھى مووه ساتھى جو بميشه میرا ساتھ دے، جھے سراہ، جے جھ میں سب میجی خاص دیکھائی دے مرجوامثوں کا کیا ہے زندگی میں ہرخوامش تو پوری نہیں ہو سکتی ماں۔ اس نے سر جھنگ کر جینے اپنی خواہش کو جھٹکنا جا ہا

"تهباری سوچ غلط تو تہیں ہے عائزہ۔" عظمیٰ نے کہا۔

266 169

READING

ڈر، ہاں چھوڑی اس لئے ہے کہ شاید تھوڑی سی
رنگت میں بہتری آ جائے۔"اس کے اعتراف پر
عظمٰی کا قبقہہ پڑا ہے ساختہ ابجرا تھا جس پر وہ خود
مسکرا دی تھی، پھرادھرادھر کی ہاتوں کے بعد
آخر میں خدا حافظ کہنے سے پہلے عائزہ سے اس
زکما تھا۔

'''پلیزتم احسان سے ایک آخری بار بات کرنے کی کوشش ضرور کرنا اور ابراہیم بھائی کے متعلق پچےسوچنا عائزہ۔''

معظمیٰ کی اکثر باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہوا کرتی تھی جن پر وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی،جیسےاب وہ خاموش رہ گئی تھی۔

کی جارہ جباس نے بہاں جما تکا تھا او ہر طرف ورانیوں نے ڈیراڈالا ہوا تھا، لین آج وہ ویرانیوں نے ڈیراڈالا ہوا تھا، لین آج وہ ویرانیاں کہیں دیوری کی نے پائی سے کی حالت دیکھ کر لگٹا تھا ان کو کی نے پائی سے نہلایا ہے اور تو اور کیار بوں بیں پڑے مطلب یہاں کا صفائی کی گئی ہما ہے خوشکوار چرت ہوئی۔

والے سو کھے ہے جمی غائی شخص مطلب یہاں کر کی صفائی کی گئی ہما ہے خوشکوار چرت ہوئی۔

داروں سے ملنے کے لئے خود نے چا آئی، اندر بسا ہے۔ "اس نے کھڑی بندی اور نے کرایے داران داروں سے ملنے کے لئے خود نے چا آئی، اندر سوچا گر چرخود ہی اندر چلی آئی، سامنے کمرے داخل ہونے سے پہلے اس نے دستک دیے کا داروان سے کہا ہوئے سے پہلے اس نے دستک دیے کا داروان سے کے داروان کی مارے داروان سے کہا ہوئے سے پہلے اس نے دستک دیے کا داروان سے کے درواز سے پرکوئی شخص پیٹھ موڑ سے گھڑا تھا، وہ سوچا گر پھرخود ہی اندر چلی آئی، سامنے کمرے اتھا، وہ سے کے درواز سے پرکوئی شخص پیٹھ موڑ سے گھڑا تھا، وہ اس طرف چلی آئی۔

''صحیح بھی تو نہیں ہے۔'' اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ ''تم صحیح بھی تو کر سکتی ہو۔''اس نے کہا تو وہ

استفہامیہ اس کی طرف دیکھنے گئی۔

د'احسان نے پہلے دن جو تہمیں کہاتم نے اس کو حرف آخر سمجھ کر چپ سادھ لی، جبکہ میں شروع دن سے تہمیں کہتی رہی ہوں تم اس سے بات کرو، اگرتم اس پرزور دیتی تو آج یوں اکیلی نہ ہوتی ہتم ہیوی ہواس کی اور اس حقیقت سے وہ بھی اٹکارٹہیں کرسکتا، اس مسئلے کو مزید مت لٹکاؤ

بھی ا نگار تہیں کر سکتا، اس مسئلے کو مزید مت انگاؤ اٹی زندگی کو کسی کنارے لگاؤ، اسے کہویا تو وہ منہیں اپنے ساتھ رکھے یا تمہیں آزاد کر دے، یوں کب تک درمیان میں لڑھکتی رہوگی۔ "اپی بات کہ کر اس نے اس کی طرف فور سے دیکھا تاکہ اس کے چیرے کے تاثر ات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے کہ آیا کہ وہ اس کی بات مانے کو تیار سے یا نہیں، مگر وہاں جامد ستائے کے سوا کچھ دیکھائی نہیں دے رہا تھا، اسے مایوی ہونے گی۔ دیکھائی نہیں دے رہا تھا، اسے مایوی ہونے گی۔

عائزہ خاموش کی شاید اس نے اس کے زخموں کوکر بد دیا تھا، اسے خود بھی اس کی خاموثی محسوس ہونے کی تھی جھی اس احساس کو زائل کرنے کے لئے اس نے اپنے سامنے رکھا چائے کا کپ اٹھا کراسے چائے کی آفری۔ کا کپ اٹھا کراسے چائے کی آفری۔ ''چائے ہوگی؟''

''میں نے چائے پیا چھوڑ دی ہے۔''اس نے انکار کیا جس پر اس نے جیرا کی سے اس سے پوچھا تھا۔

''کیوں چھوڑ دی؟'' ''بس ویسے ہی۔'' ''کالی مور نر سریل سد قانہیں جو

''کالی ہونے کے ڈر سے تو مہیں چھوڑ دی؟''عظمیٰ مسکرائی تھی۔

"اتى توكالى مول مزيد كالى مونے كاكيا





''ویسے ایک عورت کی موجودگی میں مرد چائے بناتا اچھانہیں لگتا، چائےتم کیوں نہیں بنا لیتی۔''

اب تک کی ملاقاتوں میں ان کے درمیان اتی بے تکلفی تو درآئی تھی کہوہ ایک الچھے دوست کی طرح آپس میں ٹوک جموک کر لیا کرتے ش

''خبردار جوتم نے مشرقی مردوں کی طرح طعنه بازی شروع کی تو، میں تمہارے کھرمہمان آئی ہوں ہتم مجھے جائے بنا کر ملاؤ۔ 'وہ تیبل کے قريب يزى كرى يرجيل كربينه في تو ابراميم بنتا ہوا جائے بنانے لگا، وہ اسے عظمیٰ کے متعلق بتانے لکی کہ کیسے عظمیٰ اور وہ دولوں ایک ساتھ ونت مرارا كرتى تحيس مرر بودت كم جكنواس كى آنكھوں ميں ست آئے تھا براہيم جائے كے كب سامنے ركھ اسے قور سے من رہا تھا، پھر ای ظرح بالوں کے دوران انہوں نے مائے حتم كى،آج كادن اس كي لئة كانى سيمنى زياده احیمار ہاتھا،رات ہونے لگی تو وہ اوپر چکی آئی۔ آج سونے کے لئے اسے کی معنوی سہارے کی ضرورت محسوں نہیں ہوئی تھی وہ بستر یر کیٹی دن بھر کی ہا تیں سوچتی رہی جب نیند نے خُود آ کے بوھ کراہے اپنی آغوش میں لیا اور دنیا سے بے جر کر دیا۔

ابراہیم کی پیشن کوئی بچ ٹابت ہوئی تھی،
ابراہیم کی پیشن کوئی بچ ٹابت ہوئی تھی،
آسیہ، عقیلہ اور ہاتی سب سے رابطہ ختم کرنے کے
عصہ دکھائے اس سے دوہارہ رابطہ کرنے کی
کوشش کی تھی، اسے ان کے آئی مس ہو کے بہت
سے فیکسٹ موصول ہوئے تھے، گراب اسے ان
کی ضرورت تھی ہی ہیں تو ان کو کیا رسیانس دیتی،

' میلو! میں اس گھر کے اوپری پورش میں رہتی ہوں آج نیجے تبدیلی محسوس ہوتی تو آپ لوگوں کی اس گھر کے اوپری پورش میں لوگوں کی آمد کا سوچ کرخود ملنے چلی آئی، آپ کی واکف وغیرہ ۔۔۔۔'' اس کی بات درمیان میں ادھوری رہ گئی تھی، پیٹھ موڑے کھڑے تھی ایراہیم تھا اس کی طرف رخ کیا تھا وہ اور کوئی نہیں ایراہیم تھا جس کے لب مسکرا رہے تھے، عائزہ کو حد درجہ جیرت نے آن گھیرا۔

" كيول من يهال نبيل موسكنا كيا؟" الثا اى سيسوال كرديا كيا تفا\_

دو مرتم نے تو بتایا ہی ہیں تم یہاں شفٹ ہو رہے ہو، تم تو وہاں اپنے فلیٹ پر رہ رہ ہے تھے ناں تو پھریہاں کیسے؟''

"اجھا کیا جو بہاں آھے، ویے بھی بداتا سونا سونا پورٹن دیکھ کر خوف محسوں ہوتا تھا اور جب سے عظمیٰ کی بھی فکرستائے جاتی تھی کہ اب نجانے بہاں کس طرح کے لوگ آ کر رہائش کریں تے۔"

یں۔ ''اب تو خوف محسوں نہیں ہوگا۔'' اس نے پلٹ کر یو چھاتو اس نے نفی میں سر ملا دیا۔ '''ہیں۔''

''احچھا بیٹھو ہیں تمہارے لئے جائے بنا تا ہوں'' وہ آگے بڑھا مگررک کر پلٹا۔

READING

جب جانتی بھی ان کی والہی کا مقصد کیا ہوسکتا تھا، وہ اب مزید خود کو دھو کہ دینا نہیں چاہتی تھی سوان کے نمبر ڈیلیٹ کر کے جیسے اس باب کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔

آبراہیم سیح معنوں میں خود کو عائزہ کا سیا دوست ثابت کررہا تھا جب ہی آج وہ پاکستان اس کی مال کوکال کررہا تھا،اس کی کال پک کرلی گئتی ، دوسری طرف سے فو زید خوداس سے ہم کلام تھی ، جواس کے سلام کے جواب میں اس سے استفسار کردہی تھی۔

''آپکون ہات کررہے ہو؟'' ''میں بوکے سے اہراہیم بات کررہا ہوں آٹٹی ۔'' اس نے مودب انداز میں اپنا تعارف پیش کیا تھا۔ ''دوس میں جات ہو سے نور سند 'ند' ''

پیش کیا تھا۔ ''گر میں تو آپ کونبیں جانتی۔'' اس نے کہا۔ ''گر میں آپ کو جانتا ہوں آپ عائزہ کی '''گر میں آپ کو جانتا ہوں آپ عائزہ کی

سرین آپ توجانیا ہوں آپ عامزہ می امی ہیں، میں عائزہ کے آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں۔''اس نے بتایا تو فوزیہ پریشان ہو گئی۔ سکی۔

''گربیاتم کول جھے نون کررہے ہو؟ عائزہ ٹھیک تو ہے نال؟'' ان کی پریشانی فطری تھی، ایک اجبی آئیس عائزہ کا حوالہ دے کررابطہ کررہا تھا آئیس لگا شاید عائزہ کو کچھ ہوگیا ہو، جس کی اطلاع دینے کے لئے اہراہیم نے اس سے رابطہ کیا تھا۔

تو گھرائیں مت آنی عائزہ ایک دم نث اور فائن ہے۔"اس نے جلدی سے کہ کر گویا ان کی پریشانی دور کرنا جائی تھی،جس پراس نے خدا کاشکرادا کیا تھا۔

''شکر ہے خدا کا درنہ میں تو پریشان ہوگئی تھی۔'' پھراس نے اس سے مزید پوچھا۔

''اچھا بیٹا اب بتاؤتم نے مجھے نون کیوں لیا؟''

''میں آپ سے عائزہ کےسلسلے میں ہات کرنا چاہتا تھابس اس لئے آپ کوزجمت دی۔'' ''کیامطلب؟'' وہ مجھی نہیں تھی جبی البحض کاشکار دیکھائی دے رہی تھی۔

''آئی جی بہاں عائزہ کے ساتھ جو پھے ہوا

وہ جن حالات کا شکار رہی آپ ان سے اچھی

طرح واقف جی ، انہی حالات کی وجہ سے اس کی
جو سائیکی کنڈیشن رہی آپ یقینا اس سے بے خبر
جی گریس نے اسے اس ابنار الل حالت جی دیکھا
سیمل تو وہ پاگل ہو جاتی ، وہ خود کو بھی نقصان

اسے ہلا کے رکھ دیا تھا جھی اس نے تیزی سے
اس کی باتوں نے

اس کی بات کائی تھی۔

اس کی بات کائی تھی۔

"اس کی باتوں نے

اس کی بات کائی تھی۔

" بیل دی ہے اس میں اس سے ہر بات کی میں جات کی اس سے ہر بات کی امید کی جاسکتی تھی، مگر جو ہوا وہ گزرگیا، احمان نے اس کے ساتھ غلط کیا مگر وہ تو اسے شروع دن ہی آزاد کر دینا جاہتا تھا، تب اس وقت یہ بات عائزہ کو منظور نہیں تھی اور اب جب عائزہ نے ایسا عائزہ کو منظور نہیں تھی اور اب جب عائزہ نے ایسا جائزہ کے منع کر دیا، آپ کے منع موں احمان عائزہ کو بھی اجہ رکھنا قضول ہوگا، اس لئے ہی امیدر کھنا قضول ہوگا، اس لئے مرائی اس سے کوئی بھی امیدر کھنا قضول ہوگا، اس لئے کر اپنی امیدر کھنا قضول ہوگا، اس لئے کر اپنی فرید کر اپنی اسے طلاق لے کر اپنی فرید کی گزار نے کاحق اس سے طلاق لے کر اپنی فرید کی گزار نے کاحق اسے بھی حاصل ہے۔" وہ بڑی جھ داری سے فوزید کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔

محر ایما کیے ممکن ہے اور اگر وہ احسان سے طلاق لے بھی کیتی ہے تو وہاں اس سے پھر شادی کون کرے گا؟ نو زیہ بہت پریشان دیکھائی دے رہی تھی۔

"من كرول كا-" إبراجيم في فوراً جواب

رد چې

'' بی میں، آپ کی بٹی کو اتنا جان چکا ہوں جتنا شاید وہ خود کو بھی تہیں جانتی ہوگی، مجھے یقین ہے میں اسے خوش رکھ سکوں گا۔'' اس کے انداز میں اس کا یقین بول رہا تھا، وہ پوری کوشش کررہا تھا فوزید کو اپنی طرف سے مطمئن کر سکے، جھی

ایے تعارف میں وہ مزید کہدہ ہاتھا۔

''میں عائزہ کا بہت خیال رکھوں گا، اگر
آپ کو میری مخالفت درکار ہوتو خود عائزہ سے
معلوم کر لیجئے گا، جب سے وہ ادر میں ملے ہیں
تب سے میں اس کے ساتھ ہوں اور اب تو جہال
وہ رہا کرتی ہے اس کی تنہائی کا سوچ کر میں وہی
شفٹ کر گیا ہوں، ہاتی اس کے علاوہ جو بھی آپ
بخص سے یو چھنا جا ہتی ہیں یو چھ لیں، اپنی سلی کر
لیں اور پھر جھے عائزہ سے شادی کی اجازت

اسے مان بخشا تھا۔
''الی بات نہیں ہے بیٹا حمہیں کسی کی فیانت دلوانے کی ضرورت نہیں ہے جس جاہ سے تم اس کا تم میری بنی کے لئے ذکر کر رہے ہو یہی تمہاری فیانت کے لئے کانی ہے، جھے یفین ہے تم اس کا فیانت کے لئے کانی ہے، جھے یفین ہے تم اس کا

دے دیں۔"اس نے بوے ادب واحر ام سے

بہت زیادہ خیال رکھو گے۔''

''گریہ کے جس طرح کے حالات کا ذکرتم نے کیاوہ سبس کر بہت دکھ ہوا عائزہ نے مجھے ہمیشہ ہم لوگوں کا خیال رکھا ہے، ہماری خاطر ہمیشہ کچھے نہ کچھ کرنے کی تک ودو میں گی رہتی تھی

مجھے ذرا سابھی اندازہ نہیں تھاوہ کس طرح وہاں اپنی تنہائی سے لڑتی رہی ہے اور اب جب جان گئ ہوں تو میں بھی یہی جاہوں گی وہ احسان سے طلاق لے کرتم سے شادی کر لے۔'' نم آ تھوں کے ساتھ اس نے اجازت دی تو ابراہیم جیسے کھل اٹھا۔

" 'بہت بہت شکریہ آنی ، مجھے یقین تھا آپ انکارنہیں کریں گی۔"

''میری بنی کا بہت خیال رکھنا ایراہیم اس نے زندگی میں اب تک کوئی خوتی نہیں دیکھی ہے، خوشیوں کی تلاش میں تو وہ مزید دھی ہو کر رہ گئی ہے، مرتم سے بنی کی ماں بن کرالتجا کر رہی ہوں اس کا بہت خیال رکھنا۔'' آخر میں بولتی وہ رو دی

ابراہیم اس کے جذبات کو سمجھ سکتا تھا جھی اسے تسلی سے نواز ناضر دری سمجھا۔ ''اس بات کی آپ فکر نہ کریں آنٹی ، ہیں خود سے زیادہ آپ کی بنٹی کا خیال رکھوں گا۔'' سمجھ تو قف کے بعد وہ مزید کویا ہوا۔

"دیہاں جو پھے بھی ہوا، اس میں عائزہ کا کوئی قسور نہیں تھا، احسان نے جو کیا اس کی حرکات سے آپ اس کے گھر والوں کو باخبر ضرور کر دیجئے گا تا کہ کل کو کوئی عائزہ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔" اس کے انداز میں عائزہ کے لئے اتن قکر دکھے کراس کے دل کوسکون تصیب ہوا تو پرسکون دکھے کا داز میں بولی۔

" ال کلوم سے میں ضرور بات کروں گے۔"

''اس کے بیٹے نے جو عائزہ کے ساتھ کیا ہے اگر وہاں تم نہ ہوتے تو میری بیٹی تو وہاں رل کے رہ جاتی۔'' وہ اس کی منون دیکھائی دے رہی تھی، جب ابراہیم نے اسے روک دیا۔

2(16) 173 (المتحدد

READING

روز کی نسبت آج بہت مختلف دیکھائی دے رہی مى، شايداس كى باتھ كوئى خزاند لك كيا تھا، ابراہیم مسکراتا ہوامسلسل اسے نوٹ کررہا تھا۔ بہتہ ہیں معلوم ہے آج میں بہت خوش ہوں۔'' اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بتایا۔ ''شکر ہے تمہیں بھی خوشی نصیب ہوئی۔'' ''شکر ہے تمہیں بھی خوشی نصیب ہوئی۔'' ابراهيم فينس كراي كاحوصله بزهايا تقار ''اچھا پوچھوتو جے میں خوش کیوں ہوں۔' وہ بتانے کو بے چین تھی۔ " کیا بیر کانی تہیں ہے کہ تم خوش ہو، وجہ جان کر میں کیا کروں گا؟ " وہ اسے جان ہو جھ کر تنك كرربا نفاجاننا نفاوه اس سے پچھے چھیا ہیں "إب يوچه بھی چکو پليز-"اس نے جيسے منت کی تھی، اس کے انداز پر ابراہیم کا قبقہہ بڑا بے ساختہ الجرا تھا جے بمشکل روک کر اس نے "بتاؤياس فدرخوش كيول مو؟" اس ك پوچھنے کی دیر بھی کہوہ شروع ہو گئے۔ "ابھی سعدیہ کی کال آئی اس کے ایم بی بی الیں کا پہلا سال بہت اچھے تمبروں ہے کلیئر ہو گیا بياب ميري بهن داكثرين جائے گا-"اس کی آتھوں میں اس وفت خوشی کے آنسوموتی بن كرچك رے تھے۔ "ريكل مسيج" إبراميم كوبهي اس كي بات نے بہت زیادہ مسرت مجتی تھی۔

''ہاں۔''اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میات اچی بات ہے مہیں بہت زیادہ مارک ہو۔"اس نے دل سے اسے مبارک باد پیش کی تھی ، جے تبول کر کے اس نے کہا۔ ''کاش اس وقت سعدیه میرے سامنے

"اس طرح مت کہیں آنٹی، میں نہ ہوتا تو کوئی دوسراضرور ہوتا ، کیونکہ خدا بھی اینے بندوں كواكيلائمين چھوڑتا ہے۔"

" ال مرآب سے درخواست ہے میرے اورآب کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی اس کا ذکر ابھی عائزہ سے مت سیجئے گا، میں پہلے ذرا اس سليل مين اس يس بات كرنا جابتا مول" اس نے جیسے التجا کی تھی۔

" بھیے تہاری خوشی بیٹا۔" اس نے اسے بہت ساری دعاؤں سے نواز اٹھا جس پر اس نے اس کا شکر میہ ادا کر کیے اپنا خیال رکھنے کی تلقین كركے اجازت جابی تھی۔

وہ بیم حرکہ سر کرچکا تھا اب آ گے اس نے کہا كرنا تفايياس نے ابھى سوچانبيس تھا مراب جو ہونا تھادہ تقدیر پہلے سے طے کر چکی تھی۔

ابھی کھدرر بہلے معدیہ نے اسے اپنے ایم نی بی ایس کے پہلے سال میں ملنے والی شواندار کامیانی کی خبر دی تھی جے من کروہ خوتی ہے کھل

ہی خبر سننے کی تو وہ نجانے کب سے منتظر تھی اوراب جب بدخرسی تو این پراتو جیسے شادی مرک ک سی کیفیت طاری ہو گئی مخوش کے عالم میں اس نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا،اس کی خوتی کا بیہ عالم تھا جیسے ڈاکٹر سعد بیہیں وہ خود بن کئی

'' ڈاکٹر سعد بینکال۔'' اس نے او کی آواز میں یکارا پھرایی ہی آواز کی بازگشت میں بیافظ ئ كرحد درجه خوش مولى، وه اتنى خوش هي كه ايني خوتى خوداس سيستنجال مبيس جاربي محى جبجي ايني خوتی سیلمر بٹ کرنے وہ نیچے اہراہیم کے پاس چلی آئی، بات به بات مسكراتی بلاتهكان بولتی وه

2016)) 174 (Lista



ہوتی۔"اس کی دنی حسرت نے سراٹھایا تھا جے دباتے اس نے مزید بولنا شروع کیا۔

'' مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سعد یہ ڈاکٹر بن جائے گی، ایبا ہی ایک خواب بھی میں نے اپنے لئے دیکھا تھا، یہ خواب میں نے جب دیکھا جب میں نے خواب دیکھنا سیکھا ہی تھا، میرا پہلا خواہ۔''

محررا وفت یاد کا خوبصورت جگنوبن کراس کی آنکھوں میں جگمگار ہا تھا، حال سے ماضی میں پیچی وہ اسے بتار ہی تھی۔

"سفيد يونيفارم بيني كلي بس التيسكوب ڈالے ڈاکٹر عائزہ کمال، میچر کہا کرتی تھی عائزہ كمال دُاكثر بنے كے لئے بہت محنت كرنا يوتى ہے تب میں نے محنت کرنے میں دات دن کا فرق منا دیا، مجمی شاندار کامیانی نصیب ہوتی، الف السى كے بعد اگريس جامتى تو ميريكل كالح من ميرث برميرادا خله وجاتا، من ايسابي كرنا جا من تفي مخر ميرا خواب نوث كيا، بابا كي مکرنی حالت نے اس وقت میرے کندھوں پر ذمه داربول كا ايك بهت بهاري بوجه لاده دياء اب میں اس بوجھ کوا تھائی یا بنا خواب بورا کرتی ، اگر میں خواب بورا کرنا بھی جاہتی تو آخر کس طرح ، حالات نے اسے پورا کرنا جیسے نامکن سا كرديا تفاءتب مين في ذمه داريون كے بوجهكو بورى طرح ستجطيع موع إي اس خواب كوايك کاغذ میں لپیٹ کر گھرے کسی کونے میں ڈال دیا اور پھر میں اسے بھول گئی، پھرا بیک دن ہو نہی کاغذ میں کبیٹا وہ ادھورا خواب این متحیل کی خواہش لئے میرے سامنے آیا تو میں نے اپنا وہ خواب سعديه تے حوالے كرديا اور آج اى خواب كوتجير مل گئی، ڈاکٹر عائزہ کمال کےحوالے نہ بھی ، ڈاکٹر

کاشکر ہے اس نے اس خواب کوشرمندہ تعبیر ہونے سے بچالیا۔ "اس کی خوشی اس کے لفظوں سے مہک بن کر چھلک رہی تھی، اہرا ہیم مسکرا تا ہوا فاموثی سے اسے سن رہا تھا، تب ہو لتے ہو لتے نوانے اس کے دماغ میں اچا تک کیا سایا کہ کری دماغ میں اچا تک کیا سایا کہ کری دماغ میں اچا تک کیا سایا کہ کری دماغ میں اجا تھے ہوئے استفہامیہ دمکی وہ اٹھے کھڑی ہوئی، اہرا ہیم نے استفہامیہ اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھر ہا ہو۔

اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھر ہا ہو۔

دمکیری کیوں ہوئی؟"

در میں ابھی آتی ہوں۔" اسے مخضر جواب سے نوازتی وہ دروازہ پار کر گئی، وہ جیرت سے اسے جاتے دیکھارہ گیا اور وہ اس کی نظروں سے او جمل ہو گئی، اس نے سوچا تھا وہ اس کے چیچے جائے، وہ اس کے چیچے جانا چاہتا تھا گررک گیا، وہ اسے واپس آنے کا کہ کر گئی تھی۔

اسے یفتین تھا وہ جہاں بھی جائے گی اسے پلیٹ کرای کی طرف آنا تھا، اپنے یفتین کوآڑ مانے کے لئے وہ وہیں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔

\*\*\*

اس کارخ احسان کے گھر کی طرف تھا، کیا وہ احسان سے ملنا چاہتی تھی؟ یا آج وہ اپنی خوثی احسانِ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی؟ ایسے موقع پر اس کا احسان سے ملنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟

بڑی تیزی سے اس نے درمیانی راستہ طے
کیا تھا اب وہ احسان کے گھر کے سامنے کھڑی
تھی، ایک نظر گیٹ پر ڈال کر اس نے آگے بڑھ
کر ڈور ٹیل بجا دی، چند سکینڈ کے انظار کے بعد
پیون درمیانی دروازہ کھولے اس کے سامنے تھا،
اسے سامنے دیکھ کر پیون نے درمیانی دروازہ کمل
واکر دیا وہ اسے انچھی طرح جانتا تھا ایک بار پہلے
واکر دیا وہ اسے انچھی طرح جانتا تھا ایک بار پہلے

2016 175 (List)

معدر کمال کے حوالے سے اسے تعبیر ال کی، خدا

مقی کی دن وہاں رہ چکی تقی، اس نے پیون کے بیان کے اندر قدم رکھ دیا، صاف ستھری روش پر چلتے اس نے اپنے اردگردد یکھا۔

سبھی کچھابھی بھی ویہائی تھا جیہااس نے پہلی بار وہاں آنے پر دیکھا تھا، وہ وہاں کے راستوں سے واقف ہونے کے بعد وہاں سے راستوں سے واقف ہونے کے بعد وہاں سے واپس گئی تھی اس لئے آج اسے گھر کے مکینوں کو تلاشنے میں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔

احبان اور راضیہ اپنے بچوں کے ہمراہ فی وی لاؤنج میں موجود تھے، احبان یوں اچا بک اسے اپنے سامنے دیکھ کر جمرت سے کہیں زیادہ پوکھلا کر گھڑا ہو گیا تھا، جبکہ راضیہ ایک اچھے میزبان کی طرح مسکرا کراس کی طرف برتھی تھی۔ میزبان کی طرح مسکرا کراس کی طرف برتھی تھی۔ '' آؤ عائزہ، آج یہاں کا راستہ کسے بھول پر آگئی تم۔' اس سے گلے ملتے وہ مزید کہدرہی

" دروی مجیب کزن ہوتم احسان کی ،ایک ہی مجیب کزن ہوتم احسان کی ،ایک ہی مجید سے باوجود بھی تم نے دوبارہ بلٹ کر ہاری خبر نہ لی۔ "اس کی بات س کر عائزہ نے دخی مسکراہٹ لیول پر سجائے احسان کی طرف دیکھا تھا۔

''راضیہ تم عائزہ کے لئے چائے پائی کا انتظام کروآج اشنے دنوں بعدیہ ہمارے گھر آئی ہے، اچھا سا کھانا کھلا کر بھیجنا۔'' احسان نے راضیہ کومنظرسے ہٹانا جا ہاتھا۔

راضیہ لومنظرے ہنانا چاہا کھا۔
''ہاں میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔''وہ
اسے جواب دے کر وہاں سے جانا چاہتی تھی
جب عین اسی وفت امیمہ نے مال کے دو پنے کا
پلو پکڑ کراسے اپن طرف متوجہ کیا۔

''دممی پایا کو بولیس میران کو اپنے پاس سے

اٹھادیں ورنہ میں پاپا سے بھی کئی کردوں گی۔'وہ بچی ناراض می منہ بسورے کھڑی تھی۔ وہ شاید اپنے بوئے بھائی میران سے ناراض تھی اسی لئے جاہتی تھی اس کے پاپا بھی اس سے ناراض ہوجا تش۔ اس سے ناراض ہوجا تش۔

"ایں۔" راضیہ مسکرا کر محشوں کے بل ناراض امیمہ کے سامنے بیٹھتی بولی تھی۔ ""بری بات امیمہ، میران آپ کے بوے

مرن ہات اسیمہ میران آپ سے برے بھائی میں اور بڑے بھائی سے کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا۔''

' ''مگر بھیا نے میری پونی زور سے کیوں کھیٹی اور میری چاکلیٹ بھی چھین لی۔'' وہ منہ بسورے میران کی شکایت لگارئی تھی۔ بسورے میران کی شکایت لگارئی تھی۔ ''کیا بڑے بھیا ایسے کرتے ہیں؟'' بڑی

معصومیت سے اس نے ماں سے سوال کیا تھا راضیہ نے بے ساختہ جھک کر اس کے گال پر بوسردیا۔

ب المراق المرى برنس بہت پيارى ہے۔'' عائزہ خاموثى سے بیٹنی مال بنی کرے لاڈ پيار کو د کھھ

ما جون ہے۔ مان کی طرف پلٹتی ہوئی۔ ربی تھی، راضیہ احسان کی طرف پلٹتی ہوئی۔ ''امان کی سرائیں کی سرائی ہوئی۔ میڑ

''احسان دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کی تاراضگی،میران کوتھوڑاڈانٹ کران دونوں کی سلح کروادیں۔'' دراز قد ہوتی اس نے مسکراہٹ دبا

کرناراض امیمه کواحسان کی طرف بھیجا۔ اس وفت وہ سب مل کر ایک الین کمل فیملی

دیکھائی دے رہے تھے جن کے درمیان کسی
دوسرے کی گجائش ہر گزنہیں بن سکتی تھی، اپنی
ہاتوں میں وہ دونوں ہی اسے مکمل ہی فراموش کر
گئے تھے، ان کا اس طرح خود کو فراموش کرنا اسے
ہالکل پندنہیں آیا تھا، وہ زندہ گوشت پوشت کی
بنی انسان تھی جس کے سینے میں بھی آئییں کی طرح
دل دھڑ کتا تھا، لا کھ خود پر ضبط کرنے کے باوجود

2016 176 (Liza

مجھی اس کے دل میں دلی حسرتوں نے سراٹھایا تھا۔

''کاش راضیہ کی جگہ میں ہوتی۔'' حسرت بھری نگاہوں سے وہ راضیہ کود مکیور ہی تھی۔ ''راضیہ کی جگہ میں بھی تو لے سکتی ہوں۔'' یہ سوچ اس کے ذہن میں ابھری تو اس نے لب بھینچ کرنفی میں سر ہلای جسے اپنی ہی سوچ کی نفی کررہی ہو۔

وہ اور احسان تھا تھے، احسان اس کی طرف متوجہ

میں ایا جمیل ایسانہیں کرسکتی بھی کا بسا اسانے
میں اچا کی کی بساسکتی۔ اس نے
مامید کو احسان کے پاس چھوڑ کر ہاہر جا چکی تھی،
احسان نے امید اور میران میں سکے کرا کر آئییں
ماتھ ہا ہر کھیلئے کے لئے بھی دیا، اب کمرے میں
وہ اور احسان تھا تھے، احسان اس کی طرف متوجہ

" آپ کوسی چیزی ضرورت تھی تو جھے کال کر لی ہوتی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟" اس کی آمرا سے پیند نہیں آئی تھی جس کا فہوت اس کی پیٹانی پرنظر آتی نا گواری کی وہ سلوٹیس تھیں جو اس کی آمر سے لے کراب تک اس کی پیٹانی پر بھی کی ماس کی نا گواری محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ بڑے تھی سے بولی تھی۔

''ہمارے رشتے میں ضرورت کے وقت ہی ملنا تو ضروری نہیں مسٹراحسان ۔''

'''س رشتے کی بات کررہی ہیں آپ؟'' اس کی ناگواری میں اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ ''بیوی ہوں آپ کی۔'' اس کے لیجے میں اعتباد کا فقد ان تھا اور خود وہ صبط کی آخری منزل پر کیڈی تھی۔۔

" دو کون ی بوی؟" اس نے توک کر پوچھا ·

''با قاعدہ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ ہے۔" نجانے وہ کیاسوج کریہاں آئی تھی۔ نجانے وہ اس سے کیا جا ہی تھی جو آج اس طرح بحيث كرتى اس كے مقابل جلى آئى تھى۔ ''کس تکاح کی بات کررہی ہوعائزہ کمال؟ اس تکاح کی جوبا حالت مجبوری مجھے آپ سے کرنا یرا، یااس تکاح کی جس کے فور آبعد بی میں آپ کو طلاق دے دینا جاہتا تھا؟ آپ شاید بھول ربی ہیں ملے دن بی مارے درمیان ایک محنث من طے ہوئی می؟ اگر وہ آپ کو بھول رہی ہے تو میں آپ کو باد کروا دیتا ہوں ،اس وفت جب میں آپ کوطلاق دینا چاہتا تھا تب آپ نے التجا کی مھی میں آپ کو طلاق نہ دول برلے میں آپ دوباره بھی میری زندگی میں اوٹ کرمیں آئیں كى، كمدى مث كے تحت مونے والے اس تكاح کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اس وتت میں نے آپ کی بات صرف اس لئے مان لی کیمیری ذات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، ای کا مداوہ کرنے کی فاطر میں نے آپ کے لئے کیا کچھ نہیں کیا؟ یہاں بوری طرح آپ کوسیٹل ہونے میں آپ کی مدد کی ضرورت کی ہر چیز آپ کوفراہم کی ، پھر آپ این زندگی میں سیٹل ہوگئی،سب مجھ تھیک چل رہا تفاتو پراب آپ دوباره اس راست کی طرف كيول مليك أتى جوآپ كى منزل بى نبيل ہے؟" وه دني آوازيس جيف فرار باتفا-

ریا جا گیے بل مجر میں اس نے اسے آئینہ دیکھا دیا تھا، ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی آٹکھیں لہو رنگ ہور ہی تھیں۔

''میں صرف اتنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے تھوڑی سی جگہ دے دیں۔'' میل بھر کو اس کی طرف دیکھ کر

2016) 177 (المتعادة

ساتھ تہیں رکھوں گا، اپنی اس خوش مہی کو دور کر

"میری زندگی خراب ہوگی بھی تو ہو جانے دیں مرآب کی خواہش تو میں سی صورت پوری ہونے نہیں دوں گا۔'' اس نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ چیرت و دکھ کی ملی جلی كيفيت لتے اسے ديكھ رائي مي۔

مس قدر کھور تھا وہ محضِ اس کے بھیک ما سکتے پر بھی اس کے بھیلے مشکول کو خالی ہی لوٹا دیا

" آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی عائزہ میری زندگی میں آپ کی کہیں بھی کوئی بھی جگہ میں ہے، پھر آپ کیوں زبردی جکہ بنانا

چاہتی ہیں۔'' ''وہ جگہ جوممکن ہی نہیں ہے۔'' وہ اس کی طرف سے رخ موڑ تا قدرے دھیمی آواز میں کہہ

رہاتھا۔ ''اگرآپ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں لو مجورا محص آپ کوطلاق دینا ہوگی۔"اس تے انداز من درا برابر بھی لیک محسوں مہیں ہورہی مھی؛ عائزہ خاموش کھڑی اس کی پیٹھ کھورے جا

ووعظمی نے کہا تھا ایک آخری بار احسان سے بات کردیکھو، کیامعلوم اب اہیں کوئی حنجائش نكل آئے ، آج جب اس كے ايك خواب كو بير ملى تو اس دوسرے کی کی تجیر کی جاہ میں اس کے ياس چلي آني مي-"

محروه آج مجی ملے دن کی طرح نا مراد ر بی تھی اب کہیں کوئی مختالش باتی مہیں تھی، ایب م کھے کہنے کو بچا بھی نہیں تھا وہ جس طرح آئی تھی اس طرح وہاں سے واپس ملیث می کوجوراستداس ك منزل تفايى بيس تواس يرسفر كرت ريخ كاكيا

اس نے دوبارہ کہا تھا۔ "اگر میمکن نہیں تو این دونوں اولادوں میں سے ایک کو جھے دے دیں، تا کہ زندگی کے اس سفر میں کوئی تو زادے راہ میرے باس بھی ہو۔" یہ بات کہ کر چیے اس نے اس کے کلیج پر ہاتھ دے یارا تھا ایک آگ می جوا یکدم اس کے اندر بحر کی تھی ،جبھی وہ اس پر چلایا تھا۔

"شِث اب عائزه كمال، آپ كى جرأت كيسے مونى الى بات كرنے كى۔" غصرى شدت سے اس کی ناک کے تھنے پھڑ کئے گئے تھے، پیشانی کی رئیس تک اجرآنی میں\_

''میری جرأت اس سے زیادہ بڑھ عتی ہے اكرآب نے ميري بات نه ماني تو يو ضبط ولحاظ ایک طرف رکھے اب کی باراس نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔

" كيول؟ كيا كرلوكي آپ؟" وهاس وراتبيس تفايه ''میں راضیہ کو ہتا دوں کی میں بھی آ ہے کی

بوی ہوں جس ہےآپ یا کتان میں اپنی فیملی کی اورائی رضا مندی کے ساتھ نکاح کرکے یہاں لا تين بين-"اس كى جرأت يرده دىگ ره كيا-"بياتنا كيم بحى بول على عنى اس نے جرت سے اس کی طرف دیکھا تھا جو پہلے دن سے اب تک اس کے سامنے ضرورت کی بات کے علاوہ بھی نہیں بولی تھی مرآج، وہ آہت، روی سے چاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔

''اچھا..... تو پھر کیا ہو گا؟'' اس نے

"جو بھي مو، نتائج کي پرواه من نبيس كرتى\_"

وہ دوبدو پولی تھی۔ '' آپ کی اس حرکت کی بدولت اگر راضیہ مجھے چھوڑ بھی جائے گی تو بھی میں آپ کو اپنے

2016 178

\*\*\*

عائزه كا انظار كرت اسه كاني در موجى تحقی، مروه ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی، وقت حرزاری کے لئے وہ لان کی طرف چلا آیا جو بورے ہفتے سےاس کی توجد کا منتظر تھا۔

جس وفت وه والبس لوني وه مائب لكا كرمنه ير انگوش رکھے يائى كے محوارے سے بودوں كو مهلا ربا تفاء عائزه جس طرح مي تحي اي طرح خاموثی سے آ کرلان چیز پر بیش کی ،اس نے اس کی طرف توجه کی تو معلوم ہوا وہ خاصی هم زده ديكماني ديري هي الجمي تعوري ديريبل تك تو وہ بہت خوش تھی ، یائب کو کیاری میں چھوڑے وہ اس کے یاس چلا آیا۔

" کیابات ہے عائزہ ابھی کھودر پہلے تک توتم بریت خوش می اب ایسے ات عم زده اور بیم کی کہاں تھی؟" وہ اس کے سامنے چیز پر بیٹے گیا، اس نے نظرافھا کراس کی طرف دیکھا چر ہولی۔ "احمان سے ملنے۔"اس نے آہنتگی سے بولا تھا، ابراہیم نے ایک دم چونک کراس کو بہت غورہے دیکھا تھا۔

''پھرکیا ہوا؟''اس نے کی خدشے کے زمر ار اس سے پوچھاتھا۔ "دنى جوبونا تفا\_"

'' کیا ہونا تھا؟'' وہ کمل توجہ لئے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔

و وعظمیٰ بمیشد مجھے کہا کرتی تھی میں احسان سے بات کروں، غصے سے، اعتاد سے، کیونکہ میں اس کی پیوی ہوں، ای لئے آج سوجا اس کی بات مان كرد مكيدلول."

"تو پر؟"ابراجم نے استی سے یو چھا۔ " تو چر میں ایک آخری بار اس سے اس

کے ساتھ کی بھیک ماسکنے کواس کے آگے جھک گئی، غصے، نارائمتی سے برطرت سے اسے منانے ک کوشش کی حمر بے سود۔'' وہ سر جھکائے آ ہستہ آہتہ بول رہی تھی۔

''جِس نے اسے کہا تھا جھے اپنے گھر جس تھوڑی ی جگہدے دو، اپل بیوی کی حیثیت ہے، مراس نے مجھے جھڑک دیا ، اس نے کہا اس کی زندگی میں میری کہیں کوئی جگہیں ہے اگر میں زبردی اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کی كوشش كرول كى تو ده مجھے طلاق دے دے گا۔" بة واز روتى وه آنسو بها ربى محى، ابراميم نے ایک بل کواس کی طرف دیکھا تھا۔

و کود میں دونول ہاتھ رکھے ہے آواز آنسو بہاتی غم زدہ می عائزہ کمال۔ ''اس کے چیوڑ دینے کاغم حمہیں رلا رہاہے

عائزہ؟" اس نے بوی سجیدگی سے استفسار کیا

تھا۔ ''نیس، ہرگزئیں۔''اس نے شدت سے الكاركيا تخار

" 'تو پر؟ 'اس نے آنسو بحری نظریں اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔

المیں اس محض کے ساتھاہے مال باپ کی رضامندی سے ان کی خوش سے بہاں رخصت ہو كرآني تفي ميں نے إي لئے پوري كوشش كى ميں اس رشتے کو بھا یاؤں مر .....اس مفس کے ساتھ کی طلب میں میں ہر مدکر رکی ای کی وجہ سے من كيا ہے كيا موكى ابراہيم، خدا سے بعى حكوه كنال موكئ مرآج جانا بس اس رشت ير جلنے كى کوشش کررہی تھی جو میری منزل تھا ہی جیں۔'' اس کے آنسووں کی روائی میں اضاف موا تھا۔ " میں جیسی بھی ہوں میں نے جو بھی کیاتم سب جانة مو، مجمع بناؤ مجمع كيا ملا؟" كودين

2016 179

استاس ك جكه يدلو كياسي كى بعى جكه يرنبيس جوز على، نحيك اى طرح دشتة بميشدا بي جكد الجمع للتے ہیں اگر ان کے اندر توڑ جوڑ کی کوشش کی جائے تو بدائی پہچان کو دیتے ہیں، تہارے ساتھ بھی بھی ہوا ہے زیردئ مہیں کی کے ساتھ ان جا برشت من بانده ديا كياس رشت من جهاب تهاري مخبائش بي ميس مي اوراب تم زبردي معنجائش بنانے کی کوشش میں مزید بے سکونیاں کیوں پالنا حیامتی ہو، دوسروں کی توجہ یانے کی خواہش میں تم نے اب تک نجانے کیا کھے کیا ہے احمان کے کیے کی سزا خود کوریتی رہی، کیا ملے گا بيرسب كر كے مهميں ، مرف وقتي سكون ، چند لحول کی خوشی ہتم ہمیشہ کی خوشی حاصل کرنا کیوں جہیں جامتی ہوعائزہ، ہمیشہان رشتوں کے پیچھے کیوں بھائی ہو جوہراب سے زیادہ کچھیں، جوتہارے لئے ہے بی نہیں تم اس رشتے کے متعلق کیوں نہیں موچی جومرف تہارا ہو۔"اس کے کے لفظ اس كول يرضرب لكارب تضاس كي أنوشدت 西色光二

''اپنے جھے کی خوشیاں نہ ملنے پر جس حمرت سے تم دوسروں کو دیکھا کرتی تھی جمیے تم اس وقت بیل سے خوف محسوں ہوتا تھا عائزہ، اس وقت بیل نہیں روکنا چاہتا تھا کہتم لوگوں کی خوشیوں کواس قدر حسرت کی نگاہ سے مت دیکھو، جانتی ہو حسرت کی آہ کس قدر بری ہوتی ہے، اس ایک آہ بیل انک گاہ نے کہ کسی کم بھی ہستی بہتی بہتی بری طاقت ہوتی ہے کہ کسی کم بھی ہستی بہتی بری فرزی بل بھر بیل ہا ہو گاہ کے کہ کسی کم بھی ہستی بہتی کو حسرت سے مت دیکھو، لوگوں کی خوشی کو اپنی کو خشی کو جائے ہوئی کو اپنی خوشی ہو گاہ کہ خوشی کی خوشیاں خود تمہارے دیکھنا پھر تمہارے جھے کی خوشیاں خود تمہارے دیکھنا پھر تمہارے جھے کی خوشیاں خود تمہارے بیاس جلی آئی گی۔' وہ اس کے نزد یک چلا آیا اور اس کے مقابل آگر بولا۔

رکھے اپنے ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر دیکھتی وہ روئے جار بی تھی۔ ''ادھرآؤ عائزہ۔'' وہ کری دھکیلتا اٹھ کھڑا

وہ اس کا منتظر تھا عائزہ نے جیرت سے استفہامیہاس کی طرف دیکھا تھا۔ ''کہاں؟''

''تم آؤ تو ذرا۔'' وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کراسے پودوں کے پاس چلاآیا۔

بہار کا موسم عرون پر تھا ہر طرف پھول ہی کھول کے درمیان کھلے تھے وہ اسے مختلف پھولوں کے درمیان کے آیا، پھر ہاتھ بڑھا کر ہر پھول کو چھونے لگا، ان کی نیز ماہشہ اس کی انگلیوں کو گدرگرانے کی تھی، عائزہ نا بھی کے عالم میں اسے دیکھے جارہی تھی۔ عائزہ نا بھی کے عالم میں اسے دیکھے جارہی تھی۔ من نیر نے بھول کس قدر خوبصورت دیکھائی دیتے ہیں نال، دل چاہتا ہے آئیں ایپ پاس قید دیتے ہیں نال، دل چاہتا ہے آئیں ایپ پاس قید کرلیا جائے ، ان کی خوشہو، ان کی نر ماہدے۔ "

''تم نے بھی قور کیا عائزہ یہ پھول ان کی خوشہوان کی فرماہت ہیں اس وقت تک قائم رہتی ہے۔ جب تک یہ آئی شہنیوں سے جڑے رہے ہیں، پھر جب انہیں شہنیوں سے جڑے رہے انہیں شہنی سے الگ کر دیا جائے تو ان کی خوشہوان کی فرماہت ہیں ذرا دریتک ہی قائم رہتی ہے پھر یہ مرجعا جاتے ہیں۔''اس نے مثال دے کر اسے اس کی زعرگ کی بوی مہری مات سمجھانا جا ہی تھی، اس نے گلاب تو وکر اس کی طرف بو معایا بھر بولا۔

سرت برسایا ہم ہوں۔ ''کیاتم اب اسے کسی دوسرے پھول کی جگہ جوڑ سکتی ہو؟''اس نے پچے دیر خاموش رہ کر اس کے جواب کا انتظار کیا تھا گر اسے خاموش د مکھے کروہ مزید کویا ہوا۔ د مکھے کردہ مرکز ایسانہیں کر سکتی عائزہ، اب تم



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اب ذرائفہر کردیکھوکیا معلوم اس ایک رشتے میں تم اپنا ہررشتہ یا لو۔'' اس نے بڑی اپنایت سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور منتظر نگا ہوں سے اس کودیکھنے لگا۔

یہ بی خوادہ بمیشہ رشتوں کے بیچے بھا گی گر اتی چاہ سے تو بھی کسی نے نہیں روکا تھا، اس کے دل نے کہا تھا اس پریقین کر لے اور اس نے اس پریقین کرلیا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے تھک کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، لا حاصل کو جیسے حاصل ال کیا، اس کے لئے اب انتھان کرتی آئی تھی اس کا کیا؟ آج اس نے نقصان کرتی آئی تھی اس کا کیا؟ آج اس نے

می بھی چیز کی حد درجہ تمنا میں صرف اور صرف خواری حصے میں آئی ہے، وہ بھی جس قدر خوار ہوسکتی تھی ہوئی گراب مزل اس کے سامنے تھی، اس نے سوچا، خواب دیکھنا بری بات نہیں

فوابوں کوخواہش بنا کرانہیں پانے کی آرزو میں خود کو تھکائے سے بہتر ہے ان خوابوں کوجلا دیا چائے کیونکہ آرزوں کے سراب کے پیچھے جتنا بھا کو کے وہ خود سے اتناہی دور بہت دور بھا گے محسوں ہوں گے اوراگر اپنی جگہ رک جاؤ گے تو وہ خود بخو دتنہاری جھولی میں آن گرے گے۔ ایما ہیم محست ماش نظروں سے اسے دیکھ رہا

اہراہیم محبت پاش نظروں سے اسے دیکھرہا تھا، اس نے تی مجری مسکراہٹ سے اسے دیکھا اورآ کے بڑھ کراس کے کندھے سے سرا تھادیا۔ زندگی مسکرارہی تھی، کیونکہ اب زندگی کے سفر میں سے اپنے صے کی خوشیاں وصولنے کی باری اس کی تھی۔

\*\*\*

''بلٹ آ دُاس لاحاصل سفر سے اور آگھیں کھول کر اپنے آس پاس تو دیکھو، کیا تمہیں میں دیکھائی نہیں دیتا؟۔'' اس کے سوال پر اس نے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا۔

''اگریس کہوںتم جھے سے شادی کرلولؤ کیا تم میری بات مان لوگی؟'' عائزہ آکھیں مھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، وہ مزید کہدر ہاتھا۔ ''ایبانہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گاگریفین جانو تمہارے ساتھ زندگی گزار

کر جھے بہت اچھا گھےگا۔"

"جب میں پہلی بارتم سے ملا تھا اس وقت
ایک مسیحا کی طرح جھےتم سے ہدردی محسوس ہوئی
تھی گر چھے جیسے میں نے تہیں سمجھا، تہیں جانا،
این دل میں تہارے لئے محبت محسوس کی۔" وہ
مسکرا کر اعتراف کر رہا تھا عائزہ جرائی سے بے
بینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی جب اس نے
بینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی جب اس نے

چ چا۔ ''ایسے کیوں دیکھرہی ہو؟'' ''تہمیں مجھ سے محبت؟'' وہ اپنی طرف اشارہ کیے پوچیرہی تھی۔ ''کیوں تم سے محبت نہیں ہوسکتی کیا؟'' اس نہ الا اس سے سوال کی دارجس مراس نہ

نے النا ای مے سوال کر دیا، جس پر اس نے استہزائیا نداز میں کہا تھا۔ دور شاہد اس

''تعبت خوبصورت لوگوں سے ہوتی ہے۔'' ''نہیں جن سے محبت ہو وہ خوبصورت دیکھائی دیتے ہیں۔'' ایراہیم نے ہلکی ی مسکراہٹ کے ساتھاس کا تھیج کی تھی۔ ''در محدیتہ خاص

''اور مجھےتم خوبصورت دیکھائی دینی ہو کیونکہ مجھےتم سے محبت ہے۔'' کتنا پیار مجرا تھا اس کے لفظوں میں عائزہ چاہنے کے باوجود بھی کچھادر کہدنہ بائی تھی جب وہ اسے کہنے لگا۔ ''آج تک تم ہررشتے کے پیچھے بھاگی ہو

2016 ) 181 (( النَّالَةُ اللَّهُ الْمُواتِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

READING



وهظم كرتي بس اسطرح جیسے میرا کوئی خدانہیں کوئی خدانہیں

 $^{\diamond}$ 

اسیے شہر کی بارشوں کا بھی حال براہے، چند بل کے لئے بری ہیں اور برطرف یانی بی بانی کمٹرا ہوجاتا ہے۔ "وہ گاڑی میں سے باہر د میکھتے ہوئے بولا تھا، واقعی کل شام بارش ہوئی تھی اوراب تك سر كول پر پائي بي پائي تفا "بارشول كا حال مبيل برا، شهر كا حال برا

وہی شورشیں ہیں وہی تڑے وبى دردعم وبى سوزودل يمي زندگي ہوں کوئی اس سے برجو کے سر انہیں ألبيل باك جونه باسكيل بيمر فيسك بالتحى وہ ہزار مجھ سےجدارے میرے دل سے پر بھی جدانہیں وبى المي طرز وفاربي وبى ان كى مشق جفار ہى

## ناولٹ

ب،شركى انظاميركا حال براب،اس يانى ك نکاس کا کوئی انظام بھی ہونا چاہیے، اب دیکھ لو لوگوں کوکتنی مشکل پیش آرہی ہے۔'' در کہاں بیاتو ہے، مگر اس سسٹم کو پوچھے کون، جير سي مجي بحث ہے، تم ذرا گاڑي يہاں رو كنا\_" وہ ایک بہت بڑا مارٹ تھا،جس کے سامنے سے ہم گزررے تھے جب اذان نے مجھے کہا تھا اور میں نے گاڑی کوبریک لگادیے تھے۔ ''کیالیناہے؟''میں نے پوچھاتھا۔ "فرزانه نے کہا تھا آتے ہوئے تہاری پندیده آئس کریم لے آؤں۔ " وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تھا۔





اور میں نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اس مارٹ سے باہرآ گیا تھا حالانکہ اس وقت میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ میں اس جگہ پھر ہو جاؤں اور اس مہ جبین کو دیکھنا رہوں اور سنتا رہوں۔

بھابھی نے ہمیشہ کی طرح کھانا بہت لذیذ اور محنت سے بنایا تھا،گر میں پہلے جیسی رغبت سے نہ کھا سکا تھا میرے سامنے میری من پند اسٹرابری فیلور کی آئس کریم پڑی تھی اور میں کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔

اور پہنچا ہوا تھا۔

'' لگنا ہے فرزانہ آئ تم نے کھانا نیت سے نہیں بنایا، وہاب نے تو کھے کھایا ہی نہیں، میں ہی سارا وقت کھاتا رہا ہوں۔'' اذان کب سے کھانے میں اس کی بے دلی کونوٹ کررہا تھا آخر رہا تھا آخر رہانہ گیا تو اپنی ہوی کو مخاطب کرتے بولا تھا۔

رہانہ گیا تو اپنی ہوی کو مخاطب کرتے بولا تھا۔

''نہیں نہیں بھا بھی بخدا ایسی بات نہیں ہے، کھانا تو بہت مزے کا ہے، یہ اسینل مصالحہ رائس اور چکن چلنو بڑی اس کوتو نمیٹ بہت ہی منفردتھا، آپ نے تو بڑے بڑے بڑے ہوئلوں کو مات دے دی ہے۔' وہ جلدی سے بولا تھا، اذان کی ماطر کی میں صرف کے بات نے اسے شرمندہ کر دیا تھا، بھا بھی نے بات نے اسے شرمندہ کر دیا تھا، بھا بھی نے جانے کتے گھنے اس کی خاطر کی میں صرف کے جادرہ ہے بولو تھا، بھا بھی نے میں مرف کے بات کے اور وہ بوتو جہی دیکھان بھی کی خاور وہ بوتو جہی دیکھان بھی کے اور دہ بوتو جہی دیکھان بھی کے اور دہ بوتو جہی دیکھان بھی کریا نی ہو بھیل کریا تھا۔ ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کیلی کریا نی ہو ''اور بیہ آئس کریم جو بھیل بھیل کیلی کریا نی ہو

تول رہی ہے۔'' ''تم بھی نا یار بھی بھی بندے کوشر مندہ کروا دیتے ہو۔''فرزانہ بھا بھی کچھ رکھنے کچن میں گئیں تو میں نے پکھلی ہوئی آئس کریم کھاتے ہوئے اذان کوگھورا تھا۔

ربی ہے اور آپ کے اندر اڑنے کو کب سے پر

''تم اور شرمندہ۔'' اذان نے جھوٹا سا قبقہدلگایا تھااور میں بےبس سےاسے دیکھ کررہ

'یار ہر ہفتے اتا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھابھی نے کھانا بنایا ہوگا نا، وہی کانی ہے بس،آئس کریم کا تکلف رہے دو۔'' ''چلو تمہارے بہانے یہ عیاشی بھی بھی ہمیں بھی مل جاتی ہے۔'' وہ مسکین می صورت بنا کر بواا تھا۔

''شرم کرو پچھ، جتنے چٹورے ہوتم میرا خیال ہے بھابھی گھر کے بجٹ کا بڑا حصہ بس تہبارے کھانے پنے میں ہی خرچ کرتی ہیں۔'' وہ آئس کریم لے کر ہی شلنے والا تھا، میں بھی گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے پیچھےآ گیا تھا،وہ جنتے ہوئے مارٹ کے اندر چلا گیا تھا۔

'' بھے بتائے میں آپ کی کھے ہیلپ کر سکتی ہول۔' وہ وہاں ملازم تھی اور اپنی پیشہ وارائہ مسکراہٹ سے بھے اکسارہی تھی، کہ میں وہاں مسلمان میں گور بدلوں اور میں پہلے اس کی آواز کی مشاس میں گھویا تھا پھر اس کے خیرہ کن حسن کو دیکھر دنگ رہ گیا تھا اور اب اس کی دل نشین مسلمان میں اول اول اب اس کی دل نشین مسلمان میں اول اول اب اس کی دل نشین مسلمان میں اول کول کر رہی تھی، میں کوئی دل پھینک مسم کا انسان نہیں تھا، شاید میری طرح کی کیفیت سے گزرتے والے سب انسان میں میں اوقعی بوالیا دیا رہنے والے انسان تھا، میں یوں کی سے کم ہی متاثر ہوتا ہیں میں میں میں کر رتی تھا، میں میں اور انہ نظروں سے گزرتی والا انسان تھا، میں یوں کی سے کم ہی متاثر ہوتا تھا، میں میں ہی کھی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کھی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کھی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کھی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول بھال کر اس پری پیکر میں کھوسا گیا تھا۔ کہی ہول تھا کہیں۔'' اذان میر ب پاس آگر بولا تھا

2016 ) 184 ( المتالية عنوانية المتالية المتالية

## \*\*

مارچ کا آغاز تھا، ہوا بہت تیز تھی اور موسم بے حد خوش کوار، گزشتہ رات ہونے والی بارش نے ہر چیز کونہلا دیا تھا، وہ اینے گھر کے سامنے ے چھوٹے سے بارک میں واک کر رہا تھا، ارد کرد بن کیار ہوں میں کتنے ہی رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے، وہ چھٹی والے دن بے شک دی یے ہی کیوں نہ بیدار ہوتا آ دھا گھنٹہ مارک میں واک کرنے ضرورآتا تھا، انجھی بھی وہ بونی فرصت ہے چہل قدمی کررہا تھا مگردل ود ماغ پر اس الوک کا پہرہ تھا جیسے برسوں این زندگی میں پہلی بار ديكها تفااوراب بإربارد يكفنے كودل كرر باتھا، كل كا سارادن اورگزری ساری رات اس نے اس میتھی آواز ، دل نشین مسکرا ہٹ اور حسین ترین چیرے کو بھلانے میں گزار دی تھی، مگروہ نا کام رہا تھا، وہ ایک بات بھی نہیں بھولا تھا، وہ تو دل پر یوں نفش ہوکررہ گئی تھی جیسے رئقش اب بھی نہیں مٹے گا اور دوپېرتک وه اتنا بے تاب ہوا تھا کہ ایک بار پھر اس مارٹ میں جا پہنچا تھا، مارٹ میں بہت رش تھا لوگ مختلف چیزوں کی خربداری کر رہے تھے، چھوٹے بچے اپنی ماؤل کو تیک کررہے تھے کہ وہ انہیں بھی کچھ لے کر دیں تو بھی کچھ، آج کل ان بوے بوے اسٹوروں اور شاینگ ملازوں کی کامیانی کا راز یمی تو تھا کہ وہ ہر چیز سامنے سجا دیتے ہیں بندہ گھرہے ایک چیز لینے جاتا ہے اور یا کچ دس چزیں لے کر کھر لوٹنا ہے، پھراتی ساری دل کھانے والی چیزوں کوایک ساتھ اور اتنی زیادہ ورائی میں دیکھ کرنے کیوں ضدینہ کریں ، مگراس کا دل تو انو کھا بچہ ٹابت ہوا تھا، وہ کسی شے کی جانب راغب نہیں تھااس کوتو وہ دل لبھانے والی ہی اتنی بھا گئی تھی کہای کے پیچے پیچے بھا گئے لگا تھا، دل

## اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے

| والنيخ ا                              | عادت                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                       | ابنِ انشاء                  |
| 185/                                  | اردوکی آخری کتاب            |
|                                       | خمارگندم                    |
| ν.                                    | ونيا كول بـ                 |
| 100 100                               | آواره گردکی ڈائزی           |
| 200/                                  | ابن بطوط کے تعاقب میں       |
| 11-11-11                              | چلتے ہوتو چین کو چلئے       |
|                                       | مگری گری پھرامسافر          |
| 7.1                                   | مطانشاجی کے                 |
|                                       | لبتی کاک کوچیں              |
|                                       | چاندگر                      |
| 165/                                  | دلوحشی                      |
| 250/                                  | آپ سے کیاپردہ               |
|                                       | ۋا كىژمولوى عبدالح <u>ق</u> |
| 300/                                  | تواعراردو                   |
| · 60/                                 | انتخاب كلام مير             |
| U                                     | ڈاکٹر سیدعبداللہ            |
|                                       | طيف نثر                     |
|                                       | طيف غزلطيف                  |
|                                       | طيف اقبالطيف                |
| لا ہورا کیڈمی، چوک اُردوبازار، لا ہور |                             |
| نون نبرز: 7321690-7310797             |                             |

ہیں جھے جیس لگا کہ ہوش وحواس میں کہہ رہے ہیں ، اتن تیز رفارزندگی میں جب سب کوائی اپنی پڑی ہے کوئی کسی کو برک کر ایک منٹ دیکھے کا روادار نہیں ہے اور آپ جانے کس زمانے کی ہاتیں کر رہے ہیں اس لئے آپ کے لئے اچھا ہے کہ آپ نہ تو اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور نہ میرا، میں اس وفت آن ڈیوٹی ہوں اور جھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ 'وہ نرمی سے کہہ کرآ گے بوھ گئی می اوروہ منہ دیکھارہ گیا تھا۔

''یار تجھے مسئلہ کیا ہے آخر، ایک ہفتہ ہوگیا ہے جھے تہیں دیکھتے ہوئے تم آخر کن خیالوں میں کھوئے رہنے ہوئے تم آخر کن خیالوں میں کھوئے رہنے ہو، نہ تہیں کی کے آنے کا پت چان ہے، آفس میں کھورتے رہنے ہواور یہاں گھر میں بھی تمہاری مت ماری ہوئی ہے، میں نے میں ہما چائے لے کر آؤ اور تم یہاور نج جوس کے کر آؤ اور تم یہاور نج جوس کے کر آؤ اور تم یہاور نج جوس کے کر آئے اور تم یہاور نج جوس کے کر آئے ہو، چلو خیر جوس بھی اچھا تھا، پھر میں نے تم سے آفس والی فائل ما گی تم نے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم نے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم نے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم نے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم نے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم کے یہ رسالہ لا کے تم سے آفس والی فائل ما گی تم کے کر آس کی خبر کے رہا تھا۔

کے گئے گئے کا وقت نہیں یہ کچھ نہ کہو خاموش رہو
اے لوگو! خاموش رہو ہاں اے لوگو خاموش رہو
کچ اچھا پراس کے جلو میں زہر کا ہے ایک بیالہ بھی
باگل ہو جو کیوں ناحق کو سقراط بنو خاموش رہو
مجلس میں پچھیں ہے اور زنجیر کا آئین چھتا ہے
گرم آنسوا ور خھنڈی آئیں من میں کیا کیاموسم ہیں
گرم آنسوا ور خھنڈی آئیں من میں کیا کیاموسم ہیں
اس کھیا کے تھید نہ کھولو سیر کرو خاموش رہو
آئیسی موند کنارے بیٹھومن کے رکھو بند کواڑ
انشاء جی لو دھا کہ لو اور لب سی لو خاموش رہو
انشاء جی لو دھا کہ لو اور لب سی لو خاموش رہو
انشاء جی لو دھا کہ لو اور لب سی لو خاموش رہو
انشاء جی لو دھا کہ لو اور لب سی لو خاموش رہو

ہے تاب تھا تو نظریں اس کی ڈھونڈ رہی تھیں پھر وہ اسے ایک سٹمر کے پاس کھڑی نظر آگئی، وہ ہے چینی سے اس کی جانب لیکا تھا۔ دور سے سے کر جانب لیکا تھا۔

"جی سرآپ کو کیا جانبے؟" وہ فارغ ہو کر اس کے پاس آئی تھی، وہ گھرسے پچھٹر بدنے آیا ہوتا تو اسے پچھ بتاتا بس ہونقوں کی طرح اسے دیکھتار ہاتھا۔

''نسرآپ کیالینا چاہیں گے؟'' وہ ایک ہار پھر یولی تھی۔

''وه .....وه بكلانے لگا تفااورائر كى كام تفااورائر كى كم ملك مهرى ہوگئ تقى۔ كى ملك مهن كم كرى ہوگئ تقى۔ ''آپ كا تھوڑا سا ٹائم، وه اليكيو ئىلى مجھے آپ سے چھ بات كرنى ہے، بہت ضرورى

ہات۔ ''جی کہیے۔'' وہ چونکہ شکل سے پڑھا لکھا اور مہذب نظر آیا تھا اس لئے لڑی بلا کسی بچکچاہٹ کے بولی تھی، دیسے بھی وہ روزانداتنے مردوں کو ڈیل کرتی تھی، اس لئے بہت پراعتاد تھی، اگر وہ کوئی عام می لڑکی ہوتی تو اتنا کہنے پر بی سخیت ست سنا دیتی یا بھر گھیراہٹ میں گالیاں

''وہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ پہلی دفعہ
یہاں آیا تھا اور آپ کو دیکھ کریفین کریں جانے
کیے پہلی نظر کی محبت والا محاورہ بچ ٹابت ہوگیا،
میں جب سے یہاں سے گیا ہوں آپ کو ایک بل
کے لئے بھی نہیں بھول سکا اور نتیجہ یہ کہ آج پھر
آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔'' وہ جلدی جلدی
ہو، اس نے بلا تامل اپنا آپ کھول کر اس کے
سامنے رکھ دیا تھا،لڑکی نے بور سے تمل سے اس کی
ہات تی تھی اور پھر بولی تھی۔

''دیکھیں مسڑ! آپ جو کچھ بھی کہہ رہے

2016 186 ( 45

READING

میں۔
''ایک انجان کڑکی سے تہدیں محبت ہوگئی اور
ابھی تک چھ نہیں ہوا تمہاری نظر میں، یہ چھ نہیں
ہے کیا؟'' وہ گلا پھاڑتے ہوئے کہنے لگا تھا۔
''ہاں انجان کڑکی ہے، تمہاری طرح بھی
پھوپھی زاد سے عشق نہیں ہوا اور نہ بھی تایا زاد

سے۔ ''گرمیری شادی تو ماموں زاد سے ہوئی نا پھربھی۔''وہ ہننے لگا تھا۔

دومیں تمہاری طرح فراڈیا نہیں ہوں کہ وعدے کسی اور سے کروں اور شادی کسی اور سے، محبت کسی اور سے کروں اور گھر میں اور کو الماؤال میں

''واہ انھی محبت کا بخار پوری طرح چڑھا نہیں اور ڈائیلاگ بوے بوے بولنے آ گئے

''''اچھااب طنز ہی کرتے رہو گے یا میرے دسچے کی معری''

''کیوں نہیں ،ہم تو یاروں کے یار ہیں، چلو اٹھو۔'' وہ ہائیک کی چالی اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ''گل کا ہے'''

''آوَ تُوَ۔'' وہ اسے لئے ہاہر آگیا تھا، پھر اذان کی ہائیک وہاں جار کی تھی جہاں آگر وہاب کے دل کی دھڑ کن تھم جاتی تھی۔ ملے جلہ جلتہ

بہار کا موسم اپنے جوہن پر ہے، ہر طرف خوٹری ہواؤں کا راج ہے، روئی کے گالوں جیسے بادل آسان کی وسعتوں میں آگھیلیاں کرتے پھرتے ہیں مگر اس نیم تاریک اور دومر لے کے محر میں جس کا راج ہے، لکڑی کے رنگ اڑے درواز سے سے اندر داخل ہوں تو دائیں ہاتھ واش روم اور اس کے ساتھ باہر بیس لگا ہوا ہے، جس چ میں ڈالا تھااور دم سادھ کیا تھا۔ ''مگر مجھ سے خاموش نہیں رہاجا تا۔' وہ بھی اذان تھا، اتنی جلدی کسے ہار مان جا تا، تو وہ سوالیہ نشان بن کرسامنے بیٹھ گیا تھا۔

ی بن حرب کے بیٹ یہ اس دوجو چھپائے بیٹے ہو۔'' وہ سرائی اتھا۔

محک پڑگیا تھا۔ '''کیا؟'' وہ کھلنہیں رہا تھا۔ دریہ ہے جزیر سیار میں ۔

''وہتی جو تمہارے دل میں ہے اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔''

ے چوپھا چہا ہوں۔ ''کیوں؟'' وہ اذان کی برداشت کی آخری حدول تک جا کا چھا تھا۔

طروں ملک جوہ ہوں اور تم یہاں ''کوئکہ میں دفع ہورہا ہوں اور تم یہاں گوئم برھ بن کر بیٹے رہو۔'' اذان جوتے پاؤں میں اڑس کراشنے لگا تھا۔

''اچھا یار بیٹھولڈ ،تم لو آج بچ اگلوانے پہ تلے ہوئے ہو'' وہا ذان کوناراض نہیں کرسکتا اور وہ ناراض ہو کر جار ہا تھا۔

''ہاں میں آئے تیج سن کر ہی جاؤں گا۔' وہ پھر سے پھیل کر بیٹے گیا تھا اور وہاب نے اسے خود پر گزر نے والی عشق کی وار دات کا لفظ لفظ سنا دیا تھا اور اس کی داستان سنتے وقت اذان کی حالت اور حرکتیں دیکھنے والی تھیں، وہ بھی منہ میں انگی داب لیتا اور بھی آگھیں پھاڑ کراسے دیکھنے لگتا داب میں مرکھیانے لگتا اور بھی سرکھیانے لگتا اور بھی باؤکراسے دیکھنے لگتا

" " " شرم کرویارا کی لڑکی تم سے پٹائی نہ گئے۔" وہ جیپ ہواتو اذان بولا تھا۔

پودوکیسی واہیات زبان استعال کررہے ہو مجھےلڑکی پٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اس پرکوئی جال نہیں ڈالنا جا ہتا میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں سچی اور کھری محبت، بس اور پچھ نہیں۔'' وہ اس کی بات کا برا مانے ہوئے بولا

2016 187 Lis

READNO

کے اوپرزنگ آلود شیشہ ٹرگا ہوا ہے، آگے آئیں تو بائیں طرف چھوٹا سا کین ہے اور سامنے ایک کھلا سا کمرہ، کمرے کے آگے برآمدہ ہے اور برآمدہ میں ایک پرانا ساتخت رکھا ہوا ہے جس پروہ ہمیشہ کی طرح مملے سے تیکے سے فیک لگائے نیم دراز

ہے۔ ''تہاری تباری ہوگئی ہوتو ناشتہ لے آؤں، خالی پیٹ دو تین سگریٹیں پھونک چکا ہوں اس کڑوے دھوئیں سے پیٹے نہیں بھرتا اب۔''اس نے منہ کھول کر جمائیاں لیتے ہوئے اندر کمرے کی طرف دیکھ کرآ واز لگائی تھی۔

''نو سمہیں کس نے کہا ہے کہ خالی پیٹ سگریٹ پہسگریٹ پٹے جاؤ۔'' وہ اپ اسٹک کو فائل پُٹے ہائٹ کے میں ڈال کر فائل کی فائل کی فائل کی فائل کی دے کر چنا ہوا دو پٹہ گلے میں ڈال کر کی طرف آگئ تھی، چائے اس نے پہلے ہی دم پررسی ہوئی تھی وہ کیوں میں ڈالی اور دو تو س سینک کر دو ہی اعثر نے فرائی کر کے باہر لے آئی میں۔

''ا تناسوکھا سڑا ناشتہ'' وہ ناشتے کی ٹرے د کیھکر مند بنا تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ''اور ناشتہ کیسا ہوتا ہے۔'' وہ اپنے توس پر انڈایر کھکراسے لپیٹ کرمزے سے کھاتے ہوئے

یولی تھی۔

''گرم گرم پراٹھے ہوں، دہی ہو، حلوہ پوری

ہوساتھ میں چنے ہوں تو مزاہی نہ آ جائے ، گراپی
الی قسمت کہاں۔' وہ ٹھنڈی آ ہ بھر کر بولا تھا۔

'' جھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں ایسا
ناشتہ وہی بنا سکتا ہے جو سارا دن، فارغ جو لھے

ناشتہ وہی بنا سکتا ہے جو سارا دن فارغ چو کھے کے آگے کھڑا رہے۔'' وہ ماتھ پر بل ڈال کر اسے گھورنے لگی تھی۔

''چلوچپوژ وناراض کیوں ہوتی ہو، یہ بتاؤوہ تمہاراعاشق دوبارہ آیا کے تہیں ہتم بتار ہی تھی کہ بیہ

اتن بڑی می گاڑی تھی اس کے پاس، کوئی گلڑی آسامی لگتاہے۔' وہ ناشتے سے زیادہ اپنی بات کا مزالیتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تھا۔ ''دوہارہ نہیں آیا۔'' وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

''اب آئے تو اسے تھوڑا سا گھایں ڈال دینا۔'' وہ پرس اٹھا کر گھر سے نکلنے گئی تھی جب پیچھےاس نے اپنے شوہرکی بات سی تھی اورلکڑی کا رنگ اڑا درواز ہ زور سے جیسے اس کے منہ پر مار کر باہرنکل آئی تھی۔

'' وہ دیکھو وہ رہی۔'' وہاب نے اشارے سےاذان کو بتایا تھا۔

''اوکے آؤے'' اذان اسے لے کر اس کی طرف آگیا تھا۔

''میلومس۔'اذان بولا تھا۔ ''ماہم!''اس نے گہری نظروں سے وہاب کو دیکھا تھا، ازان کو اپنا نام بتا کر سوالیہ نظروں سے آنہیں دیکھنے گئی تھی۔

درمس ماہم ایسا ہے کہ بید میرا دوست ہے وہاب تعیم اور بید میرے ساتھ ایک ملی بیشل کمپنی میں جزل پیچر کے عہدے پر فائز ہے، مگر آپ کو دیکھ کراس کی مت ماری گئی ہے، خالبا بید پہلے بھی اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا تھا اور آج پھر بیآپ کو اپنا حال دل سنانا چاہتا ہے کیونکہ آپ کی محبت نے اس اجھے بھلے جزل مینجر کو مجنوں بنادیا ہے۔' اذان نے دلچیپ انداز میں وہاب کی وکالت کی تھی۔

عبا 188 ((2016

تقا\_

\*\*\*

وہاب نعیم کا تعلق اچھے خاصے کھاتے ہیتے كمراني سے تفاء وہ دو بہنوں كا اكلوتا بھائى تفاء اس کئے ہراکلوتے بیجے کی طرح اس کی پرورش بھی نہایت ناز واقع میں ہوئی تھی، مگر اے ایے ہاہے کی زمینداری پیندنہ تھی،وہ گاؤں کے ماحول سے تھبراتا تھا اور شہر کی طرف بھا گتا تھا، اس کے باپ نے اس کے مزاج کے بچھتے ہوئے اپنی زمین چ کرشمر میں ایک اچھا سا گھر خریدا اور ساتھ ہی اپنا کاروبارشروع کرلیا،اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا اس کئے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں اسے داخل کروا دیا گیا اور بول وہ تیزی اور کامیالی سے تعلیمی مدارج طے کرنے لگاء جب وه برنس ايدنستريش مين ماسرز كررم تفاء تب تک اس کی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، مگر جانے اپیا کیا ہوا کہ ان کے کاروبار میں کھاٹا پڑا اور بابا کے بارٹنرنے ایسا فراڑ کیا کہ کھر اور فیکٹری دونوں چ کر بھی نقصان نہ پورا ہو سكاء اس صديف كونعيم الرحمٰن في ايسا دل برنياك منول مٹی تلے جاسوئے اور گردش زمانہ میں بوی اور بیٹے کو پینے کے لئے چھوڑ گئے ، وہ زمانہ وہاب تعیم کے لئے بے حدمشکلات کا زمانہ تھا؛ اے اینے اور مال کے پیٹ بھرنے کے لئے روتی کے لالے بڑے ہوئے تھے، ماسرزجیسی مبلکی بر حالی كاخرچه كيے بورا موتاكى دن أوركى را تيل اس نے مال کے ساتھ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں سوچے اور پریشان ہوتے گزاری تھیں۔

تھا، وہاب کی اس وقت کیا حالت تھی صرف وہی حان سکتا تھا، وہ قدم رکھ تہیں رہا تھا اور قدم پڑ کہیں رہے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اوراتن جلدی مان جائے گی۔ دور میں مناقب سے اوراتی جلدی مان جائے گی۔

"یارتم نے تو میری بہت بوئی مشکل حل کر دی ہے، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، میری زندگی پرتم نے بہت بڑا احیان کیا ہے، اگر تم میرے ساتھ نہ آتے تو ماہم بھی میری بات نہ سنتی بتم اس مارٹ کے پرانے کسٹمر ہو تمہیں وہ جانی تھی اس لئے اس نے تمہاری بات تی۔" وہ بے حد جذباتی ہور ہاتھا۔

''میں یہاں کا پرانا کسٹر ضرور ہوں گر مبھی اس سے میری علیک سلیک نہیں ہوئی، باتی رہی تم پر احسان کرنے والی بات تو ایسا مت کہو، میں نے تم پر کوئی احسان ہیں گیا، احسان تو تم نے جمھ پر کیا تھا جب فرزانہ موت وحیات کی کش مکش میں پڑی تھی اور جمھے اس کے لئے بلڈ نہیں مل رہا تھا ورتم نے جس طرح فرزانہ کو بلڈ دے کر اس کی جان بچائی تھی اصل احسان تو وہ تھا اور اگر آج میرے ذرا سا یہاں تک آ جانے سے تمہارے مل کوخوشی مل کی تو اس میں میر آکوئی کمال نہیں ہے دل کوخوشی مل کی تو اس میں میر آکوئی کمال نہیں ہے دل کوخوشی مل کی تو اس میں میر آکوئی کمال نہیں ہے البتہ جمھے حد سے زیادہ خوشی ہے۔''

''اچھا اب بیہ بنجیدگی کا کبادہ اتارواور کہیں بیٹھ کر کائی چیتے ہیں۔'' وہ اذان کواحسان مندی کے فیز سے باہر نکالتے ہوئے ملکے پھیکئے لہجے میں بولا تھا۔

''کافی کیوں، گھر چلتے ہیں، فرزانہ سے کچھ بنوا کر کھاتے ہیں۔' اذان نے کہا تھا۔ ''دہبیں اس ظرح تو بہت دہر ہو جائے گ اور مجھے چار ہے کے بعد ماہم سے بھی ملنا ہے، ذرا گھر چاکر تیاری شیاری کروں گا۔'' وہاب نوعمر لڑکوں کی طرح کان تھجاتے ہوئے مسکرا کر بولا

طا 109 ( 2016

میں ہاوراسے بلڈ کی ضرورت ہےتو وہ اس کی بیوی کوبلڈ وینے چلا گیا،اس کا بلڈ گروپ فرزانہ کے ساتھ کا کھا اس کے خون نے فرزانہ کونی زندگی دی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی اس کی وریان زندگی میں بہار کا موسم بن کر داخل ہوئے تنے ، فرزانہ نے اسے بھائی بنالیا تھااورا ذان نے جان سے گہرا دوست ان دونوں کو جب اس کے حالات کا پید چلا تو انہوں نے اس کی ورانی اور تنہائی بانٹ کی می وہ بھی اِن کے ساتھ کھل مل گیا تقااب زندكي يهلي جيسي تيميكي شدربي تفي اوراب تو ماہم کی صورت اس کی زندگی کے سب موسموں پر بہار چھانے والی تھی، وہ جار کے تیار ہو کر پرامٹ بھی گیا تھا، کچھ در بعد ماہم آگی تھی اور اب كرى تقييث كراس كے سامنے بير الى تھى۔ . "وہال تو آپ استے سارے لوگوں کی موجود کی میں حال دل بیان کرنے گئے تھے اور اب کیون چیر ہیں، اب کہے نا جو کہنا ہے میں سننے کے لئے آئی ہوں۔"ان دونوں کو خاموش کی لمح كزر مح يت اس يرفسول خاموشى كا بريل جادو كرتامحسوس موتا تقا، جب ماتم في اس جادو كوتو ژا تھا۔

"يفين نہيں آرہا آپ ميرے ساتھ بيھي بيل- "وه كويا بوا تقا-

''یفین کر لیں اور وہ بھی کہہ دیں جو دل میں ہے مجھے بھی تو پتہ چلے پہلی نظر کی محبت نے کتنا گھائل کیا ہے آپ کو۔''وہ لطف لیتے ہوئے رہنا گھائل کیا ہے آپ کو۔''وہ لطف لیتے ہوئے

''اس محبت نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ، سنا تھا محبت ہو جائے تو بندہ اپنے بس میں نہیں رہتا، آج ديکي بھی ليا۔" يط ن سي-د بکياميس اتني خوبصورت مون؟ " وه اتر ائي

آخرایک دن اسے بہادرمردوں کی طرح زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابله كرنا يرا تقاء اس نے اپناسميسر فريز كروايا اورخود چھوٹے موٹے کام کی تلاش شروع کر دی جب تک اسے میڈیکل ریپ کی جاہیے ملی تب تك محلے كى كچھاچى ٹيويشز بھى اسے ل كئيں بس يهال سے زندگى كانيا سفر شروع موا، منح ہے لے كر شام تك وہ بائيك بر ڈاكٹروں كے پاس د ملے کھا تا اور شام کو ٹیوش دیتا، کچھ عرصہ تو اسے نه کھانے کا ہوش رہانہ پینے کا، وہ گدھوں کی طرح كام كرتار با، تاجم چند ماه ميساس في است يسي جوڑ کئے کہ اپنا ماسٹر زمکمل کر سکا، ماں کی دعاؤں میں اثر تھا یا اس کی محنت اور لکن اتنی تھی کہ ماسٹر ز کے بعد جلد ہی اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عبدے برجاب ال مئ جمراس نے ایناد اتی قلیت خریدا اور مال کوبھی ساتھ لے آیا، جانے اس کی تسمت میں کییا چیر تھا کہ کوئی بھی خوش اسے پوری مبین ملی تھی، جب وہ زیر کی کی شاہراہ پر کامیابی سے قدم دھے چکا تھا اور مینی میں اسے جی اليم كے عبدے برتر في عي تب مال چندون جارره كر بيني كو تنها چھوڑ كر خالق حقيقى سے جا ملى تھى، ماں شدر ہی مال کی دعا تیں شدر ہیں تو وہ بھی ڈھے ساميا تفاءاس كادل ساري دنيا سے اچاف ہو كيا تھا، بہن بیرون مکی جا کسی تھیں، وہ نون پر بھاتی کی ہمت بندھائی محیں مرباتوں سےاسے مال کا سهارا ندملتا تقاءآ فس میں بھی وہ تم صم سار بہتا تھا، محمر میں بھی اس کی تنہائی بائٹے والا کوئی نہ تھا، بس رو کھے پیچیکے دن ہے اور سناٹوں بھری را تیں اور وہ جیسے تیسے انہیں کزار رہا تھا؛ اذان اس کا کولیک تھا اس سے ہیلو ہائے ضرور تھی مگر دوستانہ نه تقاایک دن وه بهت پریشان تقابه وہاب کو جب پہتہ چلا کہاس کی بیوی ہاسپال

حدا 190 (احدا

READING

''خوبصور کی محبت کا ہا نہبیں ہوتی، جانے روزانہ کتنے حسین وجمیل چرے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں مگرول ہرایک برنہیں آتا آئکھ ہر چرے کا طواف نہیں کرتی، دھر کنیں ہر مسی کے کئے یا گل نہیں ہوتیں، بیاتو کوئی اور ہی جذبہ ہے، جو اچا تک بیدار ہوتا ہے اور پھر دو اجنبیوں کوایک دوسرے کے لئے اس طرح یا گل كرديتا ب كراوركوني چېره اچھانبيس لكنا آكھاس چرے کے سواکی اور کود مکھنا ہی نہیں جا ہتی ، دل کسی اور کے لئے نہیں دھڑ کتا، میں بھی جب سے اس چرے کا اسر ہوا ہون بس اس کا ہو کر رہ گیا مول ۔ وہ اس کے ترو تازہ چرے کی طرف

د مکھتے ہوئے بولا تھا۔ '' کچھکھانا پینا بھی ہے یا یونمی باتوں سے پیٹ بھرنا ہے۔' وہ جذباتی انداز سے ہٹ کر بولا تھا، ماہم کوسائے بھا کرتو اس کے احساسات ہی اور ہو می تھے، وہ جیے ایک دائرے کے اندرآ کیا تھا، کسی بھی جذیے میں اتنی شدت اچھی نہیں ہوتی، وہ خود کوسنجالتے ہوئے ہزا کا آرڈر دیئے

محاؤنا۔ وائم جہلی باراس کے سامنے بیٹی تنی اس لئے پیچار ہی تھی۔ ''آپ بھی لین نا۔'' کچھ بھکیاتے کچھ

شرماتے ہوئے بولی تھی۔

''تم کھاؤگی نا تو میرا پیٹ خود ہی بھر جائے گا۔''وہ پڑے کا ایک بواسا مکڑا کاٹ کراس کی يليث ميں ڈالتے ہوئے كہنے لگا تھا، وہاب كے ليج ميں اتني محبت بھی اور ہاتوں میں اتنی اینائیت کہ ماہم دو کھنٹوں میں ہی اس سے دوسالوں کی شناسا لكنے في تھي.

 $\triangle \triangle \triangle$ '' آج کیا گھرآنا بھول گئی تھی۔'' شام کے

سائے گنرے ہورہے تنے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، سامنے برآ مرے میں اپنے مخصوص تخت یروہ سکریٹ کے کش لگا رہا تھا، اے دیکھ کر بولا

" محرآنا كون بعول سكتا ہے۔" اس نے مِآمدے میں کھڑے کھڑے ہائی بیل کی سیندل کواتار کر پھیکا تھا اور خود نظے یاؤں کمرے میں آ حرقي تحقى ـ

بھول بھی نہ جانا، مجھے یاد دلانا آتا ہے، کہو کہاں لگائی اتنی دریے'' اسے اونیا بو لنے کا مرض تھا، ماہم چھوٹے سے کھر کے کی کونے میں مولی وہ تخت پر لیٹے لیٹے سوال جواب کے جاتا۔ "وہاب کے ساتھ تھی، پراہٹ میں۔" وہ خوب اکژ کر بولی تھی۔

"وبي جيم ميراعاش كيتي مو" ''اوہ اتو اس کا نام وہاب ہے۔'' ''ہاں وہاب تعیم ، کسی الی میشنل سمپنی میں

''ارے واہ، میں نہ کہنا تھا بوی مگڑی آسامی لگتاہے، پھر کیالائی ہو، پچھاتو تحذیجی دیا ہو کا کہ بس پر انھوٹس کر آھئی ہو۔''

د آج پہلی بار ملا تھاوہ مجھےاور پہلی بار میں تحفہ کون دیتا ہے۔'' وہ پوسیدہ سے بلنگ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔

"م نے کچھ کھایا؟"

ایک شاندار سے مرد نے جس طرح مجھدر پہلے اس ہے کھل کر محبتِ کا اظہار کیا تھا اور جس طرح وہ اس کے لئے یاکل ہوا جارہا تھا کھاس نشے کا اثر تھااور کچھ خمار مزیدار بزااور کولڈ ڈریک کا تھا کہ کینتے ہی اس کی آئٹکھیں بند ہونے لگی تھیں،اےاجا نک خیال آیا تو بلند آواز میں اس

گارابرارادر نے ایسی ایسی شاطرانہ چالیں چلیں کیصغیرصاحب ماہم کا ہاتھ ابرار کو تھانے پرمجبور ہوگئے۔

جس دن ماہم ایرار کے سٹک رخصت ہوئی محى اس دن مامم نے خود كوزنده در كورمحسوس كيا تفاوہ دِل میں بیرتہیر کرکے آئی تھی کہ اب مرتے دم تک بھی باپ کوشکل ندد کھائے گی ،اس میں سی چیز کی کی نہ می ابرار جیبا محص اس کا نصیب مہیں تقاءابرار کے کھر آ کرتو وہ کئی دن تک اپنے کلنے کا سوک منائی رہی تھی، وہ اپنی زندگی کو حتم کرنے کے طریقے سوچی رہتی تھی، مرزند کی حتم کرنا کون سا إنّا آسان كام ب، آسته آسته اس ابرار جیسے حص سے مجھونہ کرنا پڑا تھا، ابرار جبیبا بھی تھا اس كاب حد خيال ركفتا تفياء اين تمام تر برائيول کے باوجوداس نے ماہم کو ملی کا چھالہ بنا کررکھا ہوا تھا، یاہم جب بیسوچی کہاس کے سکے باب سے تو بیکھل اچھا ہے جواس کی قدر کرتا ہے اور اس کاخیال رکھتا ہے، ایرار کی تمام تر خامیوں کے ساتھ اس نے ناطہ جوڑ لیا تھا، ابرارست اور کام چور تھا، وہ جواء کھیلتا تھا بھی پیسے ہار جاتا اور بھی جيت جاتا، جب بار جاتا تب کئي دن پرار بهااور جب جیت جاتا تب خوب عیاشی کرتا، ماہم کا اتے کم پیپول میں کزرار مہیں تھا، اس لئے اس نے ایک مارٹ میں توکری کر لی تھی، ہراؤی کی طرح اچھا کھانا، اچھا پہننا، بنیا سنورنا اس کا بھی شوق تھا،اب وہ اپنی شخواہ میں سے آ دھی شخواہ خور يرخريج كرني محى اور باتى ابرار كے ہاتھ بر دهر دین گلی۔

ریں ہے۔ ابرار کا المحنا بیٹھنا آوارہ لوگوں میں تھا، اس کے دوست بھی اس جیسے تھے ایک سے بڑھ کر ایک نکما اور مطلب پرست اس کے گروپ میں شامل تھااس کے پچھ دوست ایک دو ہار اس سے

سے پوچھنے گئی تھی۔ ''فشکر ہے تہمیں میرانجی خیال آگیا، میں تو سمجھا اب تو مجھے بھول گئی بس میری چڑیا۔'' وہ طنز کرتے ہوئے بولا تھا۔

''خیال آیا تو پوچھاہے۔'' ''میں نان چنے لے آیا تھااپنے لئے ، وہی کھائے ہیں، اب ہر کوئی تمہاری طرح خوش نصیب تو نہیں کہ من وسلویٰ سے پید بھرتارہے، اپنی زبان کوتو اچھے کھانے کا ذا کقہ ہی بھولٹا جارہا ''

' ' میرے پرس میں پانچ سوکانوٹ پڑا ہے، کے اواور جودل کرتا ہے باہر سے کھا آؤ۔' وہ نینر کے ہنڈو لے میں جھو لتے ہوئے بے زاری سے یولی تھی۔

یولی سی۔ ''تم شکل وصورت سے بھی شنرادی آگتی ہو اور دل کی بھی شنرادی ہو۔'' وہ جلدی سے پانچ سو کا نوٹ نکا لئے چل پڑا تھا۔

ام م الم صغیر اور ایرار کوکوئی جوڑ نہ تھا، اس کی سوتیلی مال نے جب مال کے مرنے کے بعد گھر میں قدم رکھا تو ماہم کو اپنے راستے کا سب سے برا کا ثنا مجھا، وہ ہر وقت اس کا خے کوراستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچتی رہتی تھی، اس کے لئے سب سے پہلے ماہم کو باپ کی نظروں سے گرانا اور بے وقعت کرنا ضروری تھا، صغیر صاحب ماہم روئی کا ایک لقمہ تک نہ تو ژتا تھا اب بی بوی کے پہلے گا کہ ماہم کو ہر استحصے لگا تھا، بات بات پر سائی جو گا کہ ماہم کو ہر استحصے لگا تھا، بات بات پر اس کو ڈانٹ دیتا اور اب تو اس کی پڑھائی چھڑ وا پہلے ان کی گھر تک ہی محصور کرلیا تھا، ایرار جوئی مال کر اسے گھر تک ہی محصور کرلیا تھا، ایرار جوئی مال کی پڑھائی جھڑ وا کی بیچھے پڑ گیا، قصہ مختر کھٹو، آ وارہ اور بے روز کی جا کہ چینے پڑ گیا، قصہ مختر کھٹو، آ وارہ اور بے روز کے بیچھے پڑ گیا، قصہ مختر کھٹو، آ وارہ اور بے روز کے بیچھے پڑ گیا، قصہ مختر کھٹو، آ وارہ اور بے روز

عام 2016 ) 192 ( Lis



تب سے میں مال کی دعاؤں کے لئے ترس گیا ہوں۔ ' وہ حسرت آمیز کہے میں ماہم سے کینے لگا تھا، مال کے ذکر برآ تھوں میں می می اثر آئی تھی۔ "جب سے مال جی کو میں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے وہ آپ کو بہت دعا تین دیتی ہیں۔" وہ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہ چکیائی ' پھر میں ان کا شکریہ ادا کرنے تو ضرور جا دُل گاءآج تمہارے ساتھ ہی نیہ چلوں۔ ' دهبین نبین آج نبین <sub>-</sub> ' وه گھبرا گئی تھی۔ "آج کیوں نہیں۔" "آج اصل میں ہارے کھے مہمان آنے والے ہیں۔ ' آو کے مجرسبی '' وہ ماہم کی کوئی بات رد كرديتاايها كهال لكهاتفا ''یہاں کیوں روک دی گاڑی۔'' وہ ایک مشہور معروف بوتیک کے سامنے گاڑی رکتے د میر کروہاب سے پوچھنے لی تھی۔ "اس لئے كرتم اپنے لئے كرين كلر ميں كھ ڈریسرخر بدلو، میں دیکھنا جا ہتا ہوں کہ کرین کلر کا ہرشید ہی کیاتم پر اتنا پیارا لگتاہے جتنا آج بیدوالا لك ربا ہے-" وہ ماہم كى آنكھوں ميں ديكھا ہوا محبت ہے پولا تھا، ماہم اترائے ہوئے گاڑی ہے ار مجی می پر نہ تو پیے خرچ کرتے ہوئے وبإب كا باتھ ركا تھا اور نہ ہى ماہم كا دل بحرا تھا چزیں کیتے ہوئے۔ ہوا میں تیرتے پھرتے حسین ہاتھوں کو نظر یه کلے تمہاری محکفت باتوں کو حوط کرکے میں رکھتا اگرچہ ہر منظر محمر میں ہوش میں کب تھا بہار راتوں کو \*\*\* اذان ، فرزانہ کواس کے میکے چھوڑ کروا پس آ

ملنے اس کے گھر تک آئے تھے اور انہون نے دروازے پر ماہم کی جھلک دیکھر کھی تھی، ماہم کا حسن د مکھ کر انہوں نے ابرار کو ایک نی راہ دکھائی تھی کہ وہ جو گھٹ کھٹ کرجی رہا ہے، ترس ترس كريميے خرچ كرر ہاہے، بوي كے حسن كوكام ميں کیوں جبیں لاتا ،عیاش اور امیر ترین مردوں سے اس کی دوستیاں کروا دو اور پھر بیوی کے ذریعے ان کی دولت لوثو ، بات ابرار کے دل کو تلی تھی اور پ جب سے اس نے ماہم کواس کام کے لئے اکسانا شروع کردیا تھا، ماہم سے جب اس نے بیسب كباتب ماجم كواس كى بات سى كرخاصا شاك لكا تھا، وہ نکما لوفر آ وارہ تھا تکر اتنا بے غیرت بھی تھا اس کا اندازه ماهم کوئیس تھا، وہ اس کی بات س کر چپ کر گئی تھی، وہ جو بھی بکواس کرتا ماہم آخراینی ہی مرضی کرتی تھی۔ 公公公

ایک بہت بڑے ریستوران میں آمنے سامنے ایک بہت بڑے ریستوران میں آمنے سامنے بیٹھے ہے گرین کلر کے خوابصورت سوٹ میں آج کو ماہم کاروپ ہی نرالا تھا، وہاب اوراس کی دوئی کو بہت دن گزر گئے نتے، وہاب نے اپنے بارے میں اسے سب پھھ بتا دیا تھا اور جب اس موائے تو ماہم نے کہا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملوائے تو ماہم نے کہا تھا کہ اس کا بس ایک بوڑھی ماں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، وہاب کو تو وہ ہر مال کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، وہاب کو تو وہ ہر مال کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، وہاب کو تو وہ ہر مال کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، وہاب کو تو وہ ہر مال کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، وہاب کو تو وہ ہر مال سے مال کر اسے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چا بتنا تھا، اس سے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چا بتنا تھا، اس سے اب اور صرفییں ہوتا تھا۔

''مال سے بھی ملوا دوں گی کسی دن۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ''ل

"يارجب سے ميرى مال كاانقال مواہ،

2016 ) 193 ( المتعلق

سے ادھارلیا ہوگایا آپ کی رقم ہتھیا کر بھاگا ہو گا۔ ' وہ انگل سے کان تھجاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا د دنہیں میں تو کسی اور کو ....." اب اذان کی جانے بلا کہ ابرارکون تھا۔ ''اچھا پھراس کی نخریلی اور گوری چٹی بیوی کے پیچھے آئے ہوں کے جوابھی اس کے ساتھ کھ میں گئی ہے۔ "چونکہ اس وقت ماہم کے سواکل میں اور کوئی عورت اندرنہ کئی تھی اس لئے اس کی بات پراذان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ مید دونوں میاں بیوی تھے، اذان نے جیب سے سو کا نوٹ نکالا تھا اور اس کے ہاتھ پر دھر دیا تھا، وہ جوابھی گھر کے تھڑے پر بے کار بیٹھا تھے سے زمین پر کیسریں مینے رہا تھا اور اندر سے اپنے ابا کی تازه تازه جماز کھا کر آیا تھا سوچ بھی نہیں سكتا تفاكه بيتھے بٹھائے سوكا كرارا سا نوٹ اس کے ہاتھ میں آجائے گا،اس نے بغیر کسی چکیا ہے کے نوٹ لے کر ہونٹوں سے لگایا تھااور پھراہے جیب میں ڈال لیا تھا،اب وہ اذان کواس کلی کے مرفرد کے بارے میں رپورٹ دینے پر تیار تھا، مر اذان كوتواس وفت بس ماهم سے مطلب تھا۔ " إلى بى بالكل بيجوابرار بنا بيماهم كى سو تیلی مال کارشتہ دار ہے،اس نے جانے کیا چکر چلایا کہ ماہم کے باپ نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی اسے تھا دی، مرصاحب جی آیک بات ہے ب جوثری بے فیک بوی بے جوڑسہی مگران دونوں کی مجھی لڑائی نہیں ہوئی، دونوں بوے سلوک ایفاق سےرہے ہیں جی،جسے بینی نی بیاہ کرآئی تھی تو ہماری امال سمیت اس کلی کی ہر عورت کا خيال تفاكه أب محلے ميں روز نيا ديگا فساد ہوا كرے گا اور وہ روز تماشا ديكھا كريں گی ، گران بے جاریوں کی حسرت حسرت ہی رہی ان کے

رہا تھا تھاجب اس نے ایک بھٹری موڑیا تیک ہاہم کو بیٹے دیکھا تھا، اس رسے پراس کا گزر بھی کھار ہی ہوتا تھا جب وہ فرزانہ کو اس کے میکے چھوڑ نے یا لانے جاتا، اس کا اپنا گھر اس کے میکے سسرال گھر سے بالکل مختلف راستے پرتھا۔
"اوہ تو ماہم اس علاقے ہیں رہتی ہے۔"
اس نے اپنی گاڑی کی اسپیڈ ذراسی تیزی تھی اب اس کی گاڑی ادر موٹر بائیک کا فاصلہ قدر رے کم رہ اس کی گاڑی ادر موٹر بائیک کا فاصلہ قدر رے کم رہ گیا تھا۔
مزاجی اور شائشگی تو اسے کی بہت اچھی فیمل سے موٹ کے مراجی اس کی اور شائشگی تو اسے کی بہت اچھی فیمل سے موٹ کر بیٹھی مزاجی اور شائشگی تو اسے کی بہت اچھی فیمل سے بہت ہی گر جس محض کے ساتھ وہ جز کر بیٹھی مزاجی اور شائسگی تو اسے کی بہت اپھی فیمل سے بالکل الٹ تھا، ماہم کی زم مزاجی اور شائسگی تو اسے کی بہت اپھی فیمل سے بالکل الٹ تھا، لیے لیے فیمل سے بالکل الٹ تھا، لیے لیے فیمل سے بالکل الٹ تھا، لیے لیے موٹ کر بیٹھی

قطع سے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، ہاہم کی خرم حراتی اور شاکنتگی تو اسے کی بہت انچھی فیملی سے طاہر کرتی تھی گرجس مخص کے ساتھ وہ جز کر بیٹی ہوئی تھی ان وہ اس سے بالکل الث تھا، لیے لیے بال ، کان میں بالی، بوئی بوئی مو چھیں اور گلے میں مفلر، وہ تجسس میں ان کے پیچھے پیچھے چل بڑا تھا، آخر ان کی بائیک ایک تلک می گئی میں مزگئی میں مزگئی آسانی سے اس کی بیٹی میں مزگئی آسانی سے اس کی بیٹی میں نہ جا سی تھی اس لئے اس آسانی سے اس کی بیٹی میں نہ جا سی تھی اور بیرل ہی گئی میں جو کئی میں جو کئی میں نہ جا سی تھی اور بیرل ہی گئی میں چھوٹے ہے گئر میں داخل ہی گئی میں چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے میں چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے میں کرکے ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے میں کرکے ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے

''صاحب جی کس سے ملنا ہے؟'' ایک اڑکا اپنے گھر کے باہر تھڑ ہے پر فارغ بیٹھا ہوا تھا، اس کا کام بی شاید گلی بیس ہرآنے جانے والے پر نظر رکھنا تھا، ایسے علاقے اور ایسی گلیوں بیس اس جیسے ہے اگر داریا ہے جاتے ہیں۔

میں شرمسار ہو گیا تھا کہ ایسے بی منہ اٹھا کر ان میں شرمسار ہو گیا تھا کہ ایسے بی منہ اٹھا کر ان کے پیچھے چل پڑا۔

کے پیچھے چل پڑا۔

''ابرار سے ملنا ہوگا، ضرور اس نے آپ

2016 194 (List)



كمرسة ت تك اليي بات بهي بالمرتبين آئي" اب تو سمى شك كى مخواتش بى ندر بى تھي، ایسے ماہم کے بارے میں تمام معلومات مل منی تھیں،وہ اس لڑ کے کاشکر بیادا کر کے واپس آگیا

دنیا میں کیے کیے لوگ یائے جاتے ہیں جو ایک چرے پر لئنی آسانی سے دوسرا چروسجا لیتے بین، وه تو پہلے ہی بہت تنہا اور ٹوٹا ہوا تھا، اب شے سرے سے میرے یارکوایک بہت بڑے دکھ اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ماہم کے بارے میں سن کراذان کواتنا دکھ ہوا تھا کہ غصے اور طیش ے اس سے ڈرائیونگ بھی نہ ہو یار بی تھی اس کا دل جاور ما تفاكه الجمي جاكراس سنك دل اورمكار اور وجود پر تیزاب کی بوتل انٹریل دیتا،جس نے اس کے بار کو یا گل کر کے رکھ دیا تھا ، مگر وہ بے بس تھا ایسا تو نه کرسکا پروماب کے فلیٹ پر جا پہنچا تھا۔

" آ جاؤ بردی مجی عمر ہے تہاری ، ابھی میں حمهیں بی کال کرنے والاتھا، میں نے آج زعر کی میں پہلی بار کو کئا کی ہے، ورند تو رمضان کے ہاتھ کے سے کھانے کھا کھا کردل اوب گیا تھا ہم کہتے تھے تا شادی کے بعد برا کھ کرنا پڑتا ہے ایک شو بر کم مربوی کا طازم زیاده بنا پرتا ہادر میں نے ابھی سے بیہ پریکش شروع کر دی ہے۔ وبإب دروازه كهولت بى شروع بهو گيا تھا اور ده مم صم ساوہ الفاظ تلاش كرر ما تھاجس سے وہاب كو اس لاک کی بے وفائی کے بارے میں بتا سے کدوہ اس سے سی محبت کر رہا ہے اور وہ عض ٹائم باسك، جو اس كا شومرات مبين دے رہا وہ دوسر عمردول سے بوررہی ہے۔ "كيابات ب، خراتو ب نا، بهت پريشان

ك كمر چوزنے والے تھا۔" " ابال وہیں سے آ رہا ہوں ماہم اور اس كے شو ہركود كھے كر\_" "كس كے شوہركو ديكھ كر" وہاب كى ساعتوں پر سے ماہم کانام ہو کر گزر گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا تھاوہ کس کے شوہر کی بات کررہا ہے۔ " اہم صغیر کے شوہر کو دیکھ کر ،تمہاری ماہم ے۔ "وہ ایک ایک لفظ پر زوردے کر بولا تھا۔ '' ماہم کا شوہر، یارلیسی بات کررہے ہو، دعا كردميرا دل بند ہو جائے كام كرنا چھوڑ دے مر اليي بري بات تو نه كرو- "ايك سينتر مين وباب كا

لگ رہے ہو۔'' وہ صوفے پر گرسا گیا تھا، اورسر

دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا، وہاب جلدی سے

بہت پریشان ہو،تم تو بھابھی کوآج ان کے افی ابو

" بناؤنا خرب سب، کہاں سے آرہے ہو؟

اس کے پاس آیا تھا۔

چره اتر گیا تھا۔ '' يار تمهارا دل بهت خالص ہے اسے عام اورمطلب برست لوگوں کے لئے اتنا کمزور نہ کرو کہ میمہیں اینے قدموں پر کھڑا تدریخے دے، اس دل کو بہت سنجال کرر کھو۔

''اذانِ بهلیال نه جمجواوَ، جو بھی دیکھ کرآ رہے ہو باس کر مجھے سب بتاؤ، میں نے پہلے ہی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اور مہیں سبدسکتا۔"وہ اذان کے تھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا،اذان کو جو کچھ ماہم کے بارے میں پہتہ چلاتھا اس نے سب کچھوم اب کوبتا دیا تھا، آج اگراڈان اس کے وجود کے ساتھ ہم پاندھ کراہے اڑا دیتا تواسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جننی تکلیف اسے ماہم کی حقیقت من کر ہو کی تھی۔

ڈوب جانا جاہیے یا پھر ڈبونا جاہے جنگ ہو تو نیصلہ بھی اس کا ہونا جاہے

AKSOCIET

کہدریتی کیآج ماں کی دوائی مہیں ہے، بخواہ ملے کی تو دوائی لول کی اور وہاب اسے کھورتے ہوئے کتنے ہی نوٹ اس کے برس میں ڈال دیتا بھی کہنہ دین مالک مکان کرائے کے لئے يريشان كررما ہے اور وہاب بھلا اسے بريشان د کی سکتا تھا، اس طرح ماہم نے پرس سے پیسے گھر آتے ہی ابرار کی جیب میں منتقل ہو جاتے تھے، آتے ہی اجراک جیب میں منتقل ہو جاتے تھے، ماہم اے اچھی لکی تھی آج کل تواسے ماہم اپنی جان <u>گلتے لکتی تھی</u>،وہ جہاں یا دُن رکھتی ابرار وہاں باتھ رکھتا تھا۔"

'' کوئی بات نہیں، میں کیوں پریشان مونے لی۔ "وہ ابرار کوٹا کتے ہوئے بولی تھی۔ ° كونى توبات بتم نه بتانا جا موتو اور بات

"میں نے کہا نا کھے تہیں ہے۔" وہ بے زاری سے کہ کر کچن میں کھس گئی تھی، وہاں چین نہ آیا تو پھر کمرے میں آگئی تھی، اب تو اس کی الكليال بعي لمس كئ تفيل اس كانمبر ملات ملات، یقیناً وہاب کسی بات پر خفا ہے مجھ سے، مرکس بات پر ، وه جتناسوچتی انتابی الجھتی جاتی۔

"آج والی پراس کے گھر جاؤں گا۔" ج ڈیولی پر جانے کے لئے تیار ہوتے وقت اس نے سوچ لیا تھا۔

دی میا ها۔ مارٹ پر بھی وہ کئی بار کسٹمر سے البھی، سیاتھی ملاز مین سے اس کی جھڑب ہوتے ہوتے بچی تھی، آخر خدا خدا کرکے ڈیوٹی کا ٹائم حتم ہوا اور وہ رکشہ میں بیٹے کر اس کے فلیٹ پر آگئی تھی، مر سامنے بڑا سا تالا اس کا منہ جڑا رہا تھا،اس بے بی براس کا دل بحرآیا تھا، پھر رکھے میں سارا راستہ وہ آنسو بہاتے ہوئے کھر واپس آئی تھی۔ "كيا موا؟" كمر اللي كر بهي اس كي آنسو بھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اسے اس طرح اشک ڈالے آخر اس نے دامن تحکول میں بے بی پر اپنی اب تو تھل کر رونا جاہے ہم تو ہیں بے چین ازل سے س کھڑی آرام ہو پھول موسم میں بھی کانٹوں کا مجھونا جاہیے وہ روزانہ رات کو ماہم کولمی کال کرنے کا عادي تفاءاس كي ميتمي ميتمي محبت بحرى بالتيس رات مچر دہاب کولسی اور ہی جہان کی سیر کروائے رکھتی تھیں، سوتے ہوئے بھی وہی یا تیں اس کے کانوں میں رس محولتی رہتی تھیں، وہ اک نیشے کی كيفيت مين ربتا تها، بدرات بهي اليي بي هي مر

آج اس کی حقیقت جانے کے بعد وہاب کو وہ رات کم عذاب زیاده لگ ربی تھی۔ "ماہم کالنگ " کے الفاظ بار باراس کے

موبائل کی اسکرین برجگمگارے تھے، وہ اس بات ہے بے خبر کہ وہاب اس کی حقیقت جان چکا ہے اسے فون پر فون کررہی تھی، جب ماہم کا نام اس کی نظروں کے سامنے روش ہوتا اس کی نظروں ہے شعلے لکنے کے تھے آخر تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھا کر دیوار بردے مارا تھا، موبائل کی بیزی کھل کر دور جا گری تھی بالکل اس طرح جس طرح وہاب کی محبت مکروں کی صورت اس کے دل کی سرز مین کولہولہان کررہی تھی۔

\*\*\* جانے کیا بات می وہاب کا اس سے رابطہ حہیں ہو یا رہا تھا ایسا پہلے تو نہ ہوا تھا کہ اس نے وہاب کو کال کی ہواور اس نے کال اٹینڈ نہ کی ہو، یا خود سے اس کا حال جال نہ یو چھا ہواس کا تو ہر دومنك بعديث ماجم كوملاكرتا تفيا، ماجم كى يريشاني المحد بالمحد تشويش مين بدلتي جاربي محى-

''میری بلبل بریثان ہے آج کیا یات ہے، جب سے وہاب اور ماہم کی دوستی ہوئی تھی، ماہم کایرس پلیوں سے بھرار بتا تھا، وہ وہاب سے

2016 ) 196 ( الم



خوابوں کی تال پہرمارے دکھ وحشت کے ساز بجاتے ہیں گاتے ہیں خواہش کی لے میں مستی میں جھولے جاتے ہیں سب جذبوں پر چھا جاتے ہو تب یاد بہت تم آتے ہو تب یاد بہت تم آتے ہو

ب بوربہ کے اس دو مرکے کے مخفر سے تھر میں اس دو مرکے کے مخفر سے تھر میں کیسی رات آئی تھی، دہ ہا ہر برآ مدے میں تخت پر سوچوں میں کھویا ہوا تھا اورا ندرا ندھیرے کرے میں نہ آئی میں ماہم کی آئھوں کی برسات رکنے میں نہ آئی تھ

وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ وہاب سے
اتی شدید میں ہیں نہیں سکتی تھی کہ وہ وہاب سے
چوڑ جانا اس سے سہائی نہیں جارہا، ہر پل ایسے
لگٹا جیسے جان تن سے نکالی جارہی ہو، جیسے وجود
سلے کوئی انگارے بچھا گیا ہو، جیسے دل پر چھریال
چل گئی ہوں، وہ ابرار کے کہنے پر وہاب کی جانب
راغب ہوئی تھی گر وہاب کی تھی محبت نے اس
کے دل کوکورے کاغذ پر اپنا نام لکھ ڈالا تھا اور وہ
بھی انجانے میں اس محبت میں پور پور ڈوب گئی

۔ کیمو میں تہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس طرح قید مت کرو، مجھے اس کو وہوں جھے اس کے پاس جانے دو، محملے اس کے پاس جانے دو، محملے اس کے پاس جانے دو، میں اس کے بغیر مرجاؤں گا۔' ابرار کے وہم مگان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس کی ماہم اس طرح اس محف کے بیچھے دیوانی ہوجائے گا کہ اس طرح اس کوزندگی اور موت کا مسلہ بچھنے کے گئے اس کوزندگی اور موت کا مسلہ بچھنے جاتا تھا، اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، دو باہر جاتا تو باہر سے تالا ڈال کر جاتا تھا، اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، دو باہر جاتا ہو باہر سے تالا ڈال کر جاتا تھا، اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، دو باہر جاتا تھا، اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، دو باہر جاتا ہو باہر کے تاکہ تھی۔ جاتا تھا، اس کی نوکری بھی جھوٹ گئی تھی، دو باہر جاتا ہو باہر کے تاکہ تھی۔

روتے دیکھ کرابرار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ مکتے منتہ

سے '' کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے۔'' وہ تخت پر بیٹے کراب زوروشور سے رونے لگی تھی، ابرار نے پوچھا تھا۔

پر چیاں۔ '' وہاب شاید مجھ سے ناراض ہے، اس کا فون بھی بند ہے اور گھر پر بھی تالا لگا ہوا ہے۔'' اس نے روتے ہوئے ابرارکو بتایا تھا۔

''تو اس میں اتنا رونے اور خود کو ہلکان کرنے والی کیا بات ہے، جب اس کی ناراصکی ختم ہوگی خود ہی نون کر لے گا۔'' ابرار اسے محکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، باہم جس طرح اس کے ناراض ہونے پرروزی تھی، ابرارکو دال میں کالا کالانظر آنے لگا تھا، اس نے ابرارکو دال میں کالا کالانظر آنے لگا تھا، اس نے روئی ہی کروائی تھی مگر بہاں تو ۔۔۔۔۔ آگے سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اس نے سونے کی مرفی سے روز انڈا عاصل کرنے کا ضرور سوچا تھا، مرفی ہی روز انڈا عاصل کرنے کا ضرور سوچا تھا، مرفی ہی باتھوں سے اڑ جائے بیاس کی پلانگ میں کب باتھوں سے اڑ جائے بیاس کی پلانگ میں کب باتھا۔ وہ راستے کی ہر چیز کو پاؤس کی ٹھوکر سے باہرنگل گیا تھا۔

公公公

جبرات کی ناگن ڈتی ہے
نس میں زہراتر تا ہے
جب چاند کی کرنیں تیزی سے
اس دل کو چرکے آتی ہیں
جب آنکھ کے اندر ہی آنسو
زنجیروں میں بندھ جاتے ہیں
سب جذبوں یہ چھا جاتے ہو
تب یادتم بہت یاد آتے ہو
جب درد کی جھا تجربجتی ہے
جب درد کی جھا تجربجتی ہے
جب درد کی جھا تجربجتی ہے

2016 ) 197 ( النام

" بکواس بند کرو، ہٹو راستے ہے۔" وہ
اسے ایک طرف دھکا دے کرخود با ہر لکل گیا تھا۔
وہ ماہم کواپنے ہی ہاتھوں کی اور محض کو کیسے
سونپ دیتا اس کے لئے وہ سونے کی چڑیا تھی،
اس لئے اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا
کہ چار دن تم منالے پھر اسے کی اور کام لگا تا
ہوں مگر ماہم کاریم چار دنوں پر محیط ہوتا نظر نہ آتا

公公公

''لو بیسوپ کی لو۔'' وہاب ماہم کی بے وفائی کے بارے بنی سوچ سوچ کر بیار ہوگیا تھا،
اڈان اسے کس طرح اکیلا چھوڑ دیتا وہ اس کا گھر
بند کرکے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا،
اس نے اور فرزانہ نے کسی بیچے کی طرح اس کا خیال رکھا تھا اس کا بخار تو انر کیا تھا گر کڑوری ابھی باتی تھی ،اڈان سوپ کا پیالہ لے کر آیا تو وہ فلا دُں میں کی نادیدہ شے کو ڈھونڈ نے کی کوشش فلا دُں میں کی نادیدہ شے کو ڈھونڈ نے کی کوشش

میں۔ ''یار دل نہیں جاہ رہا۔''وہ بے زاری سے فا۔

بولا تھا۔ ''دل چاہے یا نہ، بیرتو دوائی سمجھ کے پینا پڑےگا۔''اذان نے بیالداس کے سامنے رکھا تھا اور چچ بھر کرسوپ اس کے منہ میں ڈالنا چاہا تھا۔ ''ان محبتوں کا قرض میں کیسے چکا پاؤں گا۔'' وہاب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ''محبتوں مرکوئی قرض کوئی ادھار نہیں ہوتا ،

''محبتوں پر کوئی قرض کوئی ادھار مہیں ہوتا، منہ کھولو شاباش۔'' اذان نے سوپ کا بھراچی اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، وہاب اس کے ہاتھ سے پچے کے کرخود پینے لگا تھا۔ ''اک میں میں سیان ای میں میں مین ''

''ایک محبت رہ ہے اور ایک محبت وہ تھی۔'' وہ سوچتے ہوئے پھر کہیں کھوسا گیا تھا۔ دوبس یار محبوں میں فرق نہیں ہوتا اسے

بھاہنے والوں میں فرق ہوتا ہے، تم اپنا ذہر ادھراُدھرمت بھٹکاؤ، بیسوپ پیواور پھر ہم با؛ جائیں گے، کہیں گھوم پر کرآتے ہیں بہت دن ہ گئے ہیں ہمیں اکٹھے باہر نکلے ہوئے، بہت دن م منالیاتم نے اس نام نہاد محبت کا، چلواٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، میں صرف پندرہ منٹ تمہیں دے دہاہوں۔'' وہ دھونس جماتے ہوئے بولا تھا، دہاہوں۔'' وہ دھونس جماتے ہوئے بولا تھا،

ب من کے؟ "وہاب نے جلدی سے پوچھا

دور اب اس معاطے میں ہم تمہاری ایک نہیں اور اب اس معاطے میں ہم تمہاری ایک نہیں مانیں کے بیں ان کی بیل ان کے بیل اور فرزانہ نے تہید کرلیا ہے آج ہم تمہارے کا ہاتھ ما لگنے جا کیں گے تمہارے لئے ہم تم نے اپنی مرضی کرکے و کیے لی اور نتیجہ بھی بھت لیا، اب زندگی میں اور کتنے تج بے کرو گے ، بس سمجھ دار لوگوں کی طرح گھر بساؤ اور زندگی کو بس سمجھ دار لوگوں کی طرح گھر بساؤ اور زندگی کو زندگی کی طرح جیو۔"

'' مگر یار!'' وہ ابھی اتی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھا، اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ '' اگر مگر پچھ نہیں، بس ہم آج ہی جا ئیں گے، تم آب اس معالمے میں ایک لفظ نہیں بولو گے۔'' اذان نے کہا تھا اور وہ خاموش ہوکر بیٹھ گیا تھا، وہ ان کی محبتوں اور رفاقتوں کا قرض دار تھا اس کے سامنے اور کیا کہتا۔

پھر شام بھی جلد ہی اتر آئی تھی، اذان

2016 198 ( 15

''یاروہ اس مخض کے پیچھے مرجائے گی ، نہ وہ کھیائی ہے نہ پیتی ہے،بس دن رات اس کا ماتم كرتى رمتى ہے۔" ايرار ماہم كى وجہ سے بهت يريشان تھا، اس نے استے دوست ساجد كو بتايا

'' مانا وہ تمہارے لئے سونے کا انڈا دینے والى مرغى ہے، مرتم بھى كيے بے وتوف ہو، ايك ایک انڈے کا انتظار کر رہے ہو، ایک ہی دفعہ پوری مرغی ذریح کیوں نہیں کر کیتے۔'' ساجد خباثت سيمتكراتي ہوئے بولاتھا۔

"كيا مطلب بتمهارا؟" وه نامجى س اسے دیکھنے لگا تھا۔

"مطلب بير كهاس مخض كوتلاش كرواوراس ہے اتنی رقم کا مطالبہ کروجس سے تبہاری ساری زندگی عیش اور سکون سے گزر جائے ، بیوی کو طلاق دواوراس کے حوالے کر دو، بس تصرفتم، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ماہم بھی خوش ہم بھی خوش حساب برابر۔' " مرماهم "ابرار نے کہا تھا۔

" کیوں چھوڑنے کو دل جیس کرتا، مہیں کون سااس ہے طوفائی محبت تھی،بس پہندا کئی تھی نا، جیب میں بیبہ بوتواس جیسی بہت مل جاتی ہیں۔'' ساجد نے اسے ٹی راہ دکھائی تھی اور بہت پھے سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔

'' جمہیں وہاب تھی ہے بہت محبت ہے۔'' وہ کٹے ہے انداز میں بیٹی تھی جب ابرار نے اس كى آتھوں میں آتھيں ۋال کر پوچھا تھا۔ " بي بھي كوئى يو چينے كى بات ہے۔ " وہ عرر

سے انداز میں جوابابولی تھی۔

''چلو پھراٹھویہ ماتم ختم کرو، چل کراہے ڈھونٹرتے ہیں۔' وہ مو کچھوں کو بل دے کر بولا تھا، اس نے سونے کے انٹرے دینے والی مرغی

فرزانهاورساتھان کا بیٹا تک سک سے تیار ہو کر فرزانه کی دوست حمن کے تھر مجئے تھے اور نہایت خوثی ہے واپس لوئے تھے، حمن کے گھر والوں کے لئے اذان اور فرزانہ کا چلے آنا بی کائی تھا، پھرآج کل ایبا کما ڈا کیلا اورخونصورت کڑ کا کہاں ملتاہے، انہوں نے حصف ماں کہددی تھی، فرزانہ البيس أعظرون إسي بال آف كالبحى كهدآني هي-"الومضائي كفاؤ" الذان في براسارس كلا اس کے منہ میں تھونس دیا تھا، وہ ان کی خوشی میں خوش تفا ممر دل اندرے جانے کیوں بجھا بجھا سا تھا، فرزانہ اور اذان رات گئے تک اس کی شادی کی بلاننگ کرتے رہے تھے اور وہ اپنے بمرے میں آیک ہار پھرا بنی محبت کی بے وفائی کاعم منا تا

من کے گھر والے بھی آ کر رسم پوری کر ك تھ، فيك يندره دن بعد جينے كے مبارك دن ان کا تکاح تھا، فرزانہ بالکل سی بہن اور بھابھی کی طرح اس کی شادی کی تیاریاں کررہی صی، وہ این چھوٹے سے میٹے کو چھوڑ کر روز

بإزار جاتی اور جانے کیا کیا کچھٹر بدلائی، پھروہ اور اذان ساری شایگ زبردی اسے دکھاتے، اسے کچھ بھی اچھا لگتا نہ برا، بس خالی دل کے ساتھ وہ بوں ہاں کیے جاتا۔

" جمن بہت اچھی دھیے مزایج کی لڑک ہے، وہ حمہیں اس طرح سنجال لے گی، جس طرح کوئی اینے زخم کی دیکھ بچھال کرتا ہے،تم دیکھناتم کی رفاقت میں سارے عم بھول جاؤ گئے، وہ اپنی بلکوں سے تمہارے سارے دکھ چن لے گی۔ اذان جب بھی اس کے باس بیٹھتا اس سے ایس ہی باتیں کرتا، وہ خاموتی سے اس کی باتیں سے جاتا ،اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہ ہوتا تھا۔

\*\*

2016 199 ( 5

READING

کا شوہر کہلانے کا حق دار نہ تھا، اسے ماہم کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر وہاب کود کھ ہوا تھا۔
'' میں آپ نے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں،
لوں دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ مناسب نہیں
لگنا۔'' وہ مرہم سے لیجے میں بولا تھا، ماہم کے نام میں جانے کیا تا ٹیر تھی، وہاب کے ہونی سل کے شخص اس نے ایک طرف ہٹ کراس محض کو

اندرآنے کاراستہ دے دیا تھا۔ ''وہ جی آپ سے بہت محبت کرتی ہے،اس نے آپ کے پیچھے رورو کر اپنا حشر نشر کر لیا ہے، اگر اسے آپ نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔'' وہ دونوں آئے سائے بیٹھے تھے جب ابرار نے کہنا شروع کیا تھا۔

ر بی میں کے بارے میں بات کر رہے ہو، اگر تمہارا مطلب ماہم سے ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں کون سا شوہرالی بات کرسکتا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے بھی کہیں۔' وہاب کووہ سب کچھڈ رامہ لگ رہا تھا، وہ غصے میں بولا تھا۔

''میری بیوی جی وہ، مگرغربت بندے ہے بہت کچھ کروا دیتی ہے، میں اسے طلاق دے دولگا،آپ کے لئے چھوڑ دول گا،اگرآپ کہیں گرمر .....'

'' مگرکیا؟'' وہاب کواس بے غیرت انسان کی بات من کر دھچکا لگا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی ادھوری بات کا مطلب پوچھنے لگا تھا۔ '' مگریہ کہ آپ تو پسے والے ہیں دس ہیں لاکھ آپ کے لئے مغمولی رقم ہے، آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی اور میری غربت دور ہو جائے گی۔'' وہ ڈھٹائی کی انتہا پر تھا، وہاب جتنا غصہ ضبط کرسکتا تھا اس نے کیا پھراس کا ہاتھ اٹھا تھا اور بے غیرت ابرار کے منہ پر چاپڑا تھا۔ ذن کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ ''تم کچ کہہ رہے ہونا۔'' وہ چھلانگ مار کر بستر سے پنچے اتری تھی۔

م ہاتھ منہ دھوکر میرے لئے پچھاچھا سایکاؤ میں تم ہاتھ منہ دھوکر میرے لئے پچھاچھا سایکاؤ میں

م ہا ھے منہ دعو ترمیر سے سے پھا پھا سا بھا و یں اکیلا ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔'' ''نہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔''

ایل یل بی مهارے ساتھ جاؤں گی۔ "
"میری زبان کا اعتبار کرو، میں اسے ہی

ڈھونڈنے جا رہا ہوں، مل گیا تو ممہیں بھی لے جاؤں گا،تم ایسے ہی میرے ساتھ سروکوں پرخوار ہور پھروگ۔' وہ تیز کہے میں بولا تھا۔

''اچھا ٹھیک ہے۔'' اس کی بات کی حد تک درست تھی، ابھی اس کا کچھاتہ پیتہ نہ تھا وہ کہاں کہاںخوار ہوتی پھرتی ۔

''اس کا ایڈرلیس اُور ٹون نمبر دو۔'' اہرار نے کہا تھا اور ماہم نے جلدی سے دونوں چیزیں اسے لکھ کردے دی تھیں۔

وہاب نے چونکہ اپنا نمبر تبدیل کرلیا تھا اس لئے فون پر تو ابرار سے اس کی ہات نہ ہو گئی تھی، ناچار ابرار کو اس کے گھر جانا پڑا تھا اور ابرار کی قسمت کہ آج گھر پر تالانہیں تھا ابرار نے فلیٹ کی اطلاع کھنٹی بجائی تو وہاب نے خود دروازہ کھولا تھا، ماہم کے موہائل میں وہاب کے بے شارتصوریں منجیں اس لئے ابرار نے اسے پہلی نظر میں ہی پیچان لیا تھا، گر وہاب ابرار کو نہ بیچان سکا تھا۔ پیچان لیا تھا، گر وہاب ابرار کو نہ بیچان سکا تھا۔ میں اس کے ابرار نے اسے پہلی نظر میں ہی منت سے مرعوب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کی شخصیت سے مرعوب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کی شخصیت سے مرعوب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کی شخصیت سے مرعوب ہوتے ہوئے بولا تھا۔

''میرانام ابرار ہے، میں ماہم صغیر کا شوہر ہوں۔'' ابرار نے اپنا تعارف کروایا تو وہاب نے سرتا یا اسے گھور کر دیکھا تھا، وہ کی بھی طرح ماہم

2016 200 (15

''آپ، آئیں جی۔'' ابرار نے دروازہ کھولا تھااور تو تع کے خلاف اتی جلدی اسے اپنی در پرد کیھ کر بچھ ساگیا تھا۔

''اندر ہے۔'' وہ دونوں اس کے پیچے برآ مدے تک چلے آئے تھے، وہاب گھر اور گھر والے کو دیکھ کر گم ضم ساتھا، بھی بھی بیمجبت کہاں کہاں لئے پھرتی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ابرار اور اذان باہر ہی کھڑے رہے وہ اندر بڑھ

مراتها-

یاہم آکھوں پر ہاتھ رکھے نیم دراز تھی،
اسے اپنی ساعتوں میں ہلکی ہی چاپ سائی دی تھی
اور پھر تیز جانی پیچانی خوشبو اس کے نتھنوں میں
تھسی تھی، وہ تبھی دن میں بھی خواب نظر آ جایا
گرتے ہیں، گر وہ یاد اتنی شدید تھی کہ زبان
وہاب وہاب کا ور دکرنے گی تھی۔

دہاب وہاب کا ور دکرنے گی تھی۔

ائر بیٹی تھی، گرتمائے جسم خواب کھڑا تھا۔

''آپ۔' وہ اس کے پاؤں میں گرگئی تھی،
وہاب نے اسے قدموں سے اٹھا کر سیدھا کھڑا
کیا تھا، ابرار کے کہنے پر کہ وہ اس کی محبت میں مر
رہی ہے اس بات کا اندازہ کرنے وہ خود یہاں
تک جاآیا تھا اور واقعی بات کی تھی، وہ ماہم تو
رہی نہمی جے وہ جانیا تھا، زردرنگ اجڑے بال،
میلے کپڑے، سوجی آنکھیں یہ دھوکا دیے والوں
کے انداز تو نہیں ہوا کرتے ، وہاب کے دل کوکی
نے دونوں ہاتھوں سے مسلا تھا۔

ے دووں ہا ہوں سے سراسا۔

"باہر آ جاؤ۔" وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا
اشارہ کرتے ہوئے باہر برآمدے میں آگیا تھا،
اذان کوبھی ایک دفعہ تو ہاہم کود کیے کرجھٹکا لگا تھا۔
"خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کو پچھنہیں تھا،
وہاب نے خاموش کوتو ژا تھا۔

''ذلیل انسان اپنی بیوی کا سودا کر رہے ہو۔'' وہ ابرار پر چڑھ دوڑ اتھا۔ در فعر میں اس مجمد تہ گئیں۔ تم

''دفع ہو جاؤیہاں ہے، مجھے تو لگنا ہے تم میاں ہوی آپس میں ملے ہوئے ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو بے وتوف بنانا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے اور آئندہ الی گندی شکل اور گندی سوچ لے کراس طرف بھی مت آنا۔''

''صاحب بی آپ جومرض کہ لیں، بیل برداشت کرسکتا ہوں گر اس لاکی کے آنسونہیں دکھیسکتا اے اس سودے کے بارے بیل بی جونہیں پیتر، وہ آپ سے محبت کرتی ہے، ایک دم بی محبت، دیکھنا اس محبت کے پیچھے وہ چند دن ہی خوار ہوگی پھر مرمرا جائے گی، بیل پھرآؤل گابی، آپ سوچ لینا۔'' وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا اور وہاب کوسوچوں کے گرداب بیل پھنسا گیا تھا اور داوان کو فون کیا تھا، وہ بوتل کے جن کی طرح در سوچنے کے بعد اس نے کسی قیملے پر پہنچ کر دان کو فون کیا تھا، وہ بوتل کے جن کی طرح در بیل کیا تھا، وہ بوتل کے جن کی طرح در بیل کی مال کی دعاؤں کے بیج ہونے کا گمان ہوتا اپنی مال کی دعاؤں کے بیج ہونے کا گمان ہوتا ہوتی مال کی دعاؤں کے بیج ہونے کا گمان ہوتا اپنی مال کی دعاؤں کے بیج ہونے کا گمان ہوتا ہوتی مال کی دعاؤں کے بیج ہونے کا گمان ہوتا

''تم بھے ہاہم کے گھر لے جا سکتے ہو، تم نے آفواس کا گھرد کھے رکھا ہے تا۔'
''اف، یہ ہاہم نام کا بھوت تہاری جان کب چھوڑ ہے گا۔'' وہ کری پرسر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، وہاب نے اسے ساری بات کہ سنائی تھی۔ ''اب تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو۔'' ان اوان ابھی بھی کچھنہ تھا۔ ''تم چھوٹو پلیز۔''اس نے بجی نظروں سے اذان کود یکھا تھا اور وہ کھڑ اہو گیا تھا۔ وہاب نے لکڑی کا رنگ اڑا درواز ہ کھنگھٹایا وہا۔ نے لکڑی کا رنگ اڑا درواز ہ کھنگھٹایا ۔ نظم اور ان سے بیجھے کھڑ اتھا۔

علام المالية ( 2016 ( Lisaha)

READING

"وماب!"اك كهندرى ويران ي آواز آني تقی۔ ''کہانا پھرآؤںگا۔''وہاسے اک آس دلا کرچل پڑا تھا۔ ''گل آ کررقم لے جانا۔'' ابرار دروازہ بند ''منی میں اور کے كرفي آيا تو دہاب نے سركوش كي هي، ايرارك من کی مراد پوری ہوگئ تھی، وہ خوشی ہے کھل اٹھا

 $\Delta \Delta \Delta$ " بيتم نے كيا كيا، تم ايك لاكى كى خوشياں، اس کے خواب اس کی زندگی داؤ پرلگارہے ہو۔" اذان کو کچھ کر برکا احساس ہونے لگا تھا، گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھٹ پڑا تھا،اےابہن کی فکر

''اوریهاں جواک لڑ کی محبت داؤیہ لگ رای ہے،سب سے برھ کرایں کی عزت داؤیہ لگ رہی ہے، تم نے دیکھا وہ محص کتنا لا کی ہے، وہ پینے کے لئے سب کھ کرسکتا ہے، آج میں ماہم کوچھوڑ دیتا ہوں ،کل مجھ سے زیادہ بینے والا حص اسے ملاوہ دی ہیں لاکھ کے بدلے اسے اس کے ہاتھ ای دے گا، میں ماہم کا خریدار میں موں، میں تو اپنی محبت کو بانے اور اک اور ک ر لئے سے بچانے کا سودا کر رہا ہوں ، مگر اذان پیہ ونیا بہت عجیب ہے ہر بار ماہم کو وہاب تعیم مہیں

د دخمن کا کیا ہے گا۔'' اذ ان بہت در بعد یو لئے کے قابل ہوا تھا۔

''و ہمحفوظ ہاتھوں میں ہے، اپنوں میں ہے، اس میں کی چیز کی کی مہیں ہے،اسے وہاب نغیم سے بہت اچھا تھ مل جائے گاءتم اور فرزانہ بھابھی انہیں سمجھا دینا وہ بہت اچھے لوگ ہیں اس مجبوری کی کہائی سے مجھونہ کرلیں گے،آج تم نے

ماہم کو دیکھا، کی محبت کرنے والوں کی ظاہری حالت ایس ہی ہولی ہے، جب د کھ بر داشت ہے باہر ہو جائے تو وجود ایسے ہی کھنڈر بن جایا کرتا ہے، میں یہاں یمی ویکھنے آیا تھا کہاس کہانی میں کٹنی سچائی ہے اور سچائی ہم دونوں نے اپنی

آ تھول سے دیکھ لی۔ · • خفا هو- ، اذان بهت خاموش نقا وبإب نے اسے پوچھا تھا۔

'' منتمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔'' وہ ممبری سنجیدگی سے بولا تھا۔

"وہی جو اس وفت تمہارے دل میں

مجضے چھوڑ و تمہارا دل تو مطمئن ہے تا۔" اذ ان نے کہا تھا۔

"دل تو جانے کب تلک اعتبار اور بے اعتباری کے رستوں پر سفر کرتا رہے گا، بس اتنا جانتا ہوں میں نے اک اوک کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بحالیا۔"

''ادرانی محبت بھی تو بچالی۔''اذان نے جو مواسوا جها موا كاسوج كرخوش ولرسع كما تها، گاڑی کے اندر کی فضا کی دم بہت ہلکی چھللی اور خوش کواری ہو کئی تھی۔

''سوتو ہے۔' وہاب کی مسکریا ہٹ نے بہار کے پھولوں کو بھی مات دے دی تھی، اذان نے آج سے پہلے اسے بھی اس طرح دل سے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، وہ مبہوت سا ہوکر اے د میکھنے لگا تھا، گاڑی جانے پہیانے راستوں پر رواں دوال تھی، مگر زندگی ایک نیا سفر شروع كرنے كے لئے بے تاب ہور ہى تھى۔

\*\*





''جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عوام کے چولیے سرد اور ہاتھوں میں کشکول ہوتے ہیں، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں لوگوں میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں لوگوں کی آنکھیں پرنم اور ہونٹوں پر فریادیں ہوتی ہیں اور جس معاشرے میں ۔۔۔۔' دھپاک، دھپ، امال نے ہاتھ میں پکڑا بیلن صفاحہ کی کمر سہلاتی اپنے بر پے در پے رسید کیا تو وہ جبٹ کمر سہلاتی اپنے میں بر پہنے ہے۔ یعنی بان کی چار پائی سے جست بھرتے رہیں ہر پہنے ہے۔

''کیا امال؟'' آفا فافا پنچ از تو آئی پر حالات حاضرہ کو تھیک طرح سمجھ نہ پائی تھی۔ ''معاشرے کی بچی ، آج تو تیرے سارے خطابات اور تقریریں نکال کر ہی دم لوں گی۔'' اماں پورے غیض وغضب سے دھاڑتے ہوئے بوے خطرناک عزائم سے بیلن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے چار پائی کی دوسری طرف سے

محوم کراس تک آئیں۔ ''ارے فوزیہ سنفوزیہ ہوا کیا ہے؟ کیوں جوان پکی کو دھڑا دھڑ پٹنے گی؟'' نسیم ہوا نے صفاحہ کوآگے آگے اور امال کو پیچھے پیچھے چار پائی کے چکر کا شنے دیکھ کر چھے بحاؤ کروایا۔

''نامراد، نا جنجار، نالاکق جان کو بی آگئی، یہ تو ہماری۔'' امال نے سارے نا، ایک ساتھ جوڑے۔

'' خضب خداک کان کے پردے پھٹ گئے اس کی ہمہوفت کی بک بک جھک جھک س سن کر گر مجال ہے جواسے ہماری حالت پر رحم آیا ہو،اب تو خون رہنے لگاہے کا نوں سے پراس کی لیڈری اور مقرری ہے کہ روز بروتی ہی جاتی ہے۔'' امال نے بوا کے روکنے پر پہلے تفہر کراپے گھونسلے جیسے بھرے بال ہاتھ سے درست کے

جواس بھامم دوڑ میں دو پٹدائر نے پر بکھر بچے تھے اور پھراس کے لتے لے ڈالے۔ ''گھنٹہ بھر سے کچن میں کھپ رہی ہوں ور

بہ مربیہ میں میں ہوئی ہوائی۔'' صفاحہ نے نٹ ہے،آئی بڑی بینظیر کی بھائجی۔'' صفاحہ نے نٹ تشیم بوا کی صوریت دیکھی جو اس کی خالہ ہونے

یے بود مینظیر کہیں سے ندگئی تھیں۔ کے باوجود بینظیر کہیں سے ندگئی تھیں۔

" تخت پر کہاں چڑھی ہوں اماں میں تو چار پائی بڑھی، جب سے تم نے اپ اس لاڑ لے تخت کو تئے بنانے سے منع کیا ہے خدا کی تم میں نے اس پر چڑھ کر تقریر بہیں گی۔" صفاحہ تو اماں

کی غلط بیان پرتریب بی آهی۔

" ایک اکلونی تو نشانی بی ہے میرے امال ابا مرحوم کی اس کوبھی تئے بنا ڈالا لے دے کے سارا سارا دن گلی کے بچوں کو اکٹھا کرکے سامنے بٹھائے سرکھاتی ہے اور پند ہے سیم کہتی ہے بچو جو سب سے زیادہ تالیاں پیٹے گا اس کو میں دو رویے زائد دوں گی باتی سب سے۔" امال نے اس کے انداز میں اس کی نقل اتاری تو شیم ہوا کی اس جھوٹ گئی ، جبکہ وہ شرمندہ سی کھڑی رہی۔

''ارے فوزیہ بچی ہے ابھی۔'' بوا نے صفاحہ کا سر شپہنچایا۔

''لو چودہ جماعتیں بڑھ گئی اور بجی ہے ابھی؟'' امال نے پہلے تعجب سے آتھ میں پھیلائیں اور پھر بواکی نامج میں اضافہ کیا۔

''ہاں تو اب جب وہ پڑھ بھی ہے اور مقرر بنا چاہتی ہے تو تم کیوں روئتی ہو، اگلی سل کے نوجوان طالب علم ہیں بھی اب ملک کی بھاگ دوڑ انہیں ہی تو سنجالنی ہے کرنے دیا کرو پریکش۔'' بوانے بڑے نارمل انداز میں کہتے

ہوئے اماں کا ہاتھ بکڑ کرای چار پائی پر بٹھاتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔

''ملک کی باگ دوڑ خاک سنجالتی ہے اس نے ، خود تو بے لگام ہوئی جا رہی ہے ، گھر کی بھاگ دوڑ تو سنجال نہیں سکتی اب ملک کی سنجالے کی ہونہد'' امال آج معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں کیونکہ وہ اپنی اس شہری بہن اور پڑھے لکھے بھانچ کی موجودگی میں کم از کم اس سے بہتو تع نہیں کررہی تھیں کہوہ تین دن بھی صبر سے بہتو تع نہیں کررہی تھیں کہوہ تین دن بھی صبر کے دوروں کا شکار ہو جائے گی۔ کے دوروں کا شکار ہو جائے گی۔

رہے گی کیا؟ چو لیے پر ہاغری پڑھائی ہے دیکھ
اسے جاکر نالائق لڑی۔ 'امال نے اسے وہیں
مد بسورتے دیکھا تو ڈیٹ کر بھگا دیا، مباداتیم ہوا
کی ہاتیں اس کا دماغ ہوا میں اڑا لے جا کیں۔
'' جھے تو اس لڑی کی فکر کھائے جارہی ہے
اور ضد پوری کی گین اب جب ہم اس کی شادی کا
اور ضد پوری کی گین اب جب ہم اس کی شادی کا
موج رہے ہیں تو اس پر سے لیڈری اور خطابت کا
موج رہے ہیں تو اس پر سے لیڈری اور خطابت کا
موج رہے ہیں تو اس پر سے لیڈری اور خطابت کا
تقریریں جماڑتی رہتی ہے نہ کی مہمان کا خیال
فوزیہ نے شرمندگی سے گھر کر بہن کے سامنے اپنا
ورکھڑا بیان کیا جنہیں آئے ابھی دوسرائی دن تھا
جب صفاحہ نے امال کی ساری تاکیدیں بھلاکر

الہیں بہن کے سامنے شرمندہ کردیا تھا۔ ''تم فکر نہ کروسب ٹھیک ہو جائے گا، میں رئیمتی ہوں میں اس سلسلے میں کیا کرسکتی ہوں۔'' نسیم بوانے بہن کوتسلی دی اور پرسوچ انداز میں صفاحہ کود کھنے لگیس جو ہانڈی میں بے دھیانی سے مجھی کبھار چچ ہلاتی ہوئی یقیناً اس وقت ایک اور

نی تقریر کی'' ایجاد' میں مشغول تھی اس کا جھکے کھاتا سر ملتے ہوئے لب اور اشارے کے انداز میں بار بار اٹھتے ہوئے ہاتھ اس بات کے غماز متھے کہ وہ ابھی بھی کچن میں نہیں کی سنج پر ہی کھڑی دا دوصول کررہی ہے۔

\*\*\*

" اپائے۔" آواز قریب ہی سے برآ مرہوئی مقی وہ بھی اچا تک، صفاحہ جوا جھلی تو پیچھے کھڑی ستی سے بری طرح شرائی، ہاتھ میں گڑا ہوا شاورا گلے کی آ تھے پھوڑتے بچوڑتے بچا۔ " یہ کیا طریقہ ہے سیدھی طرح سلام نہیں کر سکتے ؟" اپنی بو کھلا ہٹ چھپانے کو وہ اسی پر چڑھ

'' بجھے نہیں پہند تھا کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے ریکارڈ توڑنے والی محترمہ بھی اتن ڈرپوک ہوں گی۔'' اسد اللہ بھی اس کا کڑن تھا حجت صاب چکٹا کیا۔

''مونہ۔'' صفاحہ نے نخوت سے ہنکارا بھرا اور پھر سے پودول کی صفائی میں مشغول ہوگئ۔ ''ویسے تم یہ کر کیا رہی ہو؟'' پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا تا وہ پھر مخاطب ہوا۔ ''سوئمنگ کر رہی ہوں۔'' ہا چھیں پھیلا کر بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا گیا تو اسدا چنہے سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ''اس کا د ماغی تو ازن کب بگڑا؟'' وہ ابھی

سوچ ہی رہاتھا کہ صفاحہ کے منہ براای وہ ابی سوچ ہی رہاتھا کہ صفاحہ کے منہ کے زاویے بیکدم بدلے اور مسکراہٹ کی جگہ عجیب سے تاثرات م

'' برک در فیصل کالونی آتے ہوئے آٹکھیں کیا اسلام آباد میں بی چھوڑ آئے تھے؟''طنز کی گہراتی سمجھ کروہ کھل کرمسکرایا۔ ''اوہو تو آپ کے اوپر والے پورٹن نے

حَمْل 205 ( 2016

انداز سے دوہارہ جیبوں میں جانچکے تھے۔ ''وہ شادی کرنا چاہتی ہیں میری۔'' اس نے منہ پھلایا۔

''واٹ الس آگڈ نیوز، بیاتو بہت ہی اچھے ارادے ہیں۔'' ہاتھ پاکٹ سے نکل کر سینے پر بندھ بچکے تصاور آنکھوں میں لائٹس آن ہو پھی مقیس۔

"ا عظم مائی نث، مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔"وہ نرو تھے پن سے بولی۔ "د کیوں؟ کیوں نہیں کرنی؟ دھرتی کا بوجھ

بننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بھی جنازہ جائز کرواؤ جلدی۔ 'وہ بھی تنگ کرنے کے موڈ بیس تھا۔

"اتنائی خیال ہے جنازہ جائز کرنے کا تو اپنا کرو نال، میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہو سب؟ مجھے تو ابھی لیڈر بننا ہے اور بہت

"نو بارنوے فیصد عور تیں شادی کے بعد ویسے ہی لیڈر بن جاتی ہیں تم بھی بن جانا اس میں کیا ہے؟"اس نے بات ایک کرمعاملہ تمثایا، صفاحہ نے نامجھی سے اسے دیکھا۔

''دیکھو جب عورت کے سامنے مرد اور خاص طور پر شو ہرجیسی معصوم مخلوق وعوام ہوتو اس کے اندر کی لیڈر شپ اور بھی سوا نیزے پر پہنچ جاتی ہے، تم بھی حکومت کرنا سکون سے اور راج کرنا اس نے دونوں کرنا اس کے گھر کی سلطنت پر۔' اس نے دونوں ہازو وا کرتے ہوئے او نجی اڑان بھری لیکن فورا می صفاحہ نے کالرہے پکڑ کراصل دنیا بیں پنیا۔ می صفاحہ نے کالرہے پکڑ کراصل دنیا بیں پنیا۔ اپنی پاکٹس بیس ہی رکھوتو اچھا ہے، جھے یہاں اپنی پاکٹس بیس ہی رکھوتو اچھا ہے، جھے یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں ہری ہری سوجھ رہی ہیں؟''امال کا عصماس پر ٹکلاتو اس کا اسد بر۔

بھی کام کرنا شروع کر دیا۔'' اب وہ بوے اطمینان سے پاکٹ سے چیونگم نکال کر کھول رہا تھا۔

''جی کیونکہ آپ کے دماغی برزے جواب دے گئے ہیں۔'' ترنت جواب، (آج لگتا ہے اسد کا دنِ نہیں تھا)۔

''کل سے ہم آئے ہیں اور میڈم لفٹ ہی اسی کروا رہیں اپنی ہی دنیا ہیں گمن اور مست ہیں، چل کروا رہیں اپنی ہی دنیا ہیں گمن اور مست ہیں، چل کیا رہا ہے آج کل؟'' پوچھنے سے باز مہیں رہ سکا تو سوال کرہی ڈالا، جب سے آیا تھا وہ اسے نوٹ کر رہا تھا ہیوہ صفاحہ تو نہیں تھی جو اسد کے آگے پیچھے پھرتے ہروقت بولتی رہتی تھی ذرا ذراس بات پر نوک جھونک پندیدہ مشغلہ ذرا ذراس بات پر نوک جھونک پندیدہ مشغلہ

" کیا اسد کیا ہوا؟ ای دنیا میں تو ہوں،
کب نہیں لفٹ کروائی تمہیں؟" وہ الثا ای سے
پوچھنے کی صد شکر کے تھوڑی دیر قبل جب اماں اس
کی درگت بنا رہی تھیں تب اسد گھر پر نہیں تھا
ورنہ اس نے نور آسوج کے گھوڑے کی لگا میں
مینجی۔

"اچھا بتاؤلی الیس ی تو کرلی اب آگے کیا ارادہ ہے؟" اسد نے دکھتی رگ دبائی اور ایک چیونگم اس کی طرف بھی بڑھا دی۔ داراں کی طرف بھی بڑھا دی۔

''ارادے تو بوے نیک ہیں پر اماں کے ارادے بہت ِخطرناک ہیں۔''

''خطرناک مطلب؟''اسدنے بے نیازی سے پوچھا اور بہل کا ربیر وہیں پھینک دیا جسے صفاحہ نے ندصرف بغور دیکھا بلکہ ٹوک بھی دیا۔ مفاحہ نہ نہ سے عقا سے معلم حمد میں میں میں

'' نجانے کب عقل آئے گی تمہیں، اٹھاؤ اسے اور ڈسٹ بن میں ڈالو۔''

"اچھا بتاؤ ناں کیا خطرناک ارادے ہیں خالہ جانی کے۔" وہ بخس تھا ہاتھ بوے پرسکون خالہ جانی کے۔" وہ بخس تھا ہاتھ بوے پرسکون

حدا ) 206 ( عدا

READING

ناں؟''اس نے کمبی سانس بحر کرنم مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبوا ندرِا تاری۔

''یاں اور اگرتم بھی خوبصورت ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔'' اسد نے بڑے اطمینان سے چپ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے جیرت سے کہا۔

''کیا کہا؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟'' دونوں ہاتھ کمر پرنکا کراس نے گھورا تو اسد کا منہ میں جاتا

مكرااى رفارے باہركل آيا۔

"آآآآ .....وه ميرا مطلب تفاكه جي تم ساتھ ہوتى ہوتو زندگى واقعى بدى خوبصورت لكى ب-"صفاحه كے بھيا تك توروں سے ڈركراس نے بيان بدلا۔

''اسدمیاں خیر منائیو۔''اس نے ہوی بی
کی طرح دارن کیا اور اسد کے مصلحت آمیز بیان
کی طرح دارن کیا اور اسد کے مصلحت آمیز بیان
پیکٹ واپس جھٹا، وہ ابھی ابھی گھر کے سار بے
کام نمٹا کر سب کو دو پہر کا کھانا کھلانے کے بعد
برتن دھوکر کی سمیٹے ہوئے جپس کے پیکٹ اور
پکوڑوں کی پلیٹ سمیٹ جھت پر آئی تھی، آج
نمٹائے تھے تا کہ خوب گھر کر آنے والے
اس نے سارے کام بوئی دلجمتی اور پھرتی سے
بادلوں کی پھوار کامزہ اسکیے بیٹے کر سی ایسے کونے
بادلوں کی پھوار کامزہ اسکیے بیٹے کر سی ایسے کونے
عوام کے درمیان کل نہ ہو، لیکن اسد یہاں بھی
اس کے پیچھے چلاآیا تھا۔
اس کے پیچھے چلاآیا تھا۔

روسم سے اگر اس گھر میں تمہارے علاوہ
اس وقت کوئی بھی اور ایسا مخص ہوتا جو مجھے کمپنی
دے سکتا تو میں تمہارے پاس نہ آتا۔" امال اور
خالدا پی ہی چہمیگوئیوں میں مصروف تھیں نجانے
کون می دنیاؤں کے قصے چھیڑے بیٹھی تھیں جبکہ
اباحضور فجر کی اذان کے ساتھ ہی جو گھر سے نکلتے
اباحضور فجر کی اذان کے ساتھ ہی جو گھر سے نکلتے
تو پھر میج کی سیر سے فارغ ہوکر ناشتہ کرنے کے

''تو جناب بیرناچیز اور کیا کرسکتا ہے آپ کے لئے؟''وہ فی الفور کورٹش بجالایا۔ ''ناچیز تو واقعی ہوتم مگر پھر بھی کسی نہ کسی کام تنہ آئی سکتے میں ''ایس نام می نظام

تو آئی سکتے ہو۔' اس نے گہری نظروں سے
ایے ہم عمر کزن کو دیکھا جواسی کی طرح بی ایس
سی کرنے کے بعد ایم بی اے میں ایڈ میشن لے
چکا تھا اور ہیلے یو نیورٹی کا ہونہار سٹوڈنٹ مانا جاتا
تھا۔

"کاش بھے بھی تہماری طرح آگے پڑھنے کی پرمیشن ہوتی اسد۔"اس نے نہ صرف سوچا بلکہ کہہ بھی دیا اور بیاس کے لیجے کا دکھ ہی تھا جو اسد کے دل کی دنیا تہہ بالا کر گیا۔

" ہمارے فنائش حالات آپ کی طرح اسرونگ ہوتے اور ہم اسلام آباد میں ہوتے ہوئی ایک ٹاپ کلاس سٹوڈ شف ہوتی بلکہ تم سے آگے ہی ہوئی ہمیشہ کی طرح ۔ " نم ہوتے لیجے کی ٹون بدل کر ہمیشہ کی طرح ۔ " نم ہوتے لیجے کی ٹون بدل کر اس نے ہات کے اختام پراسے چڑا کر ماحول کی افسردگی کو کم کرنا جاہا۔

''ارے بس رہنے ہی دوتم ، شروع ہے بھے ہرا ہرا کر جہیں چین نہیں ملا کیا میڈم؟ میں نے تو نجائے اللہ الرجمہیں چین نہیں ملا کیا میڈم؟ میں نے تو نجائے کئی منتیں مان مان کر تمہاری پڑھائی چھڑوائی ہے تا کہ میں آگے آسکوں اورتم ہو کہ پھر جوڑ دیتے وہ یقینا اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش جوڑ دیتے وہ یقینا اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب کر رہا تھا اور اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب میں رہا تھا، کیونکہ وہ اب سب بھول بھال کراہے مار نے دوڑی تھی اور جب وہ ہاتھ نہ آیا تو کیاری میں رکھے پائپ سے اس پر پانی کی ہو چھاڑ کر میں۔

ہے ہیں ہے ۔ ''جھی بھی زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے

2016 208 (المحتود)



بعد سید ھے کام پر چلے جاتے، صفاحہ کو اسد کی بوریت اور مہمان نوازی کے آ داب میں کوتا ہی کا احساس ہوا تو میں کوتا ہی کا احساس ہوا تو اسے بھی اپنے ساتھ موسم سے لطف اندوز ہونے کی آ فر کرڈالی اور اب وہ پچھلے پندرہ منٹ سے اس کا سرکھا رہا تھا چیس اور پکوڑوں کے ساتھ ساتھ۔

''ویے ڈئیرکزن صائبہ میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ تقریروں شقریروں کی کائی پر بیش کررہی ہیں تو کوئی ایک آ دھ آئٹم یہاں بھی کوش گزار سیجئے ناں ہم بھی تو سنیں کہ آپ باراک اوباما، نواز شریف، شہنشاہ ایران پلس طالبان کے پرزے بچیئے ادھیرتی ہیں یا ان کی تصیدہ کوئی میں ہی مہارت حاصل کررہی ہیں باتی پولیٹیشنز کی طرح۔''جیم کا آیک بیس اور منہ میں رکھا اور پھر بولا۔

''بائی دا وے تم پر بداچا تک بیٹے بٹھائے پائٹکل لیڈر بنے کا بھوت کیوں اور کیے سوار ہو ''کیا؟'' اس کی جمرت بجاتھی وہ جو سیاست اور سیاست دانو کے نام سے بھی چڑتی تھی اب خود کیوں ایسے خواب پال بیٹھی تھی۔ کیوں ایسے خواب پال بیٹھی تھی۔

یوں اسے تواب پاں ہی گا۔ ''تم سے کس نے کہا کہ میں پالیکس میں آنا چاہتی ہوں؟'' اس نے بہت برشکون انداز میں اپنی چکتی ذہین نگاہیں اس پر جما تمیں،جن کی لوسیدھی اسد کے دل تک پہنچ کراسے موم کی طرح تکملار ہی تھی۔

''میں توسیاست کی شاخ پر بیٹھان دو غلے اور مکار سیاستدان الوؤں کواڑانا چاہتی ہوں جن کی خوست لمحہ بہارے وطن عزیز کے تناور در شت پر پھیلتی جا رہی ہے، جھے ڈر ہے کہ کہیں پاکستان نامی سیمضبوط پیٹیر جس کی جڑیں، بے ایمانی، رشوت خوری، آل و غارت کری، سفارش، نفسانقسی، لالج سوسائیڈ انیکس بم الیکس تو جھی

ڈرون ائیس کے ذریعے کھوکھلی کی جارہی ہیں کی روز تیز ہوا کے ایک جمو تکے سے ہی زمین ہوئ نہ ہو جائے۔'' اس نے دور خلاؤں میں اڑتے پرندوں کے غول کو دیکھا، جو قطار در قطار اڑتے بہت ہی بھلے اور منظم لگ رہے تھے، بارش تھم چکی معطر اور شھنڈی ہوا نے موسم بہت ہی سہانا اور خوشگوار بنار کھا تھا۔

المنتی ہو جبہتم الکی بیسب کسے کرسکتی ہو جبہتم المائی بیسب کسے کرسکتی ہو جبہتم الکی بیسب کسے کرسکتی ہو جبہتم المائی ہو جبہتم ہوئی ہو کہ بہاں آ واز بلند کرنے والے کا گلا ہوئی سے لئے بند کر دیا جاتا اور کھنے والے کی مضحکم عزائم اور کیج کی شجیدگی ہے واقعی شکلر ہوا تھاوہ دونوں اس وقت کھانا بھول کر ملکی اور سیاسی حالات کی تشویش میں جبتلا ہو کیکے شھے۔

''تم جانے ہواسد ہارے ملک کے لوگوں کے جذب، احساسات اور خمیر مردہ نہیں ہوئے ابھی بلکہ وہ خواب خفلت میں مدہوش ہیں، ان کے سوئے ہوئے خمیر اور احساسات و جذبات کو بیدار کرنے کے لئے صرف ایک پکار ایک صدا اور ایک للکار چاہیے اور میں بس وہ آواز بنا چاہتی ہوں وہ للکار بنا چاہتی ہوں میں۔'' اس کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ اسد چپ چاپ اسے دیکھے

ی داور جب اس دلیس کی عوام اٹھ کر میری
ہم قدم ہوئی تو میں اکیلی کہاں رہوں گی؟ یوں
بھی اکیلے ہونے کے خوف سے ہم کب تک
چپ سادھ کر بیٹے رہیں گے آخر کسی کوتو پہل کرنی
ہوگا ہمیں اب، وہ شاعر کہتا ہے تال۔"
سوارا جو کسی کا ڈھونڈ تے ہیں بحر ہستی میں
سفینہ ایسے لوگو کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے

عدا ) 209 ( عدا

بقا کی فلر کرو خود ہی زندگی کے لئے
زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لئے
وہ بڑی سجیدگی سے اسے شعر سنا رہی تھی
جبکہ اسدکی نگاہیں اب تک اس کے زندگی کی
رونق سے بھر پور چبرے کا طواف کر رہی تھیں،
اس کے بالوں کی کچھ شریالٹیں چشیاسے نگل کراس
کے رخماروں پر چل رہی تھیں، جنہیں چھونے کی
شدید خوا بش سے گھبرا کر اسد اللہ نے نظریں جھکا
گیں اور دل ہی دل میں خود سے تین ماہ بوی
صفاحہ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے اس کے
ارادوں کے پورا ہونے کی دعا ما گئی۔

(بیان کی عمروں کا وہ فرق تھا جس کے باعث صفاحه اس پراپنے بڑے پن کارعب جماتی اسد بھی اس فرق کو ماننے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ بھول اس کے اسد کی لمبی ہائیٹ ،مضبوط جمامت اور زبردست ہارعب سی پر شلیش اسے صفاحہ سے بڑا ہی دکھاتی تھی یوں بھی پیدائش کا سال تو ایک ہی تھا دونوں کا۔

\*\*

''خیریت تو ہے ناں خالہ جانی؟ آج تو گاتا ہے۔ آپ نے اس کے سیل چینج کروا دیئے ہیں یا پھر بیٹری ری جائی اللہ خیرای کرے ہیں۔ "اس نے صفاحہ کی تیز رفتاری اور پھرتی کو نشا نہ بنایا، آج ان لوگوں کی واپسی تھی دو گھنٹے بعد انہیں اسلام آباد کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ ضح سے کام میں جتی ہوئی تھی، کمروں کی ڈسٹنگ اور سنجائی کرنے کے بعداس نے جو یائی اور جھاڑ و سنجائی تو اس گراؤنڈ نما کھلے سے بخن کو بے طرح سنجائی تو اس گراؤنڈ نما کھلے سے بخن کو بے طرح رگڑ رگڑ کر صاف ستھرا کر ڈالا، وائیر لگا کر فارغ ہوئی تو بچن میں پڑے برتنوں کے ڈھیر کو ما جھنے بوئی تو بچن میں پڑے برتنوں کے ڈھیر کو ما جھنے بعد ہوئی جو اماں نے سب کونا شتہ کروانے کے بعد ہیں جگہ جمع کر رکھے تھے، اس دوران اسد نے بعد ایک جگہ جمع کر رکھے تھے، اس دوران اسد نے

اٹھ کرناشتہ کیا اور پیکنگ کا کام ختم کیا، اب بھی جب اسے سبزی کی ٹوکری میں رکھے کو بھی کے بڑے بڑے کھولوں کے ساتھ الجھتے اور کشتی لڑتے دیکھاتو پوچھے بنارہ نہیں سکا۔
''ال بہتہ اس کے کی بستہ سے سے سے سے میں م

''ہاں پتر اس کو گھر گرہتی کے گرسکھا رہی ہوں سارے، اگلے گھر جائے گی تو مشکل نہیں لگے گا پھر یہ سارا کام۔'' اماں نے اے اپ پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پیار سے وضاحت دی تو وہ اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ ہی تخت پر تک گیا۔

''امال میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی ابھی۔'' صفاحہ نے چھری کے ساتھ کو بھی پر زور آنر مائی کرتے ہوئے امال کو جواب دینا ضروری سمجھاتو اسداور نیم کے ہونٹوں کو مسکرا ہے چھوگئی۔

ہوتؤں تو سراہت پھوی۔ ''ہاں ہاں شادی نہیں کرے گی یہ بس تقریری بی کرے گی وہاں بھی جائے تو گز بھر کی زبان کے ساتھ پٹر پٹر کرتی رہے گی، دو بھاشن سے کے کھانے میں ایک دوپہر کے وقت اور دوعدد لیکچر پھر سے رات کے کھانے میں، ارے میری بھی ناک کٹوائے گی پیاڑ گی۔'' امال نے بنالحاظ و مروت مہمانوں کے سامنے لیاڑا۔

مروت مہمانوں کے سامنے لڑا۔
''ارے امان ہیں کئے گا آپ کی ناک بلکہ
د کھنا بیا وربھی دگنی ہو جائے گی میرا مطلب ہے
کہ فخر سے سر بلند ہو جائے گا آپ کا۔'' غلط جملے
پران مینوں کی صورتوں کے زاویے بگڑتے د کھے کہ
اس نے نٹ تھجے کی لیکن تب تک ان کا بے ساختہ
ہ بلند ہو چکا تھا، اس کی کوریکشن کسی نے نوٹ ک
ہ تہتیہ بلند ہو چکا تھا، اس کی کوریکشن کسی نے نوٹری
ہ تہیں ، سبری تیار ہو چکی تھی صفاحہ نے ٹو کری
اٹھائی اور واک آؤٹ کرگئی، اسدکی نظروں نے
اٹھائی اور واک آؤٹ کرگئی، اسدکی نظروں نے
کین میں او جھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا
کھلے ہوئے نیلے پر علا لان کے سوٹ میں وہ

حياً 210 (2016

بہت نکھری نکھری اور اجلی لگ رہی تھی بالکل الہیں بھی بس اپنے گھر کا انظام و انفرام سنجالنے والی ایک ذمہ دار اور خوبر ولڑ کی جاہے، جو گھر کی ذمہ داریاں خوب بھائے اور ان کی سل متناسب سرایا، یا کچ نٹ سات ایج سے لکاتا ہوا قد اورسرخ وسفیدر تکیت والی بیاژ کی ہرلحاظ سے دلکش کی انچھی رپرورش کر سکے، آج کل ہر جگہ لوگ اور جاذب نظر لکتی تھی۔ ''خالہ جانی مجھے آپ سے ایک ہات کہنی سیس واستے ہیں ای کے حماب سے کی کی تھی؟'' کچھتذبذبرے ساتھ وہ کویا ہوا تو نوزیہ عزت اورزندگی کے باتی امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہمارے گھریلو حالات اور اسٹیٹس کا توپیۃ ہی اورسيم دونول متوجه بونتني\_ '''آپ صفاحه کی شادی کا ِسوچ رہی ہیں، آپ کو پھرا ہے میں کہاں ہے آئے گا کوئی ایسا رشتہ جواس کے من کی مراد بوری کرنے کی جاہ ر کھے بااس کوآ کے لے کر چلنے کی بوزیش میں بھی ہو۔" امال کے چمرے پر مایوی، فکر اور تشویش

کے سائے اہرائے گئے، دل سے وہ بھی ہر مال کی طرح اپنی بنی کی خوشیوں کی خواہاں تھیں بیصرف وفت کا تقاضا تھا کہ آئیس نہ صرف اپنی اکلولی لخت مجگر کے خواب مجلنا چور ہوتے دیکھنے پڑرے تھے، بلکہ اسے سمجھا بجھا کر گھریلو امور اور زندگی کے دوسرے رخ کی طرف موڑنا بھی انہی کا فریضہ کھریاء اسد اور سیم کی باتوں نے ان کے کا فریضہ کھریاء اسد اور سیم کی باتوں نے ان کے کا فریضہ کھریاء اسد اور سیم کی باتوں نے ان کے

دل کابو جھادر بھی بڑھا دیا تھا۔ '' بیتو تم شاید تھیک کہدر ہی ہوفو زیہ گر..... ایک بات ہمیشہ میر سے لیوں پر آتے آتے دم تو ژ جاتی ہے۔'' وہ ذرا سارکیس تو اماں الجھن بھری نظروں سے آئیس بات کا اگا اکٹرا جوڑتے دیکھنے گئیس۔

''دکیھونوزیہ میں صفاحہ کی خالہ امال ہوں میرے دل میں بھی اس کے لئے اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہارے دل میں لیکن میں اب تک خاموش تھی بیسوچ کر کہا ٹی اس چاہت اور رشتے کے لا کچ میں خود غرض ہو کر میں اس کی زندگی کے اتنے بڑے اور اہم فیصلے میں کوتا ہی نہ کر بیٹھوں، میں انتظار میں تھی کہ صفاحہ کے لئے میرے اسد سے بھی بہتر اور اچھالڑکا ملے جواسے زندگی کے یقینا آپ اس کے لئے جھ سے کہیں زیادہ اچھا سوچی ہیں اور جھ سے زیادہ اس کی فکر ہے آپ کو سوچی ہیں اور جھ سے زیادہ اس کی فکر ہے آپ کو مگر میں پھر بھی اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بنی لاکھوں میں ایک ہے منفرد، باوقار اور ہیروں جیسی پختہ سوچ اور کردار کی مالک، آپ اسے کی ایسے خف کو سونیئے گا جواس کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ اس کو اتنی آزادی دے کہ بیائی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔'' کہہ کروہ رکا نہیں بات مکمل کر کے فوزیہ اور سے کے اور کی اور ایس کی خوزیہ اور سے کہا ہی سوچوں میں غلطاں کرتا وہ باہر اور کی ہی تا ہی سوچوں میں غلطاں کرتا وہ باہر

س چھ ھا۔ ''فوزید!''سیم نے پکارا۔ ''جی آپا!'' وہ ابھی بھی کچھ سوچ رہی شمیں۔ ''اسد نے تم سے جو بات کہی وہ ٹھیک ہے۔'' ''جانتی ہول آپالیکن.....'' وہ چپ ہو

2016 211 (النصاد)

بیعصائے قلم پھرایک فرعون کیا لا کھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے

اس کی آواز کی بازگشت ختم ہوئی تو پورا ہال زور دار تالیوں سے کونے اٹھا، ہرسواس کے نام کا مردو ہے تھے لوگ On ce کی تحریب بند ہو ہے تھے لوگ more کی گردان کر رہے تھے جبکہ وہ نے تلے قدم اٹھاتی بڑے باوقار انداز میں تیجے سے نیچاتر آئی، میک اپ سے مبرا روش چرے پر بڑی شاندار اور دلفریب مسکراہٹ بھی تھی، ایوان میں بیٹھے چند نو جوان مسکراہٹ بھی تھی، ایوان میں بیٹھے چند نو جوان کو کے لاکھی اس اسے رشک آمیز پہند بیرہ نظروں کو کے لاکھی بھی تامیان میں بیٹھے چند نو جوان سے دیکھتے ہوئے پر جوش انداز میں ابھی بھی تامیان پیغاب وسندھ تامیان پیغاب وسندھ مہمانان گرامی جن میں وزیر اعلیٰ پنجاب وسندھ اور وزیر اطلاعات ونشریات کے علاوہ ملک کی اور مشامل تھیں۔

انہیں اس پہیں سالہ لاکی کی فصاحت و بلاغت کا ہے ساختہ اعتراف کرنا پڑا، حسب سابق صفاحہ نے اس بار بھی میدان مارلیا اس نے پچھاس طور سے سیاسی دنیا کے نا خداؤں اور ریا کارو دغا باز افراد کے بچے چھے کھول کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیئے تھے کہ لوگوں کو اپنے آپ میں عقابی روح بیدار ہوتی محسوس ہوئی، یہ بہلو کو اجا کر اس کا ایک پلس پوائٹ تھا کہ وہ ہمیشہ تاریک پہلو کو اجا کر امری کی پہلو کو اجا کر ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو انسانیت کے اوج کمال تک پہنچنے کے ہوئی قوم کو رہ تی ہوئی آبی میں سے دلولہ و

غموں اور دکھوں سے نکال کر ڈھیروں خوشیوں ہے مالا مال کر دے، میں اسد کی ماں ہوں اچھی طرح جانتی ہوں اپنی اولا د کو وہ مچھ کہتا تو نہیں لكن مفاحد كے لئے اس كى ينديدگى سے ميں آگاہ ہوں، وہ شروع ہی سے پڑھائی میں اس کی ذ ہانت کےعلاوہ بھی اپنی اس کڑن کی قابلیت اور سوچ سے متاثر ہے، وہ کی بار میرے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے حالانکہ جب وہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اسے صرف اور صرف چڑا ہا ہے، میں نے بیابھی سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی مناسب رشتہ ہیں ملتا صفاحہ کے لئے تو میں اسد كے ملي زندگي ميں قدم جانے كے بعد بى تم سے ر بات کہوں گی کیکن اہتم لوگو کی جلدی اسد کے جذبات اورسب سے بڑھ کرمفاحہ کے شوق اور اس کے معنکم ارادوں اورسوچ کرد کھے کر میں تم ہے آج ہی سوال کرتی ہوں کہ صفاحہ کومیری بیٹی بنا دو۔' بات کے اختام پر انہوں نے بہن کا باته تقام لياتوامال جوجيرت سے منه كھولے بهن کو دیکھے رہی تھیں بات کے اختام برنم آنکھوں ہے محرادیں۔

\*\*\*

پاؤں زخی ہی ، ڈگھاتے چکو راہ کے سنگ وآ بمن کے نکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگھاتے چلو کتنے کوہ قاہ قد سبز بادل لئے ہیں تہیہ کیے بارش زہر کا،اک نئے قبر کا میرے دیدہ درومیرے دانشور و اپنی تحریرے ، اپنی نقذر کو اپنی تحریرے ، اپنی نقذر کو تقام لوایک دم

2016 212 (المرابع

اس نے فخر بھری مسکراہٹ سے صفاحہ کو دیکھا جہاں صفاحہ سے ہی اس کی طرف متوجہ تھی، دونوں ایک دوسرے کود کیے کرمسکرا دیئے۔

پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اوردوکي آخري کتاب .... فاركدم ..... دنيا كول ب ..... آواره گردک ڈائری ابن بطوط كمتناقب بس طِلتے موتو چين كو جليئ .... گری گری پراسافر ..... نطانتاءی کے .... ال ستى كاك ويدى ول وحق .... آپ ڪيايوا ڈاکٹر مولوی عبد الحق **☆-----**اخاب كام ير ڈاکٹر سید عبدللہ طيدا تبال ..... چوك اوردوباز ارلامور

''تو معزز سامعین میتھیں مارے روش مستقبل کی بیجان ،سٹو ڈنٹس کا مان اور یا کستان کی شان جن كانام مارے مرجے بوڑ مے اور ينكسر میں زبان زدعام ہو چکاہے ''مسز صفاحہ اسد اللہ'' جوایے سنبری الفاظ میں اینے نا در ومنفر دخیالات آپ تک پہنچاتے ہوئے ..... " كمپير الركى سليم سنبيال چي هي، صفاحه مضبوط قدم جماتي اس حص كي ظرف چكي آئي جهال اسد، امال بسيم بوا اورابا کے علاوہ اس کی تین سالہ بیٹی رواحہ بھی اس کی منظر می ،اسد سے شادی کے بعداس نے بھی ای بونیورٹی سے ایم کی اے ممل کیا اور پھری ایس الیں کے امتحان کے ذریعے انکم لیس ڈیمار ٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر تعینات ہوئی، جبکہ اسد نے ایم نی اے کے بعد ایل ایل لی کیا اور پھر برنس کے ساتھ ساتھ لاء کی فیلڈ میں بھی پیش رفت جاری رکھی آج وہ ملک کے ٹاب و کلاء میں ہے ایک تھا، (وکالت کا پیشہاس نے صرف اور صرف ظلم کو پھاڑنے کی خاطر اختیار کیا ورنہ وہ ایک قابل برنس مین تقا)، نشست برچیج کراس نے اسر کی گود سے رواحد کو لیتے ہوئے امال اور بوا کوتشکر وعقیدت سے دیکھا جن کی محنت ، کاوش تعاون برونت اقدام اور صحیح نصلے نے نہ صرف ان دونوں کی زند گیوں اور مستقبل کوسنوارا تھا بلکہ ان کی آنے والی تسلوں برجعی بیاحسان عظیم کرنے کے علاوہ عوام کو دو قابل رہنما بھی فراہم کے

2016 213 ( Lia

READNE

زن: 042-37321690, 3710797



## حييسوين قسط كاخلاصه

اجنبی خاتون کا خیال ہے کہ فنکار کو امانت مل گئی ہے، وہ مشتعل ہے، امرت نے باپ کی بکھرتی حالت کوسنجال آیا ہے۔ امیر کلہ پروفیسر خفور کے گھر لکل گئ، جہاں اس کی ملاقات پہلے فرید حسین پھرامرت اور عمارہ

ہے ہوتی ہے۔ پروفیسر خفور کی لاش ساری رات بے یارو مددگار سڑک پہ پڑی رہی، صبح فرید اور نواز حسین

امرت اور کوہر پیچے جاتے ہیں۔ امر کلد کی مال کوشک ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے جبکہ امر کلد کا کہنا ہے، اس نے تو ابھی تک بھی کلمہیں پڑھا۔ حالار باپ کی بھرتی ہوئی حالت سے مایوں ہے۔

چوببیویں قبط

اب آپ آگے پڑھیے



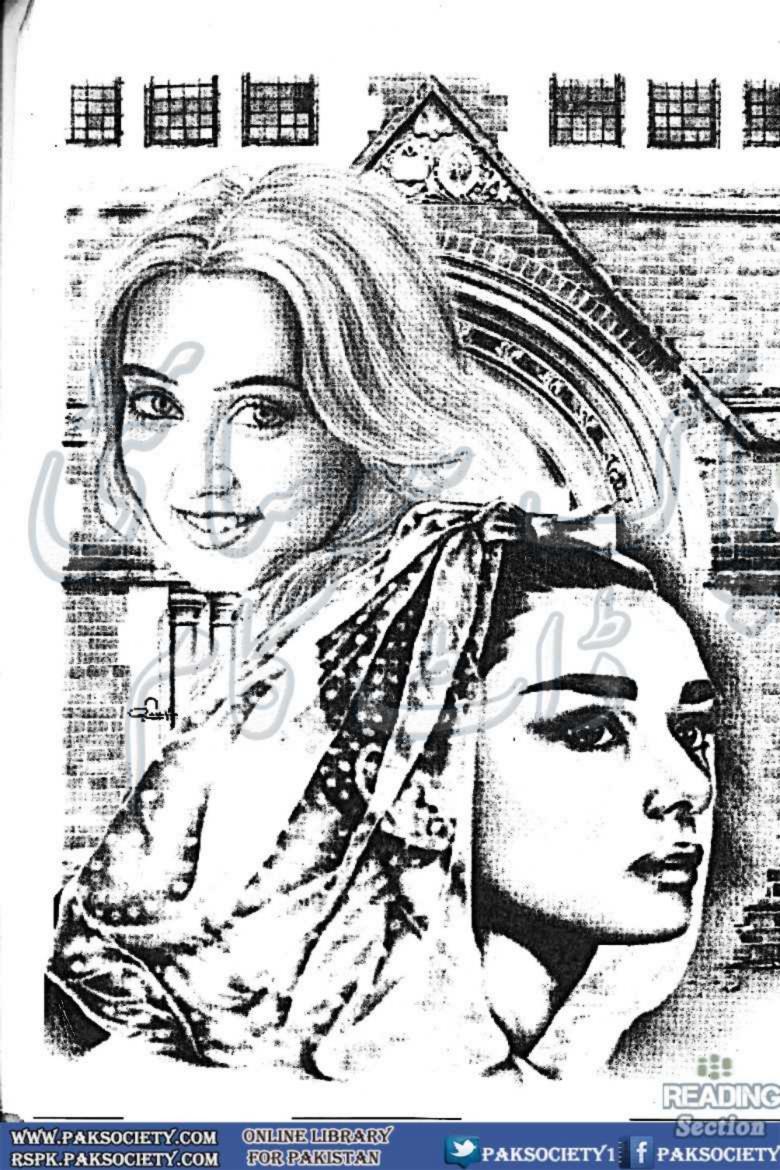

رات کا پچھِلا پہرتھاا دراس کی جان پہ بن تھی ، کیونکہ ساننے امرکلہ تھی ، نہ و ہ بل سکتا تھا ، نہ کچھ بول سكيًّا تفا، نه كه سكيًّا تفا، نهْل سكيًّا تفا\_

کسی نے کہا بلکہ پروفیسرغفور نے کہا تھا کہ جب محبوب پامحبوبہ سامنے آئے تو ہو لنے کا مقصد ہے اُس کی محببت کا امتحان لینا، چڑھ دوڑ نا، سبقت لے لینا اور علی کو ہر چڑھائی کرنے والا زیر کرنے والا، بھی محبت نہیں کرسکتا۔

اس نے کہا تھاز برکا کیا حاب ہے؟

کہنے لگا پیش کا پوچھ زبر کا چھوڑو، زبرتو وہ جوتخت پر بیٹھ گیا، جسے برابر کی جگہل گئی، مگر اس سے پہلے پیش کاسفر طے کرنا ہوتا ہے، پیش ہونا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ مشکل سفر پیش کا ہی ہوتا ہاورسب سے پہلے پیش وہی کرتا ہے اور علی کو ہر کو پیش کا سفر در پیش تھا، جس سے وہ گھبرا تا تھا۔ جهال سي عشق اين اصل منزل كالعين كرتا تقيا، يا بليك جانا، يا تقام لينا\_

امر کلہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ علی کو ہرکی آتھوں میں غور سے دیکھا تھا اور اتنا تالاب، اتنا یانی ہسمندر بنا جار ہا تھا۔

"علی کو ہر کیے ہو؟" نام تک لے لیا صرف حال ہی نہ ہو چھا۔

''اصولاً کہتا کہ ٹھیک ہوں ، یا ہی کہ میں تو ٹھیک ہوں ،تم کیسی ہو، یا آپ کیسی ہیں؟''اس کے صدرت کی سائم گڑ تھ لیوں پر جیسے برف کی سل کر گئی تھی۔

امر کلیمزیدر کی تو پھر بن جاتی علی کو ہر کے سامنے زیادہ در رکنا بہت مشکل ہوتا تھا،خصوصاً جب وہ صبر کی شدت پر کھڑا ہوتا تب۔

''اپنا خیال رکھا کرو، کیا حال بنارکھا ہے۔''

آج جیسی اجنبیت کی ساری دیواریں ٹوٹ جانی تھیں۔

'' تمہارے احسانوں کا مجھ پہ بہت ہو جھ ہے۔'' علی گوہر نے نظر جھکا لی تھی، چاہتا تھا کہ وہ مزیدری رہے، بڑا دلفریب ہوتا ہے محبوب کا حال پوچھے لینا ،رک جانا ، بات چیت کرنا اور کرتے ہی ر منا،نظر جھکا لی تا کہ وہ رک سکے، وہ مسکرا دی، امر کلہ مسکرا دی، اس کی سعادت مندی سے کیا کہنے وہ تو مزیدِ دلیرہوگئ، دل بڑا ہو گیا کسی کا، گنجائش نکل آئی رکنے کی۔

''کس کے پیچے بھاگ رہے ہوعلی کو ہر؟'' وہ ذرا آگے آئی دو چار قدم، چے بیں چار چوقدم کا فاصلدره كميا تفايه

على كوہرنے كہنا چا ہاتمہارے بيچے يا آپ كے بيچے، مركه ندسكار "امرككه مين تو يجي بھي نہيں ہے على كو ہر، تم تو بحرے ہوئے ہو، كہاں ضائع كررہے ہو خود کو؟ "شکایت نظرانھی تھی کو ہرکی۔

" رسته بدلنے کی بات کررہی ہیں آپ۔ " لہجہ بھیگا ہوا نرم تھا، امر کلہ کولگا وہ رو دے گا اور وہ

''میرے پاس کچھنہیں، میں تو صرف بہ جانتی ہوں کہ علی گوہرامر کلہ تو خودراہ بھٹکی ہوئی ہے اورسی نے اینے قدم اس بےراہ کی راہ میں لگا دیے ہیں۔



FOR PAKISTAN



''ورتی ہوں، کہیں بےمنزل، بےمرادنہ تھبرایا جائے۔'' ''بہت انمول ہوتم اور میں دومول۔'' بیمول ندکھا۔ '' علی کو ہرنے ایسے ہے بس سے دیکھا جیسے بھی پروفیسر خفور کی چوکھٹ پہ بیٹھے انتظار کی کیفیت میں اسے دیکھا تھا، جب پروفیسر نے اسے روک دیا تھا، شایداس دن کے لئے ،اس آمنے سامنے لیں بى پردے <u>کھکنے کا وقت تھایا پھر</u>سولی چڑھانے کا۔ و علی کو ہرا' کہنا جا ہی تھی مرعلی کو ہرکی آ تھوں سے چوشدت بری تھی ، وہ کوئی لیحہ تھا۔ بس کوئی ایک لمحہ ہی تو ایبا ہوتا ہے، جو آپ سے لفظ چھین لیتا ہے، قوت کویائی سلب کر لیتا " فا ہے ہوامر کلہ بہیں مرجائے۔" لہے تھایا..... وہ کیانا م دیتا، بھی کھارمحبت کوکوئی نام بیں دیا جاسکنا، سوائے محبت کے۔ «علی موہر! آئندہ میرے رہے میں مت آنا ،اگر جاہتے ہوامر کلہ مرجائے تو آ جانا اور جہ امر كليمر جائے، پھر تو ضرور آناعلى كو بر-" ر التی تھی یا دو دھاری تلوار سے قبل کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ نام کیتی تھی یا دو دھاری تلوار سے قبل کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ یماں قتل ہونے کی بات ہور ہی ہے۔ اس کے بعد امرکلہ نے وہ بات کہی، جو کہنا نہیں چاہیے تھی اور علی گوہرنے وہ بات تی ، جو کنہ سنی نہ جاسکتی تھی ، بہت مشکل تھی۔ علی کو ہر سے بات کر آئی تھی، اب کس سے بھی کر عتی تھی، امرت اور ھالار کھڑے تھے جب وہ اندر آئی، ھالار پہلے ہی رو تھارو تھا کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کھلے دروازے سے سیدھا ہو کرنگل گیا۔ امركله كوذرا افسوس تو موا تفاء كيا شناسائي اور پھر بياجنبيت-'' میں نے سمجھا ھالار جوان ہو گیا ، گرنہیں ،حرکتوں سے وہ بچہتھا اور بچہ ہی ہے۔'' بیامرکلیہ نے کہا تھا۔ "و يسے ميں غلط وقت پر يقين انہيں آئى؟" "جیاتم سمجھ رہی ہوویا ہر گرنہیں ہے، میں دراصل اس سے کہدرہی تھی کوئی بہت ضروری 2016 217 [ 15 E E D Ne ONLINE LIBRARY

کام ہے جو کرنا ہے۔'' امرت وضاحتیں تو نہیں دیتی تھی، پھر کیوں دے رہی تھی اس نے سوجا، حالانکہ پنتر تھا وہ شروع سے ایسے ویضاحت دینے کی عادی تھی۔ یہ پید کا روں سرائی ہو، گراییا ہر گرنہیں ہے۔'' ''میں نے سمجھاتم بدل گئی ہو، گراییا ہر گرنہیں ہے۔'' اس کے دل میں تو خواہش تھی، لپٹ کر رونا ، کھل کر مانا اس سے، بہت ہی، ساری باتیں کر

"بدلنے کی بات صرفی تم پری نشی آئی ہے، تم شروع سے خود کو ہی عقل مند مجھتی ،و۔" امرت کے لیجے میں شکایت تھی، وہ مسکرا دی تھی، اس کے قریب آئی، اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ ''آج تک آئی ہی معصوم دکھتی ہوا مرت، مجھے دیکھو و نت کھا گیا ہے مجھے، کیسی دہیتی ہوں۔'' امرت کا دل جاہا ایک طمانچہ زور سے رسید کر کے اسے اور کر دیا، وہ جو جا ہتی تھی کر گزرتی

امر کلہ کو چا ہے تھا اے دوسرا جڑتی ، مگر کیے جڑتی کہ امرت رو دی تھی، مارا بھی اس نے اور درد بھی اسے ہوا رونا بھی اسے آگیا اور جب رونا آیا تو امر کلہنے اے ساتھ لپٹالیا تھا، وہ کیوں روئی، بہت مضبوط انسان بھی روتا ہے، رونا بڑاسکھ ہے، یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے اسے بھی چار د کھ تھے لاحق جن کو د ہا کر وہ چلتی تھی ، اسے آٹھ سائل در پیش تھے، جن کو ہل کرنے کے لئے وہ آٹھوں پہرسر گرداں رہتی تھی۔

امِر كله نے اسے خود سے لگا كر بھنچ ليا، وہ چاہتی تھی اس كی ساری شكايتيں دهو ڈالے، امر كله سے لگ كروه رودى توسيدهى مولى \_

"میں نے مہیں مارا۔

''کوئی بات نہیں، تمہارا حق ہے، تم بس روٹھو مت مجھ ہے، تمہارا سرد اجنبی لہد مجھ سے برداشت نہیں ہوسکتا، استے عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے امرت۔'' دواس کے زم ملائم گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کوصاف کرتی رہی۔

ں وصاب رہ رہاں۔ ''کہدایسے رہی ہو، جیسے مجھے دیکھنے کے لئے مری جار ہی تخیس تم۔'' وہ اس کی بات پر ہنس دی،امرت کی بات پر۔

'' میں نے خود کواتنے عرصے میں غور سے نہیں دیکھا،خود کے بارے میں سوچتی تو سرفہرست تم یاد آتیں اورتم یاد آئی بھی تھیں مجھے بہت بار، مگر کیا منہ لے کرتمہارے سامنے آئی، خود سے بھی حَجِبِ رَبِي تَكُمَّى مِينٍ ، بِهَا كُتَّ بِهَا كُتَّ اسْتَعْ سِأَلَّ كُرْرِ كُنَّ ، جِيهِ صديان كُرْرِكْنِي امرت\_"

" بوڑھی ہوگئی ہوں میں جیسے ،سوسال کی۔"

'' مای لگ رہی ہوا یکدم ہے، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔'' یہی وہ جملہ وہ کسی کو کہہ آئی تھی اور اب س رہی تھی، کہنا جاہ رہی تھی علی کو ہر کو دیکھو وہ مجھ سے زیادہ بھرے حالوں میں ہے، برے حالوں میں کہنا خدا جائے تھیک ہوگا یا نہیں۔

" نتم نے علی کو ہرکود یکھا امرکا ہے" تکوار جیے کسی نے گردن پررکھ دی ہواور پھیرنا باقی ہو،اس نے کیا دیکھااور جیسے تلوار پھیر دی گئی ہو۔

2016 218



'' د مکیدلیا؟'' امرت اجنبیت چھنے کے بعد اتنی مشکل بن رہی تھی۔ وہ اگر کہتی ہاں کی ،تو امرت نے کہنا تھا کمال کر دیا۔ د 'تم بناؤ کیا کرتی پھر رہی ہوآج کل ، پھرتمہارے پھر تیلے ، ذہن نے کوئی نیامنصوبہ گھڑا ہو گا، سنا ہے پر چہ نکا لئے لگی ہویے''وہ تو بات بی بدل گئی تھی۔ ہاں بس دیکھتے ہیں جمہیں تو پت ہے کہ مجھے فالتو بیٹھنا کہاں آتا ہے، پر پے کی تو بعد میں '' تحرگاؤں کے لئے مبح تک نکل جانا ہے، بہت جلدی ہے، دل بہت بے چین ہے۔'' "خریت ہے، گاؤں ہے کب سے دابطہ جر گیا پھر سے۔ "بس يارجر كيا، بان خريت ب، ابكولين جانا ب-"ابال گيا؟ كون ب؟" 'وہی جو کہانیاں لکھتا تھا، جن کی کہانیاں ہم پڑھتے تھے، ھالار کا با، فنکار۔'' " إل، هالاركابا، فنكار-''تم فنکار، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں۔' نے وعدہ کیا تھاان سے ملنے آنے کا، میں ملی تھی امرت، جان کر کتنی زیادہ خوشی ہورہی "المحلى بات ہے۔ ''تم نے اے، بیبتاؤمعاف کردیا؟'' "میراوه مجرم نہیں تھا، وواپی ذات کا مجرم ہے امر کلہ، کتنا بھلا لگ رہا تھااتے عرصے بعداس كانام لينا، سامنے بھاكر بات كرنا اور بين كرسنا۔" كورى كے كانے جيے روز روكر كے بيچے جانے لکے ہوں، وہ وہیں پہ کھڑی ہوں،ای پلیٹ فارم پر،اگر چہ حالات مختلف نہ ہوتے۔ د میں مہیں جا ہتی وہ کسی سوک پر دم تو ڑ دیں ، یا پھر جنتی بھی ان کی زندگی ہو، انہیں پکڑ کرلوگ گدی پر بٹھا دیں، یا پھر کلیوں میں نچے ان کو پھر مارتے رہیں، اولاد کے ہوتے ہوئے ایسے رہنا اورا یسے مرجانا ، میں بس ان کو نکالنا جا ہتی ہوں اس گہرے کئویں ہے ، پھرھالار کے حوالے کر دینا "كياجميں اب تك نكل جانانبيں ماہي؟" ''لاهوت نے گاڑی نکال لی ہے وہاں ہے، وہ علی گوہر کے گھرید تھہرا تھا،تم لے لو اپنا سامان، ہم فجر کہیں رہتے میں پڑھ لیں گے، دل کہتا ہے کہ صبح سور ہے پہنچ جا نیں تو اچھا ہے۔'' ھالار دروازے سے باہر کھڑا بیان کررہا تھا۔ " بالكل، بس مجھے كھر جاكر كچھ لے لينا ہوگا، كپڑے وغيرہ، ہوسكتا ہے ركنا پڑجائے اك





" ٹھیک ہے، وہ آ جا کیں تو انہیں کہتے ہیں حمہیں وہاں چھوڑیں ہم جب تک گاڑی میں بیٹے کر ا نظار کرلیں گے۔' وہ کہہ کرہٹ چکا تھا، ہا ہر برآمہ ہے میں فرید حسین کونواز کا اثر چڑھا تھا وہ سیارہ ، دو تهبیں دیکھ کرعلی کو ہرکی تو شی گم ہوگئ ہوگ، وہ تو گھر سدھار گیا ہوگا، یہاں کون ہے، ایک فرید،ایک نواز،تم بہتر ہے کہ میرے ساتھ گاؤں چلویا میرے گھرپیرک جاؤ۔" "حمهارے كر؟ كيا تمهاري مال مجھ جان سے نہيں مار ديں كى؟" بيد بات اس في مسكراكر کمی میں ، جان سے مار دینے والی۔ د دنهین، اب کچه سیدهی هوگئ بین، مجھے دراصل یہاں دو کام بین، ایک تو فرید کوئیج وینا تھا، دے دیا، پروفیسر صاحب سے ملنا تھا پہتائیں تھا آخری دیدار ہوگا۔ ''مبہر حال سادھنا کو تلاش کرنا ہے ہتم جب گاؤں سے ہو کرآؤ گی تو بتاؤں گی سادھنا کون اور فرید کو کیا ہے دینا تھا اور بیکھی کہلوٹ کر کہاں جانا ہے، جب تک مجھے ساتھ لے چلوا گر ھالا رکو برا بھی کھےتب بھی۔'' دوهمران نی سے پوچھلو، پہلے۔ دونم چلو، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی جہیں گھوریں گی کہ بیاف بدوش دوست کہاں ہے ' • مگر میں انہیں بتا دوں گی کہ میں در حقیقت کون ہوں۔'' "شوق سے، مرآخری بار نکلتے ہوئے بتا دینا ،اس سے پہلے چند دن عزت سے رہنا جا ہتی ہو توزبان ی لینا پڑے گی۔ ' گاڑی آ چی تھی، حالار آ گے آگیا لاھوت کے ساتھ۔ امرت اورا امر کلہ پیچیے عمارہ کے ساتھ بیٹھ کنئیں،عمارہ نے جیرت اور نا گواری سے دیکھا ضرور ''آپ کوکہاں اتر ناہے؟'' بیامرکلہ سے سوال تھا، اس سے پہلے امرت بول پڑی۔ ''جہیں اس سے کیا؟ خمہارے گھر نہیں جارہی بیرمیرے ساتھ نکل رہی ہے۔'' ''تم ایک بے بھروسہ لڑکی کی خاطر مجھ سے لڑوگی۔'' عمارہ بالکل بچی بن جاتی تھی ایسے موقعوں پر ، لاھوت ہس دیا۔ ''غمارہ کچھتو وفت اور حالات کا خیال کرلیا کرو۔'' بیلاھوت نے بننے کے بعد کہا تھا۔ ''بیاورخیال کرلے۔''امرت نے سرجھ کا تھااور امر کلہ نے عمارہ کی طرف دیکھا۔ ''سوچ رہی ہوں آپ اگر امرت کی جگہ ہوتیں تو عمارہ غضب ہو چانا تھا، اس نے تھیٹر مار دیا، حمرآپ کولی ماردینیں ۔ "غمارہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کرکہا گیا تھا، وہ تو آگ بگولہ ہو جاتی تھی۔

2016 220

" کولی بھی خیر ہے ہیں ماری جاتی عمارہ ،شرے ماری جاتی ہے، کولی میں شرہوتا ہے۔"

'' جو کھیٹرا گرامرت ماردے ، تو اس میں خبر ہی ہوتی ہے اگر وہ کھیٹر نہ مارے جیپ رہے تو سمجھو



خیرے آج تک کتوں کو گولیاں ماری ہیں میں نے؟''

" محير مين توجيع خر مونى إن ان وه ين كهدي امركلي بايت بر

خیر نہیں ہے۔' وہ امر کلے تھی، اسے لاجواب کرنا آتا تھا، ای لئے لاھوت نے اسے مسکرا کر دیکھا **ተ** "ديكيا آپ نے كيے سر پہ بيرركاكر بھا كى ہے، ميں نے كتنا كہا كدرك جاؤ چاردن-"وہ شكايت لے كرنبيفى ہوئيں تھيں اس کا جی لگ گیا ہے، خوش ہے وہ اپنے گھریس، اس سے بوھ کر اور کیا جا ہے ہمیں، تم بھی شکر ادا وه بایت این جکه ، مگریس تو تنها بهوگی موں نا۔'' " آب کہیں اب کو ہرکوکہ لے آئے کوئی اڑی ۔" "بهكاكه بى لے آئے، پر لے تو آئے۔ وہ بنے تھے " او برس، آپ بھی نا، میں ایسے کیوں کہوں گی کہ کی ماں باپ کی بچی کو بن بیاہے بھا کر "ابیا بے غیرت میرابیٹا بھی نہیں ہے۔" بیٹے کی طرف داری کرر ہیں تھیں اور بیٹا آگیا۔ "الوا كيا، كيا مواميال كى في بعكاديا بكيا؟" '' وعليكم السلام بھاؤ، آؤ آؤ آ جاؤ، اب ميرے سوال كا جواب بھى دے دو'' "میموری مم ہوگئی علی کو ہر خیریت ہے نا۔" ''خیریت بی ہے اہا جی۔ ''کیا پھر، کھانا، بیسونا؟ کیونکہ گھر میں تو آپ ان دو کاموں کیے لئے ہی آتے ہیں۔'' " كيوں پيچے پر جاتے ہيں،آپ بيرے بينے ك\_" وہ اٹھيں تھيں اس كے لئے كھانا لانے " آپ کیوں میری بنی کے پھر پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ "ابا ٹھیک کہتے ہیں، میں اس لئے تو آتا ہوں، مگر اس وقت کھانا نہیں جا ہے، ابا تی جانے ہو لگے قبرستان ہے والیسی پر کھالیا تھا، پیجلدی لوٹے تھے۔'' وہ آب دیدہ سے ہو گئے۔ ''یقین نہیں ہتا کے غفور ایسے چلتے پھرتے چلا جائے گا۔'' ''احیما ہے کہ انسان حلتے پھرتے جائے کو ہر کے اہا معذوری اور بچتاجی سے خدا ہی بچائے۔'' " بیجی تھیک کہتے ہیں آپ۔ "وہ دونوں بہت کم کم متفق ہوئے تھے۔ "بس سونا جا بهتا بول ، مرجم پداشادی مجھے۔ ''اٹھادوں گا، ماں نہیں اٹھائے کی تھے۔'' " پية تقاابا-" وه مسكرايا اور پيجي كه بستر بچها ديا بوگا، وه جا كر دراز بوگيا-2016 221

READING

" آپ بھی گوہر کی مال پچھ سولیں اور جھے بھی سونے دیں پچھے" وہ اٹھے تھے، ساتھ وہ بھی اعمیں اور کو ہر کے ذہن میں کیا تھا اور نظر میں بھی، وہ ایک بی کشش، ایک بی نام اور بات کیا کہ کو ہرکیے ہو؟ دل بھیگ گیا تھا، دل کیاوہ تو خود پورا کا پورا ڈھے ساگیا تھا۔ فکر بھی چوٹ پرتھی اور ذکر بھی دل کے اندر کو بختا تھا، دل بھیگا ہوا تھا۔  $\Delta \Delta \Delta$ امر کلیرکو دیکھ کروہ ڈیا جیران ہوئیں تھیں گر امرت کے ڈر سے کہا پچھنیں کہ وہ دل ہی دل میں اس کی تفکی سے در تی تھیں۔ " كہاں ہے آ رہى ہو؟" درواز ہ كھولتے ہى ان كى نظراك اور چبرے يہ كئے تھى۔ "مروفيسرصاحب كے كھرسے آئے ہيں، دوست ہے ميرى۔" "مل امر عد يول \_" ال ي شروع سے بى ال أو ما ر ر يكن بور اس سے ديور امر کلہ کو دیکھا تھا، چیچے ممارہ بھی آگئی اور بڑے جوش سے خالہ بھا بھی ملیں۔ لاهوت سے کہاں صبر ہونا تھا، بس ھالار گاڑی میں پیشا تھا، امر کلہ کا نام شاید انہیں یا دنہ تھا، یا پھر کانی سارے لوگوں کو دیکھ کروہ ٹی الحال غائب دیاغ ہو کئیں تھیں۔ ''امی میں کچھ دنوں کے لئے جارہی ہوں گاؤں، امر کلہ جب تک یہیں رہے گی، اس کے کچھیکام ہیں یہاں پر۔' وہ انہیں کمرے میں لے آئی، امر کله عمارہ کے ساتھ ڈاکٹنگ ہال میں بیٹے من وقارصاحب آوازیں من کر پاہر آئے تھاور کانی خوش ہور ہے تھے کیونکہ عدنان کل سے واليس كيا تها تو كھر بيس إداى ي بوگئ كھي۔ البین روان پین تھی اب بیٹھا ہے میں تنہائی مجھ زیادہ ہی کھانے آتی تھی، لاھوت جائے بنانے کے کئی میں تھی کیا تھا۔ عمارہ نی وجہ بے آب کائی بے تکلفی تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی امریت کے کزن کے طور پر نہ سبی مگر بھا بھی کے شو ہر کے طور پہ وہ لاھوت کو خاص طور پہ توجہ دینے لگیں تھیں ، وہ بھی بے رهزك آنے جانے لگا تھا۔ °° کہاں جارہی ہو، گاؤں۔''ان کی آواز ڈو بی ہوئی تھی۔ "اپنوب کے پائس جاری اوتم\_" "مين لوث أول كي محمدن بعد "تم اس کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوامرت؟ "امی!" اس نے کپڑے الماری سے تکال کر بیک میں بھرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا،

اس نے صرف دوجوڑے اور ضرورت کی چند چیز وں کا جھوٹا سا بیک بنالیا تھا۔ '' میں ہمیشہ کے لئے نہیں جارہی ،اعتاد رفقیں آجاؤں گی ۔'' ''تم ان کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوا مرت؟'' سوال دہرایا گیا۔ ''میں ان کے ساتھ رہنا نہیں جا ہتی ،بس انہیں لانا ہے بیار ہیں وہ۔''

2016 222 (Lis

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''تم چکی جاؤ امرت\_'' دل په بھاری پخرر کھ کر کہا تھا۔ "امی!"اس نے ان کے سامنے جاکر کندھوں سے تھاما۔ "میرے اندران کے ساتھ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ کے ساتھ رہناہے جھے۔" "بس امرکلہ کا خیال رکھے گا، اسے کھے نہ کہے گا، زندگی میں پہلی بار آئی ہے، مایوں ہو کہ نہ جائے ، دھیان رکھیےگا۔''اے انداز ہ تھا اس کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی تکرارتو ہو ہی سکتی تھی۔ اس نے کیڑے الگ کر لئے دوسرے اور امر کلہ کوآ واز دی، وہ چائے کا کپ لے کراندر آئی تھی اور لاحوت جائے کا کپ لے کر حالار کے باس چلا گیا۔ ''امرسنو، یہ کپڑے ہیں میرے اور ہر چیز تقریبا جو جاہیے جھے بتا دو، بلکہ رکو، میرااے ٹی ایم كارد ركه او" اس نے اے فى ايم تكال كراس كے يما منے ميز پردكھا تھا، امر كله صرف بى ك ب مسكرادي اس وقت وهكمل طوريداس كرحم وكرم يتفي اوركسي جيز كا انكار دشوارتها-اس کی ماں صرف بیدد مجھ رہی تھی کہ بیاڑی آج تک اس کے لئے کتنی اہم ہے اِس کی بین کی کواتنی اہمت دے ، بہمشکل تھا اور جسے دے وہ غیر اہم نہیں ہوتا ، گر ابھی وہ چپ تھیں ، خاموثی سے باہر چلی گئیں ، عمارہ کوکھانے کی چیزیں مہیا ہونے لکیں ، ان سے وہ الماری کھولے کھڑی تھی۔ میری ماں کے حصے کے بس کچن کا کام کر دینا، خوش ہو جائیں گی تم سے۔ " وہ بنس کر بیک مجھے امید ہے میری والیسی ہوگی تو تم مجھے یہیں ملوگی اور پچھ دن ہم اکتھے گزاریں گے۔'' ''امید تو تجھے بھی ہے ، مرحمہیں میری آوارہ عادتوں کا تو پتہ ہے نا۔ ''بالكل پية ہے، گرنيں جا ہوں كى ابتم سدهرجاؤ۔'' " را بطے کا کوئی ذریعہ ہے؟" اسے جانے کیوں امرت کی مال سے ذرا خدشیرتھا کہ وہ جین سے رہ یائے گی ، یا وہ اس کی موجودگی کو قبول کریا ئیں گی یانہیں ، خائف تو وہ صدا کی تھیں۔ ا باں ہے، میرانمبرای کے پاس درج ہے اس کے علاوہ لینڈ لائن کے پاس جو ڈائزی رکھی ہے فون مبرز کی ان میں سب سے پہلے میراسل نون لکھا ہے، لینڈ لائن سے کر آینا فون اور امر کلہ، ايناخيال رڪھو گي-'' تم رکھنا محاظ جنگ پہتو تم جارہی ہو۔' وہ سوچ رہی تھی اتنا عرصہ کس سے دور رہی ہے، امرت جیسی دوست سے، جو ہرجگہ چھپالیتی ہے، تھام لیتی ہے،اس کے ساتھ ہوتے ہوئے تحفظ کا احماس برابردہاہے۔ بیاللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو ظاہر میں لائق نہ ہی جگر چلتے پھرتے سوطرح کی آسانیاں بچھاتے جاتے ہیں دوسروں کی راہوں میں اور اس کا خود انہیں بھی انداز ہمیں ہوتا۔ جو مايوس نبيس كرئے ، اس لئے كه وہ مايوس مونا بى نبيس جانے ، ان كا بحروسداس پر موتا ہے جے کا تنات کا خدا کہتے ہیں۔ وہ صبح سورے اٹھ گئتھی ، آٹھی تو وہ فجر پڑھ رہیں تھیں ، اسے سکھی خالہ یا دا تھ گئیں اور ساتھ ہی 223

ہونٹول پرمشکراہٹ بھی، وقار صاحب نماز سے فری ہو کراب سورۃ پاسین کی تلاوت کر رہے تھے، كتناير سكون ماحول تفا\_ وہ چائے بنانے چلی گئی، رت کے برتن دھو لئے تھے، ٹوسٹ غالبًا سینکنے کے لئے رکھے مجھے تھے، ساتھ انڈے بھی وہ جب تک آئیں اس نے فرنچ ٹوسٹ بنا لئے تھے جائے کے ساتھ۔ ددہ ڈیتے صبے صبیر کے آئیں اس نے فرنچ ٹوسٹ بنا لئے تھے جائے کے ساتھ۔ "بيني تم صح صح كام من لك لئير." ''امرت نے کہا تھا اپنا ہی گھر سمجھنا، میں نے اپنا گھر ہی سمجھا اور اپنی مرضی سے ناشتہ بنالیا 'تم نے اچھا کیا، مجھےخوشی ہوئی، اپنا ہی گھر سمجھوا ہے۔''وہ ناشتہ لے کر آھئی، وقارصا حب اخبار لے کر کرنٹ افیئر زوسلس کرتے رہے اس کے ساتھے۔ ''بڑے دنوں بعد آج ٹوسٹ ملے ہیں، ورنہ بھی جلے بھی تیز مرچ والا آملیٹ۔'' یہ ہات '' بہ رہیج انہوں نے آ ہستی سے کبی تھی امر کلہ کو۔ " میں جب تک ہوں آپ کواپنی پسند کا ناشتہ بنا دوں گی۔" " تتم ايساكرنا با ہرنكلوتو حكوه پورى لا نا ليخ ميں پيسے ميں دے دوں گا '' دیکھوامرت کے پاس وفت نہیں ہوتا ،عدنان کھانے نہیں دیتا ایس چیزیں اور تمہاری آئی تو۔ "جوسامنے ہے آئی دکھائی دیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ ''تم جتنے دن بھی رہوان کی عاد تیں بگاڑ کرمت جانا بچے ، ان کوتو ہر ونت کھانے کی چیزیں یا در ہتی ہیں۔ "وہ منہ بنا کر بیٹھ گئے سرد بول کی سیج نے پیر بیار لئے تھے موسم بہت جلد بدلنے والا تھا، جنوری کے آخری روز وقارصاحب کو د کھے تھا کہ یہاں فروری تک سردی کھسک جاتی ہے اور گرمی تو سر کئے کا یا منہیں لیتی اکتوبرتک موج کرتی ہے، نومبر صرف اس تھکش میں رہتا ہے کہ سردی آئے گی کہیں ،گلی کے یے پہلے سے ہی سوئیٹرزعقیو تا پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی والی کھڑی سے بچوں کو دیکھتے رہتے ، اب عربان کے بچوں کے ساتھے دل بہلانے کے بعد الہیں بچوں کو کبھانا آگیا تھا، انہوں نے پاکٹ میں ٹافیاں رکھنا شروع کر دی تھیں۔ ابھی بے ساتھی کے سہارے لاؤرنج کی بوی کھڑکی میں وہ کھڑے تصاور جیب میں ہاتھ مارا تو چار یا مجے روپوں کے سکے اور دوٹا فیال تکلیں، انہوں نے بچوں کو چیکارا، وہ دوڑے دوڑے آئے تھے، صنوبر بیکم نے وہیں سے نا گوار نگاہ ڈالی، انہوں نے نظر بچا کر سکے بچوں کی متعلیوں پر دھر دیے جس کے بدلے صنوبر بیٹم بچوں سے کئی بازار کے کام نگلوا کیتی تھیں، ابھی انہوں نے یہی محریے ہوکرسوچا تھا کہ کون ساکام رہتا تھا جو بعد میں یا دآنا تھا اور ہوا بھی یہی جب وہ کپڑے تکالنے لکیں تو یاد آیا راش میں سے صرف کیڑے دھونے کا صابن کم برتا تھا، انہوں نے وقار صاحب کے دو کرتے کھنگال کے تھے مگر ہاتی کپڑے رہتے تھے۔

2016 224 ( 15

امركلہ نے صفائی كر لى تھى، دو پہر كے لئے آٹا كوندھ كر ركاليا تھا، امرت كے كمرے كے

Section

جالے اتارے تھے،اس کی الماری ٹھیک کررہی تھی جب وہ آئیں۔ بيختم بابرجاؤك امرككي؟" "جي آنئ جاؤل کي، پچھ جا ہے؟" منے میرے ساتھ جلنا گھرے گئے بچھ چیزیں رہتی ہیں۔ بالكل معيك بي جلتي مون، ذراالماري تعيك كرلون، امرت في الماري بهت كندى كرركى اس میں کوئی چیز إدھر سے أدھر كروں تو مجزتی ہے، ویسے بياس كا كمال ہے ایک الماری كاندرد كيماس في اتى سارى چزي بى جردى بي-''میری دالی الماری تو ایکدم قل ہو جاتی ہے۔' "جی ہاں جھی تو الماری کے پیف کھو گتے ہی ساری چیزیں سلامی کوآ جاتی ہیں۔" وہ ہنسی اس ماس آئي تقى صفائي والي؟ يابيسب صفائي تم نے كى ہے؟" "ماى آتى بي كيا؟ بجي ميس تفاية ، بال ميس في كرلى-" ووتم كام كرنے كى كتني تيز ہو بيني' وہ خاصى متاثر نظر آنے لگيس تھيں، امر كله كو ان كى حصومیت پر دهرسارا پیارآ گیا۔ '' چلوا ہے میں سالین بھون لوں گی، پھرہم ہازار کے لئے نکلتے ہیں، میں ڈرائیور کونوں کرلوں م گی کہ آ جائے ملیسی آ جاتی ہے، جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے۔' وہ کہد کر کچن کی طرف چلی کئیں۔ الماري كے ایک خانے سے بنوں كاطرح جھڑتى چيزوں كابيتا ثر تھا كہ جيسے صديوں كے تيد سے رہائی ملی ہواوران میں سے ایک سرخ محمدی جو خالی ہی، امر کلہ نے اٹھالی، اسے سرورد یاد آیا جواب بھی بھارمرا تھا تا تھا۔ مرچٹ کہاں تھی اس نے سوچا امرت سے یو چھے گی، یہ کیے گھوم پھر کراس تک پہنچ گئی اور جھی اس کے چرے پر سکراہٹ آھی کیونکہ اس نے کہنا تھا۔ اتم جو کھوم پھر کرمیرے پاس آگئیں، بیاتہ پھر بھی کھڑی ہے۔ ود كہنا شايد درست ہے كدونيا كول ہے۔ محاؤں چہنچتے ہی اس کا سب سے پہلا سامنا بواء اماں سے ہوا تھا، انہوں نے بہت غور سے اس کی طیرف دیکھا تھا،ان کی آنکھوں میں ایک ڈرتھا اورتھوڑی می شکایت تھی، جو کہ کسی قدرا سے بھی تھی ، بھی بھارز بان ہیں رویے کام کرتے ہیں۔ سلام و جواب کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، امرت کا دل جیسے تھی میں آ گیا تھا جب پیتہ چلا کہ دو کئی دنوں سے مزاریں موجود ہیں ، وہیں بجرے میں رکے ہیں۔ '' عمارہ ناشتہ لے آئی تھی، بدی بی اس ہے ہاتیں کم شکوے زیادہ کرنا چاہ رہی تھیں، بلٹ کرخبر نہیں لیتیں،ایک نون تک نہیں کرتیں، صد ہوتی ہے غیریت کی، حیدر آباد جا کر ہمیں بھول جاتی ہو 225

مگراہے پچھاحچھانہیں لگ رہا تھا، لاھوت کی شرط تھی کہوہ بغیر ناشتے کے اے جانے نہیں دے گاکہیں،اس نے بمشکل جائے کے جار کھونٹ لئے اور النی کردی۔ "جمہیں الٹی کیوں ہوئی ہے؟" "الثي تب ہوتی ہے جب کوئی غذاتب لی جائے جب اس کی ضرورت نہ ہواور وہ باہر آنا جا ہتی ہے تو آگئی۔''امرت کی اپنی نرالی منطق ہوتی تھی۔ '' جَيْ نَهِينِ النَّي زياده مُينشن كَي وجه سے ہوتی ہے۔'' '' بیہ بھی ٹھیک ہے۔'' وہ عمارہ کی بات پر سنگ کے سامنے کھڑی ہو کر دانت صاف کرتے ہوئے سر ہلا کے کہنے لگی۔ ''تمہاری لا پر واہی تر تی کر رہی ہے دن بدن۔'' عمارہ کیوں نہ تلخ ہوتی۔ "شكر ہے ميري كاوشوں كاكوئي تو نتيجہ سامنے آتا ہے۔"اس نے ایک اور گلاس یانی كاچ طا ''امرت باگل ہوکیاالٹی کے بعد پانی نہیں پیتے۔'' ''شکر ہے تہمیں بنیادی با تیں معلوم ہیں۔' لاھوت پیچھے آ کھڑا تھا۔ ''تم کیوں بچوں کی طرح ہرونت میرے پیچھے تیجھے آ کھڑے ہوتے ہو۔'' ممارہ کیے بے ساختہ ٹوک دیتی تھی۔ شرم کرو۔ "امرت کہتے ہوئے پھر الٹ گئ، النی پر النی، بے حال ی ہو گئ، عمارہ اس کی '' حجھوڑ وعمارہ، میں دوالے لیتی ہوں۔'' لاھوت اس کے لئے میڈیس لے آیا تھا بوی لی میڈیس کھا کربس دس پندرہ منٹ ہی ہوئے ہو نگے لاحوت کے روطاق جانے اور عمارہ اسے کرے میں جانے کی در تھی۔ بری لی باور جی خانے میں کھڑی تھیں ، بواء امال وظیفے میں کم تھیں ،اس سے پہلے چیدہ چیدہ بات ہوتی تھی، وہ جیسے ہی وظیفے میں کم ہوئیں،امرت نے دیکھا اب وہ ذرا نرم ہیں، موقع دیکھ کر با ہرآ گئی ، ایک ملازمہ کوساتھ لیا اور درگاہ کی طرف چل دی جا در لے کر\_ اور وہاں انہیں کی لی سے نگراؤ ہوا، وہی ہجرہ جس کی طرف جانے کی منع تھی، وہ وہس گئی، امرت کومنع کرنے کے مقصد ہوتا تھا کہ ضرور جاؤ اور اسے ضرور ہی جانا ہوتا تھا۔ لی لی کا مزاج ا کھڑا تھا، وہ منہ لگ کئ تلطی کر لی، جز اور قل کے سوال نے اس کے یاؤں جکز لتے ، کیا دل جکڑ لیا ، بلکہ دل کے یاؤں جکڑ گئے تھے۔ وہ دیے یاؤں نظی، ھالار باہرانظار کررہا تھا اے پہنچنا تھا، کھڑے ہوکر ہوچھتی،سوال و جواب کرنی ،مزید سوچتی ، بیٹھ جاتی مگر وقت سکڑا جار ہاتھایا پھیر بھا گا جار ہاتھا۔

اس نے باہر کی راہ لی، اندر حالی کو جانے کی ہمت نہ حمی، ہمت ہوتی بھی کیے، ملازمہ نے



وہیں سے راہ بدل لی، کہنے لکی مزار کے احاطے میں کھڑی انظار کروں گی۔ حالاری بے چینی عروج برتھی،اس کی آنکھیں معصوم پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ امرت کواس پر جتنارجم آتا کم تھا، وہ اندر آئی دروازہ باکا کھلاتھا، ایک طرف تھجور کے پتوں سے بنایال، دری جسی مولی می-مروہ فرش پر کروٹ کے بل ایسے پڑے تھے، بلکہ سورے تھے جیے صدیوں کی تکایف کے م بعد نیندآئی ہو بخراش ی نکل رہی تھی ان کی سانسوں ہے اور امرے کا دل ہول رہا تھا بے چین ہور ہا تها، ژوب ر ما تھا، ژوب ہی جاتا اگر ساعت کسی جیرت انگیز کیفیت کی گرفت میں نہ آتی۔ سانسوں کی خراش مرحم پڑھنے گلی اورجیم میں بھی سی کرزش تھی ، این کے منہ ہے تہیں قلب سے اندر سے اللہ ہو، کی مصم صدائیں امجرر ہیں تھیں،جسم برلرزش تیز ہوئی تھی، وہ آ کے برھی اور انہیں تھام لیا،ادھ کھلے دروازے سے حال نے جھا تکا اور چوکھٹ پہ بیٹے گیا، بچوں کی طرح رونے لگا تھا، ير بس ہونے لگا تھااور وہ بھی تو، بے بس تھی، ان کونس تھام کیا ارزش عد سے سواتھی، انہوں نے آ کلمیں کھول کراہے دیکھا،امرت کو،اپن بٹی کو،کوئی خبرگشت کرتی ہوئی حو ملی تک پیچی تھی اسے بھی لادیج میں بڑی وائری سے استفادہ کرنا تھا، پہلے صفح پر لکھا ہوا امرت کا نمبر تھا، كال رسيو بوكى چوكى بيل بر،اس كالهجه بعيكا موا تفا-"م بتاؤ پہلے، سب تعیک ہے، ای انکل اور تم ۔" " سب بہتر ہے، امرت ان کا روبیر میرے ساتھ بہت اچھا ہے، تمہیں ایسے بی وہم ہور ہا و کل ہم مل کر بازار گئے تھے، تمہاری جتنی چیزیں رہتی تھیں، جس سوٹ کا دو پٹہ نہیں تھا اور چارسال سے مہننے کے انظار میں تھا، اس کا دو پٹرآ گیا ہے۔ "وہ بوے مزے سے بتار بی تھی۔ و كرے كے يردے تبديل كيے ہيں اور الماري كی فكل آكر دکھے لين جمہارے كرے ميں ایک سیف کا اضافہ ہوا ہے، اڑکی جس میں، میں نے تہاری غیر ضروری چزیں عجلی درازوں میں اور اشد ضروری دواویری در ازول میں رکھ دی ہیں۔ "وو کہنے گی تھی تم نے زندگی میں پہلی بارب سب کیا ہے، مرکہنے گئی، زندگی میں پہلا کام تہارا ہوگا جس سے جھے خوتی ملی ہے۔ ''یفین کرومیرے پاس ذرا وقت نہیں تھاان بھیٹروں کے لئے۔' '' مجھے پتا ہے مگر امرت تمہارے اچھے فاصے پیے خرچ ہو گئے جوتم نے سیوکر کے رکھے " جانے دواب بی خرچ ہونے تھے ہم یہ بناؤا پے لئے کیا خریداتم نے؟" "میں نے اپنے لئے، میں ان سے طوہ پوری خریدی، والیسی کا کرامیا دا کیا، سر در دکی دوالی اور چپل لی، کیونکہ ٹوٹ گئی تھی بیچاری۔ "اس نے شارایات بوے نخر سے ڈال دیں تو وہ آئس دی۔ "واه كمال إ امركله كيا عجم للياتم ني ، ديكهوبيا عنى أيم مين في حمهين تمهار لي 2016 227 READING ONLINE LIBRARY

دیا تھاا پنے لئے نہیں کہتم نے میرے کمرے کی صور تحال بدل دی ہوئی ہے۔'' ''اچھا چھوڑ وبھی امرت، بیبتاؤ ابا سے ملاقات ہوئی؟'' ''ہوگئ بار''لہجہڈ وب گیا تو سمجھو ہات بڑی ہے۔ '' عجیب صور تنحال ہے امر ، کیا بتاؤں بری طرح کھنسی ہوئی ہوں <u>۔</u>'' "ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ "بہتر ہے، مربری بھی مجھیس آتا کہ کیا ہواہے۔" د کمیا علاج کروں میں ان کا ، کمیا کرواؤں ، بس دعا کروان کو بہاں لاتے میں کامیاب سو ''امرت کہاں ہیں وہ ،گھریہ؟''اے شک تھا۔ وونہیں یار، درگاہ کے پاس بچرے میں۔ ''امرت!''وه کچھ کہنا جا ہتی تھی کہدنہ تکی۔ "امر بہت الجھی ہوں، بادبی سے ڈرتی ہوں، گریہاں بہت بہکاوئے جاگ گئے ہیں، كل أيك عورت آئى تھى كہنے تكى جارسال سے بيٹا يمار تھا، كى علاج كروايا تھا ٹھيك نہ ہوا، عبدالحادي نے پشت پرزور سے ہاتھ مار کر کہا، ادھر آ، تو تو اب تھیک ہونے والا ہے نا اور چار دن ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی اب بہتر ہے،سب کا کہنا ہے حادثی درویشی میں آ گیا ہے اسے گدی نشین بنا "بہت بخت صور تحال ہے پیامرت، نجانے انبان پر بیامتحان کیوں آتا ہے۔" '' میں سمجھ علی ہوں امر کلہ، مگر ان لوگوں سے ارتہیں یا رہی، طاقت اللہ نے دے دی، وہ چھین بھی سکتا ہے، میراباب دودھاری تلوار پر چل رہا ہے امر کلہ۔" وہ کہنا چاہتی تھی چل چکی ہوں، مگر پچھ کیفیات کو زبان میسر نہیں ہوتی ، ہوتی ہے تو استعمال "چل چی ہو؟" وہ امرت کے سوالوں سے بھا ک کرکہاں جاتی مشکل بیں آ چی تھی۔ " پھرے درد ہونے لگا ہے امرت سر میں ،تم نے میری چٹ کدھری ؟ کھوری خالی ہے۔" اس نے اپنی کروری آ گے ڈال دی۔ "وه حیث جانتی ہوئس نے لکھ کر دی تھی؟" د نهیں جانتی ، بیجی کہ کیا لکھا تھا اور بیجی کہ مجھ پراڑ کیوں ہوا، حالا نکہ کئیوں پرنہیں ہوتا ، یا ہوتا ہے تو دکھتا مہیں محسوسات سے بالا ہوتا ہوگا۔" تجبیر بھائی نے کہا تھا کہ طاقت تمہاری زبان میں نہیں ہے اللہ، بزرگ و برتر کے کلام میں ر پڑھنے سے کیوں گھبرارہی ہوامرکلہ؟"اس نے دل بروار کیا۔ ''امرت کیسی دوست ہوتم۔'' 2016 228



"كيااس سے درتی ہوكہ كلے كے بعد نماز پڑھنى ہوتی ہے؟" '' جہیں ایک مزے کی بات بتاؤں امرت پیاری، میری ماں جھی ہے میں، میں نماز پڑھنے کی ہوں، اس نے خواب دیکھا تھا اور مجھے تھٹر جڑ دیا، ملھی خالہ کہنے آلیس ہارے ہاں جو بچہ تماز نہیں پڑھتااہے پہلے سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، پھر ڈانٹتے ہیں اگر حربہ کار آ مرنہیں تو مارنے تیری ماں نے تمہیں تھیٹر مارا، واقعی پند ہوتا کہ پڑھی اگریقین ہے دیکھ لیتیں تو مارکر گھرے نکال لیتیں، مرتم کواہ رہنا امرت کہ میں نے ابھی کلم بھی نہیں پڑھا، بھی نہیں پڑھا، جکڑی ہوئی ووكل بات نهيں امركله، كھ لوگ تو اراده كر كے بھى نہين بڑھ پاتے تم نے تو شكر ہے اراده ليتين تو پڙھنا پڙھا تا ، پڙھ ليتين تو لا گوہو جا تا ، لا گوہو جا تا تو بري پھن<u>ٽ</u>ين ، پھنس جا تين لو كون تكالنا، ميراباب بهن چكاہے، كلمه يرده بيفاہے۔ "امرت كى آواز تم كى بيكى بوكى۔ مور ہا تھا اور اندر سے ہو گونج رہی تھی ، ذکر پکالیا انہوں نے؟ "امر کلہ جران تھی۔ پر بھائی نے بھی ذکر بکایا ہوا تھا، ایک دن میں نے س لی اٹھ کر بیٹھ سے ، شرمندگی سے کینے لگے، غلطی کر بیٹےا ہوں کوئی جس سے راز کھل گیا، رونے لگے کئی دنوں تک رونے لگے، پھر ا سامنے ایک دوبار جب نیند لی تو بوی ہوشیاری سے لی، نیند میں بھی بار بار کروٹ بدلتے بے چینی سے کہ کہیں فلطی نہ ہو جائے ، آخری نیندت بھی ، جب سفرطیبہ کے لئے خواہش لے کرہم کولڑوی صاحب کی طرف جارہے تھے امرت، تب وہ بڑی پرسکون نیندسوئے تھے۔'' "امركليه..... جادّ وه مجه چي هي امركله نے زبان تالوے چيكالى-" كما غلطي موكني كوكي؟" « مبیں امر ، پریشان نہ ہو ، اتنا جائز ہوتا ہے۔'' د میں نے دیکھا ہے تم لوگ پکڑ لیتے ہوامرت، نواز بھاؤ تو میری کمزور یوں کا گواہ ہے، مگر فرید بھی پکڑلیتا ہے، ڈر گئی ہوں۔ "لہجہ کمزور تھا ہے بس ۔ ''امرکلہ! جنز منز سے نکل آؤ۔ "امرت اچھی بات بہے کہ مہیں بہ بت ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، بہت سول کو یہ پہتہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے ا پیتہ ہے کبیر بھائی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہان کی منزل کیا ہے اور جھے نبیں ، مگر وہ مجھے راہ نمائی کو مل مجے، تہارے باپ کوئیں اندازہ کدان کوکیا کرنا ہے، وہ بہد مجے ہیں، ای لئے ایس حرکتیں کر رہے ہیں،تم ان کوسنعبالو، اللہ نے حمہیں ان کے پاس اس کئے بھیجا ہے، جاہے انہوں نے حمہیں مهيں سنجالا ممرتم سنجال لينا إمرت بتم سنجالنا جانتی ہو۔'' " بجھے توت کویائی کا حکم کم کم ہوتا ہے امر کلد۔" ود مرتم بیہیں سوچتیں کہ تہیں کیا کہنا جاہے یا کیانہیں جمہیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کہنا

عنا 2016 229 (ا



ہے اور اس کی بنیاد پرتم کہدری ہواور یہی سوچو، امرت کی ایجھے دوست نے کہا تھا شاید بھا نواز نے، کہ کرنے سے پہلے زیادہ سوچنانہیں، ورنہ پھن جاؤ کے جمہیں اندازہ ہے کہ کیا ہونا جا ہے، ہم كركزرو، اكرميرى وبال ضرورت موتى يا مجيه وبال كى، توسى سے پہلے وہال كئى موتى، كر وہاں تہاری مرورت ہوگی؛ یہاں جھے چھ بھیڑے دیکھنے ہیں تم دعا کرنا سادھنا کیسی صورت ل جائے، آج پولیس آفس می تھی، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، دعاہے کہ میری عزت رہ جائے اس کی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

''الله بھلی کرے گاامر ، پریشان مت ہواور فرید حسین اور نواز بھا کیسے ہیں؟'' "ان کے حوالے سے کھے زیر بحث ہے کام ہو گیا تو بتا دوں گی بہیں تو بھی بھاگ کر کہاں جاؤں گی ، کھوم پھر کر ایک دن تمہارے پاس پہنے ہی تو جانا ہے۔ ' وہ بس دی امر کلہ کی بات پر۔ "أيك كام اوركروعلى كوبرك ساته الكردرابي ي كدفتر چراكالو"

" نواز بها كولے جاؤں

"علی کو ہرکانا م نواز کب ہے ہوگیا امرکای؟" وہ چھیٹرر ہی تھی اسے '' آگرخود بی دیکھ لینا۔'' امر کله بگڑنے گئی تھی، لہدتیز تھا، امر کلہ ابھی تک، اتنی الجھن «امرت! نه پی ای کی منزل ہوں نہ دہ میری منزل۔'

به بابت مشكل محى مرحمي حقيقت \_

ووقتم موچكا إمركله- امرت كوشكوه تفا "ایک سراب کے پیچے۔"امرکلہ نے کمری سانس لی۔

"غلط كررنى موتم ؟" لبجة بخت موكيا\_

" نعیک کیا کیا ہے میں نے ، یہ بتاؤ؟ "امر کلہ جیسے ایک کمیح د خال کھڑا اِن کئی تھی "دل كرر الب دوسراته فر ماردول مهيل-

"سو مار لینائم" "فائده جولو بزار مارلون محر…

" رکھتی ہوں، دیز ہو گئ ہے کافی ،تم سو جانا اور جلدی آنے کی مت کرنا، بس کام کمل کر کے آنا، جلدیا کچھدور ، مگراپ مصے کے کام چھوڑ نائیں، جو کام جس وقت میں پورانہ کیا جائے ،اس كام كاونت ضائع موجائے بادر كھناوه كام پرلنك جاتا ہے، پراس كام كاونت مبيل مل باتا بھي، انسان سوچمارہ جاتا ہے اور جتنا سوچما ہے الجھتا جاتا ہے، تہارا خدا تنہیں الجھن سے بچائے

ْ بِهِ بِمَا وَمِيرِا خِدَاتِمْهِارِا كِيا لَكَتَا ہے امرِ كِلِي؟ ' وہ إمرت تھی بإر بار جال بچھاتی تھی ، بار <sub>ب</sub>إرمشكل کھڑی کر دیتی ،سکر پھینکنا ، کوٹ ڈالنا ، پیتہ پھینکنا اس کی عادت تھی ، پھر چاہے مقدر ہار ہو مگر بازی كهيلنااس كالمقصد بوتا تها\_

مزے کی بات رہے کہ وہ جیتنے کی خواہش کے بغیر کھیلتی تھی، اسے کھیل کرنے کا مزاآتا تھا۔ امركك نون بندكر ديا، امرت جانت سي ياوه بات بدلے كى يا فون بندكر دے كى بات ندين





ستى تو نون بند ہو گيا۔ امرت نے ری کال کی ،فون بجنار ما،اس نے تبیں اٹھایا۔ "امرت کا نون ہے بیٹے۔" صنوبر بیگم بختی ہوئی رنگ سے باہر آئیں تھیں متوجہ ہوکر۔ "میری بات ہو پکل ہے آئی آپ کرلیں ، آپ کے لئے کرتی ہوگا۔" وہ کہہ کر کمرے ک طرف چل دی۔ دوی رمنٹ بعدوہ اندر آئیں جب وہ بتی بند کرنے می تقی "الرميرے لئے فون تفاقو امرت يہ كيوں كهدرى تقى كدامركلہ بھى بار كے فينش كے بغير بھى تحيل ليا كرو-"وه رك كي ، بن نه بند كر كي تقى -"امرت بھی بس کمال ہے، جو بات کہنا ہوتی ہے وہ کہددیتی ہے، یہبیں پوچھتی کہآ گے کون "اتنا خصراح البيس إمركله بين امرتتم سے بہت محبت كرتى ب، فكرمند بوتى بوه " جانتي موں ميں آني مراس جتني متنبيں ہے، مج سورے ذرا لكانا ہے، موسكتا ہوت آؤل اور الكلے دن جاؤل، اگر ندلوٹ كى تو انظارمت يجيئے گا، اسے بس كہيے گا كہ كھيلنے كى مت مبیں ہے جھیں، ہے نہ پینا کرے میرے مائے۔ وخم دونوں کی گنی مشکل باتیں ہوتی ہیں، کیاتم لوگ شروع ہے ای زبان میں بات کرتے ہو؟ اور ہاں توسمجھ کیسے لیتی ہو؟" وہ معصومانہ تعجب سے بولیں تھیں، وہ ہلی نہیں مگرمسکرائی ضرور تھی۔ '' ہمیں حالات اور وقت نے بدل دیا ہے آئی۔' ''امرت کا تو د ماغ شروع سے خراب تھا، گرتمہارا بھی ہے یہ آج پنہ چلا ہے جھے۔'' ''غلط، آپ کوشروع سے پینہ تھا، کیونکرہ آپ امرت کو کہتی تھیں کہ اس کا د ماغ میں نے ہی خرب کیا ہے۔ 'بہت برانی بات تھی، وہ مسکرائیں۔ "لويه بات بمى أيك طرح سے ي اى الل \_" "میں نے کب اٹکار کیا ہے۔" ''بس اب امرت کا دماغ مجھ سے زیادہ تیز ہو گیا ہے،اب تو وہ آسان سے ہا تیں کرنے گی ہے، شروع ہے وہ میری کہاں مانتی ہے۔ "شکایت بجاتھی۔ '' وہ کسی کی میں مانتی آنٹی سوائے اینے دل کے۔'' وہ دونوں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ امر کلے کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی محسوس کر رہی تھی، چھو کر رکھ رہی تا مرت کی ہر چیز ہے انسیت تھی، آج شام عدنان بھی آیا تھا، اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اسے اچھالگا تھا کافی، اس کی بیوی اور بیچ بھی ،رکا دو تین تھنٹے مرتین کھنٹوں میں کھر کامنظر بدل گیا تھا۔ چہل پہل چبک اور باتیں،آئس کریم کھلا کروہ انہیں چھوڑ کر گھریہ پھر کراچی کے لئے نکل گیا تھا، ای طرح ہفتے کے ہفتے ویک اینڈ پر چکر لگا لیتا تھا اور اس دن اس کے بیچے کھر کا منظر بدل READING اور صنو بربیکم پورے چار چیدن چیزیں ڈھونڈتی رہتی تھی، کچھٹوٹا ہوا ماتا، کچھ بھرا ہوا کونوں کھدروں سے برآ مد ہوتا ، الہیں بیآ سرا تھا کیامرکلہ کے سربیکام جز دیں گی ، کچھ دنوں میں لڑکی نے احیما خاصا عادی بنا دیا تھاا پنا،امرکلہ الی ہی تھی، عادل بنالیتی تھی۔ رات ڈھائی کے کے بعدا تھنے کے بعدانہوں نے کہا تھا۔ "امركلة مجھے ياد آؤگى، چكرلكائى رہنا ديكھواور ہال حيدر آباد جب بھى آنا ميرے بايس ر پہنا، خبر دار جو غائب ہوئیں تو ، دیکھوامرت نے اس بار مہیں چھوڑ دیا ، اکلی بارخود پہ جر کر لے گ ہیں ہمیں معاف کرے گی ، ضدی ہے بہت ، میری بٹی ہے اس کی ضد سے میں واقف ہوں۔' " آپ قرنہ کیں، میں چکر لگاؤں گی، بلکہ ہم بات کرتے رہیں گے۔" '' تنہارا سیل نون نمبرلکھ دو ڈائری کا دوسرا پہنچ خالی ہے پہلے پر امرے کا ہے، تیسر ہے پر عمارہ كا، دوسرا خالى جھوڑ ديا تھا ميں نے "اس وقت اسے بتاتے ہوئے بہت شرمندكى مونى تھى كداس کے پاس سیل فون مبیں ہے، انہوں نے امرت کا پرانا سیل نکال کراہے دیا۔ '' دِیکھو کچھ مہینے بیا چھا چل جائے گاتمہارے پاس ،رکھانو، پھرنیا لے لیناتم ، تب تک عادت ر جائے گاتو نیا ضرور لوگی۔ ''امرت سے پوچھے بغیر دے رہی ہیں، آپ مجھے سوچ لیں؟'' " بجھے پت ہے وہ مہیں بغیر سوچ دے دی اور سنہیں بلکہ نیا والا دیتی خود بھلے پرانا رکھ ' مجھے پتہ ہےاس کا دلِ بہت بڑا ہے آئی،وہ دیتے ہوئے خوش ہوتی ہے۔'' '' دعا کرنا اس کا نصیب بھی اچھا ہو۔'' وہ ہنگی۔ '' بیہوئی نا ماؤں والی بات آئٹی ، دنیا میں اگر ماں بنہ ہوتو کسی لڑکے لڑکی کی آسانی سے شادی نہ ہو ،نفیب کی سوئی بس شادی پر ہی اتھی ہوتی ہے۔''ان کی معصومیت اسے بھا گئی تھی۔ وہ اس کی مال سے قطعی مختلف تھیں ، اسے بیسوچ کر ہنس آتی تھی کہ وہ امرت سے با قاعدہ در زلکیں تھیں۔ جبكياس كى مال نے جميشه اسے ڈرانے كى كوشش كى تھى، حالائكه سيانے كہتے ہيں، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ بچے بن جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، ندڈریں، تو دکھاؤا تو ضرور ہی کرتے ہیں۔ اگر اولا دے بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اولا د کوبس ڈرانے کی کوشش ہی کرتے رہیں تو قصہ الث جاتا ہے اولا دان پر ہنس کر بات جھنگ دیتی ہے، ان کے ڈر کا بھوت ان کے پاس آگر دبک

ج اہے۔ اس کی ماں کس کینگری میں تھی اسے نہیں سوچنا تھا بس ماں کے رویئے کی سخت چھن تھی ،اسے بس احساس تھا کہ دنیا میں اگر ماں تنگ ہونے لگے تو زمین تنگ ہونے لگتی ہے اور ماں بیزار آ جائے تو دل بیزار آ جاتا ہے ، ماں کا دل دکھے تو دل کوچین راس نہیں آتا اور جب ماں دل دکھانے لگے تو طوفان آ جاتا ہے ، دل کے اندر بھی باہر بھی ۔







اباجی اباجی کی رے لگاتے ہوئے آج اے پھر اپناباب سائبان یادآیا تھا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے اس کا باپ یتیم تھا، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے جب باپ یا مال رل جائے تو وہ پہتم ہوجاتے ہیں،اولا دکوبیں پنة کہ ماں باپ بھی پیتم ہوتے ہیں کیا۔ مكر ماں پاپ كو پية ہوتا ہے، بس وہى جانتے ہيں اولا داكر يتيم ہو جائے تو دنيارهم كھاتى ہے، حمر ماں باپ بیٹیم ہوں تو دنیا کوٹرس کھانا پڑتا ہے، اس کاباپ اگر مراہوگا تو بیٹیم ہو کر پروفیسر غفور ى طرح، أنيس تو چربھى جار جا ہے والے راس آئے، اسے كون راس آيا ہوگا، سوجا اگر وہ زندہ ہو گاتو بھی بتیموں کی طرح زندگی گزارتا ہوگا، تف ہے الیں اولا دیر،اس کی آئکھیں بھرآئیں۔ اس نے سوچا ماں جیسی بھی ہے بس مال کو بھی میٹیم نہیں کرنا ہے، سوچا منع جاتے ہوئے ان کے لئے چزیں کے کرجائے گی بات کرے گی، دلجوئی کرے گی، بچدا گرمنہ پھلا کرمسکرا دیتا ہے تو ماں کا دل جھی اتنا ہی معصوم ہوتا ہے۔ وتم نے دیکھاسکھی، وہ کہاں پینی ہوئی ہے، پھر اس لاک کے پاس مسلمانوں کے گھر۔" سکھی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ '' تم بھی تو نگارا کیے مسلمان کے گھریہ رہ رہی ہو، پھر کیاتم میں کوئی تبدیلی آئی؟ جواس میں آئے گی۔'' ہالآخراس نے کہہ ہی دیا تھا، وہ پچھ در کے لئے سن میں رہ گئی کہ بیطعنہ ہے یا تنہیہ۔ '' ٹھیک کہتی ہو، در حقیقت تم مسلمان لوگ اعظے ہوتے ہو، تعدر دہوتے ہو، میں نے بیٹیس کہا سریت انگھ

میں بیٹیس جاہ رہی کہ بدلے میں تم جاری تعریف کرو، بس بیا کہدرہی ہول حمہیں کہ جو خدشے یا واہے تم نے پال رکھے ہیں ان کوچھوڑ دو، وہ تہاری بٹی ہے نگار۔'' ''وہ اتناعرصہ سلمانوں کی محبت میں رہی ، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور جب کلمہ نہیں پڑھا تو

' مگرتم نے خواب جو دیکھ لیا اور بیٹی کو پیٹ ڈالا ، جوان جہاں بیٹی کا گال دہ کا دیا ، یہ بھی نہ سوچا کہاں جوٹ نے اس کے دل پراٹر کیا ہوگا۔

د مر جھے اس سے ڈرلگتا ہے، جھے لگتا ہے وہ جھے چھوڑ کر چلی جائے گی ،کسی مسلمان کے

'' دیکھو، شادی وہ جس کے ساتھ بھی کرے، جانا تو ہے اِس نے آخرتم نے بھی تو ماں کا گھر چھوڑا تھا، مکراس کا بیمطلب مہیں ہے کہوہ مہیں چھوڑ ہی دے گ۔''

" بٹی کی ماں نے ہٹھائی تہیں ہوئی ، براپنی ہوئی ہے۔ د منم ضرورت سے زیادہ واہموں میں گھر گئی ہو، حالانکہ تنہیں اللہ نے بھی نہیں چھوڑا، وہ کسی کونہیں چھوڑتا، ہندؤ ہو یامسلمان یا پھرعیسائی،سب کا خدا تو ایک ہے نا، کیا ہوا جونام الگ الگ

واقعی سب کا خدا ایک ہی ہے۔'' وہ سوچ میں پڑگئی۔

2016 233



''تہیں مرہندوؤں کا خداا لگ ہے۔'' 'بچوں جیسی باتیں مت کرونگار، وہ ان کاعقیدہ ہے بہن '' فاطمہ اتنی دریہ ہے بیٹی سن رہی تمتى اورمتكرائ جاربي تعي "ووبس پینینے والی ہوگی، بنی کی طرف سے دل صاف کر لے نگار، مت اسے بنگ کیا کر، میں مجھی شیروکو تک کرتی تھی ،آج پچھتار ہی ہوں۔'' '' تحقیے شیرویادآ تا ہے تا۔'' نگار نے اس کے مکٹنے پر ہاتھ رکھا۔ '' شیرو سے بھولا ہے بگلی۔'' بیہ بات انہوں نے غلاموتع پر کہی تھی، فاطمہ اٹھ کر چلی گئی، نگار وں ں۔ ''اس کی شادی کرا دیے سکھی۔'' سکھی کے چہرے پر فکر کے آٹار تھے، جمی دروازے پر بیل ہوئی،انہوں نے کہاامرکلہ آ گئی۔ بچوں کی کلاس کے اندر شورزیادہ تھا، وہ باہر کھڑی تھی، کھڑی سے ذرا ہد کر،اسے پند تھا اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کلاس منتشر ہو جانی ہے، وہ دیکھ چک، ایک ادھوری سی مسراہ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی ، پچھاحساسات کتنے انو کھے اور عجیب ہوتے ہیں ، قریب نہ ہوتے ہوئے بھی دل اسے سادھنا کا انتظارتھا، وہ کلاس ہے ہاہرآئی تھی اطلاع شاید کا ٹوں کان ٹل چکی تھی، وہ ہاہر آ كراس سے ليك كئ تھى، اس كى نظرين كى اور كو دھوند رہى تھيں، امرت نے اسے كا دى يا بھاتے ہوئے وہ پکٹ تھایا جوامر کلے نے اس کے لئے بھیجا تھا۔ "وہ نمک ہے سادھنا، اس نے تہارے کئے رہیجا ہے، تہاری امر کلہ باجی نے۔" "دوه خود كيول نيس آئي؟" اس كي آكليس اس لمع جھي تھيں، جو پہلے بيك كي رتكين ميں آ تکھیں غ امرے جیسی آ تکھیں، جھڑگاتی ہوئیں پورے تا ٹر پھینکتیں آ تکھیں، آ تکھیں تھیں یا كمال تفاء شايد كمال تفا اس نے سادھنا کورٹلین پنسلوں کے بہت سارے پکٹ دیجے۔ '' میتم اینے کلاس فیلوز میں بانٹ دو بیجے اور ٹافیاں بھی سب کے ساتھ شیئر کرنا۔'' وہ اکسائنڈ ہو کراہی، اسے جلدی تھی چیزیں ہانٹنے کی وہ ایک ہار پھرامرت کے گلے گئی، ہے بوسہ دیا، دائیں یہ پھر بائیں گال پراور ملکصلاتی ہوئی ہرنی کی طرح چھلائلیں مارتی گاڑی سے نکل کر جانے تی تھی۔ امرت نے دیکھاوہ سال میں اس کا اچھا خاصا قد نکل آیا تھا، وہ مسکراتی، قد کے ساتھ آتھیں چیلتی جار ہیں تھیں ، فرید حسین باہر آگیا تھا، اس نے فرید کے لئے گاڑی کا فرنث ڈور کھولا، یہ اس کے لئے احزازتھا، فرید کے لئے۔ د محمیسی هو دوست؟" " بالكل تحيك \_" اے پينة تفآوه فشكوه ضرور كرے گا۔

2016 ) 234 (الم



"میں تمہارا شکر گزار ہوں امرت ہم نے میرارشتہ بدی عزت کے ساتھ مکرایا تھا، جھےعزت کی خوشی ہے۔''اس نے کیا بھی ابیا تھا، تکھی اور فاطمہ کو کھلا ہلا کرا چھے سے رخصت کیا اور جب وہ خریت ہے کم بانی گئ و فون کر کے اٹکار کردیا۔ ماں کائی جیران تھی اس کی۔ ر کیا کیاتم نے امرت ' انہوں نے سوچا امرت خوش ہے بہت جھی اتن آؤ بھگت ہورہی ے، انہیں سلی متی کہ چلوشکر ہے، امرت کوکی اڑکا شادی کے لئے پینداد آیا، مرتہیں "ویکھوامرت تم نے بیشدائی من مانی کی ہے، پیکوئی تمیز نہیں ہے، گھر آئی نعت کو تھراتی مو۔"اس کے پاس مال کوسمجانے کے لئے بہت مجھ تھا، ترسب نضول تھا۔ میں ایک بار پر جیجوں گا اور دوسری بارا تکارمت کرنا امرت۔ "بیاس نے جاتے ہوئے کہا "متم دوباره نبيل مجيجو محفريد حسين ،اپني فيلي كو-" " مجھ میں آخر کیا کی ہے امریت، میں سننا جا ہتا ہوں۔ اتم میں کوئی می بیں ہے، کی کسی میں میں ہے فرید۔ "میراکوئی آیز لزم نیس ہے،ای بات کارونا ہے فرید اگر میراکوئی آئیڈ بلزم ہوتا تو میرے لتے زیادہ آسانی تھی، فیصلہ مشکل نہیں ہوتا مرمستلہ ہے ہی بھی، جب شادی کا موڈ ہوا تب سوچیں "بہت جلدی میں ہو، ویسے میری آئیڈیل تمہارے جیسی کوئی لڑی ہے، ہوگی ہو سکتی ہے۔" '' فرید، آخری بات سنو، آین ایسی ڈی اسکول میں جانے سے پہلے۔'' ''تم میرے اسکول کی تو بین کررہی ہودوست۔''اے بی می ڈی پر سکرا ہے آگئی۔ "اوراتم کے بہتر ہیں دل ہے قبول کی ہے دوست۔" " تم نے مجھے پہلی بار دوست کہا ہے امرت۔" وہ چیکا تھا، ورائسی " خوشیوں بر تمہاراحق ہے فرید، مرسنو، تم مجھ سے مہیں میرے کارنا موں سے متاثر ہو، فرید جهبیں میرے علاوہ کوئی اور نظرنہ آئے۔'' "جبتم كبوامرت كے علاوہ صرف امرت، تب رشته بھيجنا، انكار نہيں ہوگا۔" اس نے فريد كے لئے گاڑى كا درواز و كھولا، وہ الركيا، جانے سے پہلے كھڑكى يہ جھكا۔ '' جبتم میری آخری چواکس ہوگی امرت، تب رشتہ جیجوں گا اور اب تو جیجوں گا انکار مت كرنا ، كريه بتاؤكلاس كاندر ثبين چلوگى؟ يجتم سے ملنا جا ہے ہيں۔"

(آخرى قسط آئنده ماه)



FOR PAKISTAN





مرزاعلى شيربيك بمفخصه مغلال (ایمی یاتیں)

مردین کا ایک انتیازی وصف موتا ہے، اسلام کا انتیازی وصف حیاء ہے اسے اختیار كرير\_ (موطالم مالك)

نگاہوں کی یا گیز کی شرمگاہوں کی حفاظت اور سامان زینت کے اظہار سے بیاؤ کا سلقہ اختياركري، (النور 31)

غیرمحرموں پراین زیب وزینت کی چیزوں کا اظہار نہ ہونے ویں اور زیورات کی جھنگار بھی ان تك ندينيج\_ (النور 31)

عورت کا خوشبو لگا کر کھر سے باہر لکلنا بدکاری ہے اور باریک لباس پہن کر شکنا عربانی اور دعوت گناہ ہے اس سے اجتناب کریں۔ (جامع برزى سيح منكم)

اجیکی اور غیر محرم مردول سے گفتگو سر . و --اسیخ لب و لہجہ میں نزاکت پیدا نہ کریں۔ (الاحراب33)

ایسے داستوں سے نہ گزریں جہاں مردوں ک ریل پیل ہو، بلکہ کنارے پر چلتے ہوئے راسته بطے کریں۔(سنن الی داؤد)

کسی غیرمحرم مردحتی که جیٹھ اور دیور وغیرہ کے ساتھ بھی تنہائی میں ملنے اور سفر سے اجتناب كريں۔ ( رقيح بخاري)

وائے خان موڑ ایمن آباد ایک بات ہمیشہ یا درکھو کہ

حدیث میار که حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ ''سات گناہوں سے بچو۔'' ''اللہ کے سیاتھ کسی کوشر یک کرنا ، جاد و کرنا ، سى آ دمى كا ناحق قل ، سود كھانا ، يىلىم كا مال ہڑپ کرنا،میدان جهاد ہے راہ فرار اختیار کرنا، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تبہت لگانا۔" (دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے انسان بری (حادثانی) موت سے محفوظ رہتا ہے، پوشیدہ صدقة كرنے سے الله تعالى كاغصه حتم موتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں بركت مولى ب-)

رابعه رزاق، سيالكوث (قيات) حضرت بایزید بسطامی ایک روز خوشی خوشی ا پنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے

''ماں میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال پیدا کر دیا ہے کہ امراء وزراء علاء جو بھی آتے ہیں میری عزت اوراحر ام کرتے ہیں۔" "بیٹا! بہ تیرا کمال ہے۔" با یزید بسطامی

''عبادت وریاضت اوراطاعت تو می*س کر*تا موں اس میں آپ کا کمال کہا ہے آگیا۔"

ماں نے کہا۔ ''اگر میں تبجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کر ''ا تخجے دودھ نہ بااتی تو تیرے اندر پیکمال کہاں

2016 236





جہاں بہت ی انمٹ یادی اور باتیں بیسال چھوڑ کر چا رہا ہے وہاں سہانے منظروں اور خوابوں کی تعبیری بھی نظرآ رہی ہیں، کچھ چیزی، کچھ باتیں، کچھ چیزی، کچھ باتیں، کچھ بین بہت انمول ہوتی ہیں جہت انمول ہوتی ہیں جوتا ان کو کھونا نہیں جوتا ان کو کھونا نہیں جاتا کو کھونا نہیں چاہیے کہان کو کھونا نہیں جاتے کہان کو کھوکر پھر زندگی بے کہان کو کھوکر پھر زندگی بے کیف ہوجاتی ہے۔

اے نے سال! ہم اینے گزر لے کھوں، خوابیدہ شاموں، یادوں کے جگنووں کو تھا ہے خوابیدہ شاموں، یادوں کے جگنووں کو تھا ہے آنکھوں میں لرزتے آنسو لئے تیری طرف بڑھ رہے ہیں۔

رہے ہیں۔
ہاں اے نے سال! تیری طرف پہلا قدم
ہوھاتے ہوئے اپنے کچھ دوست، کچھ یادی،
کچھ ہاتیں، کچھ سکھ، کچھ دکھ اور کچھ بوٹ و عاہیں، تیرے پاس بطور امانت رکھتے ہوئے بیہ
ختے ہیں کہ ہم ہے بھی زیادہ ہماری امانت کی
حفاظت کرنا تا کہ زندگی گزارنے کے لئے ہم
جس موڑ پر بھی ملیں اجنبی نہ کہلائیں، کچھ کھونے کا

احساس ندہو۔ اے نئے سال! ہم نے اس بار بھی اعتاد، خلوص اورسندر جذبوں کوامر کرنا ہے نا۔ عابد محمود، ملکہ ہانس

راز

زندگی پر نہیں احساس محبت کے بغیر جیسے جنگل کی ہوا کس نے پیچاپٹا اسے دیکھا کوئی نہیں ہے اس کو چاہتا کوئی نہیں ہے اس کو تیری قربت میں بہی راز کھلا ہے مجھ پر آدمی خاک ہے چاہت کے بغیر آدمی خاک ہے چاہت کے بغیر عورت کے ہاتھ مہندی کے بغیر بھی اچھے

اگتے ہیں اگر خانہ داری ہیں معروف رہیں۔
عورت کی آنکھیں کا جل کے بغیر بھی اچھی

لگتی ہیں اگر ان ہیں حیاء ہو
عورت کی زبان، سریلی آواز کے بغیر بھی
اگر ذکر اللہ سے ترہو۔
عورت کے بال جیہو کے بغیر بھی ایکھے لگتے
ہیں اگر ان پر آنچل موجود ہو۔
ہیں اگر ان پر آنچل موجود ہو۔
عورت کا قد بغیر ہیل کے بھی لمبا ہوسکتا ہے
اگر تخیل میں بلندی ہو۔
اگر تخیل میں بلندی ہو۔
عورت اس وقت عورت ہوتی ہے جب اس

عورت اس وفت عورت ہوتی ہے جب اس میں بیرسب کچھ ہو، کیا ہم سب میں بیرسب کچھ سے؟؟؟

ثنا کنول الله دند ، لودهرال
بھکاری
بھکاری
بوعلی سینا جب گھر سے نکلا تو اسے بساخت
النسی آرہی تھی دوست نے پوچھا۔
درہم مانگا ، میں نے جواب دیا۔
درہم مانگا ، میں نے معذرت کی اور کہا میری جیب
فالی ہاس لئے درہم نہیں دے سکا۔
فالی ہاس لئے درہم نہیں دے سکا۔
درہم مانگا ، میں نے معذرت کی اور کہا میری جیب
درہم مانگا ، میں نے معذرت کی اور کہا میری جیب
فالی ہاس لئے درہم نہیں دے سکتا۔
درہم مانگا ، میں خوات کے سادے اسے کہا۔
میری بٹی گڑ گئی اور غصے میں ماں سے کہا۔
جوآب نے اس بھکاری سے شادی کر گی۔
جوآب نے اس بھکاری سے شادی کر گی۔

رابعہ ساجد ، ساہیوال نے سال سے التجاء ہم ایک نے حوصلے کے ساتھ گزرتے سال کو ہمیشہ کے لئے الوداع کہیں گے اور نے سال کوخوش آمدید کہیں گے کہشا ندآنے والا میہ نیا سال ہماری امنگوں اور آرزؤں کے مطابق ہو لیکن ہمارا دل نہیں جا ہتا کہ ان کمو کو بھول جا نیں



زندگی پچھہیں احساس محبت کے بغیر دیجانہ احر پیمھر

عدالت کی نگاہ بیں سبب برابر ہیں امام ابو بوسف عہای سلطنت کے پہلے دور کے مشہور قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) ہوئے ہیں، ایک دفعہ ان کی عدالت بیں ایک بہودی نے فلیفہ وقت ہارون رشید کے فلاف دموا دائر کر دیا، ہارون رشید کو مناسبہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑا، بہودی (مدمی) بھی موجود تھا، میں حاضر ہونا پڑا، بہودی (مدمی) بھی موجود تھا، کین وہ ہارون سے پیچھے ہٹ کرایک طرف کھڑا تھا، مقدمہ کی ساعت سے پہلے امام ابو بوسف نے مہودی سے فرمایا۔

ودتم آئے آ کر مدعا علیہ کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، عدل و انساف کی بارگاہ میں ایک کو دوسرے پرکوئی بوائی حاصل ہیں، قانون عدل کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، آگے وہ ہو گا جے اس کاحق آگے بوھا دے۔'' اس مثالی کردار کے با وجودا مام ابو یوسف کو

اپ منصب کی ذمہ داریوں کا کتنا احساس تھا،
اس کا اندازہ اس وعاسے فرمائے جو انہوں نے
بالکل زندگی کے آخری لحول میں مائی۔

''اے خدا! تم جانتا ہے کہ میں نے کی
مقدمہ میں بھی کی کا مارت ووجاہت یا سفارش
کورز جے نہیں دی، کی سے ذاتی انتقام نہیں لیا،
عدل وانساف کو قائم کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں
کی، اے میرے مالک! اگر اس بر بھی جھے سے
کوئی غلطی سرز دہوگئ ہوتو تیری بخشش ورحمت کا
امیدوارہوں۔''

مبارانا، کوٹ چھہ خلیل جران کا کہناہے ""جب میں ایک شفاف آئینہ بن کر تہارے سامنے کھڑا ہوا تو تم مجھ کو ویر تک غور

سے دیکھتے رہے اور تمہیں مجھ میں اپنی صورت نظر آئی ، پھرتم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ، لیکن در حقیقت تم نے مجھ پر اپنی ذات سے محبت کی ہے۔'' کرنیں

سریاں ہوتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے۔ (حضرت ابو بکر صد بن )

الم دعاً ما تکتے رہو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ،، رئ سوچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کئے بچھ بھی ناممکن نہیں۔ (حضرت علیں)

﴿ جَسِ كَا عُصِهِ زَيادہ ہے اس كے دوست مم میں۔(حضرت داتا کیج بخش) ﴿ مَن كَ كُر نِے بِرخوش نہ ہونا ،كل بتانہيں

بیر عمر کی تھیجت کے لئے موت کانی ہے۔ (حضرت عمر فاروق )

(حضرت عمر فاروق ) الله تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم کشین ہیں۔ (غوث اعظم )

فر بحدرتیم، فایروال جنگ اورامن سمی نے سقراط سے پوچھا۔ دور سے سے اطاسے کوچھا۔

''جنگ کیا ہے؟ اور امن کیا ہے؟'' سقراط نے جواب دیا۔

عروزي 2016 ) 238 ( Lip



زندہ رہے کو آرزو رکھنا

مزل عشق ملا کرتی ہے جانبازوں کو
ایسے ویسے تو ہونمی راہ میں مر جاتے ہیں
بیناخ اے ڈی --- کھٹریاں خاص
مست نظروں کا نشلا جام تھا
یہ جلوہ ای کی شام تھا
وہ ستم ڈھا رہے جیے بیناخ
واہ لفظوں کا کیا کلام تھا
کوشناز --- حیرآباد
ایا تک حادثے مجھے ہے موت مار دیتے ہیں
ایا تک حادثے مجھے ہے موت مار دیتے ہیں

کشش کی بہت خوب کمی تم نے اس نے ہم پر ستم ہزار ڈھائے ہیں اس نے ہم پر ستم ہزار ڈھائے ہیں اوجین آسیہ اس سردموسم میں تیری یادیں ستاتی ہیں حمین احماس ہونے تک دسمبر بیت جائے گا دھند میں لیٹی ہوئی شب سردہوااور جرکاعالم یونمی گاں ہوتا ہے اس بار دسمبر مار ڈالے گا

بہت سرچڑ ھارکھا ہے تجھے لوگوں نے اے ماہ دہمہ میری بربادی میں شامل تو تیری ہر رات ہے اور ہوں مجمع تیری محفل سے ابھرنے والے حضرت داغ جہاں بیٹے مجھے بیٹے گئے رابعہ رزاق ---- سیالکوٹ زباں سے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل زارامبرانی --- لیہ یہ سال بھی گزر گیا تیرے پیار کی مانند آتے ہوئے کچھاورتھاجاتے ہوئے کچھاور ہے

لب جاؤ میرے سینے سے کہ چلا گیا ہے دہمبر مبیں یہ سرد ہوا تمہیں بیار نہ کر دے

مبحد محض سجدوں کے لئے نہیں بنائی جاتی
وہاں تلاش خدا کا بڑا پرانا رواج ہے
مرزاعلی شیر بیگ ---- تصفحہ مغلال
ابنی آتھوں کو باوضو رکھنا
جب بھی آئینہ روبرو رکھنا
زندہ رہنا بھی اک عبادت ہے



اوروہ آتے ہی جانے کی اجازت مانگ لیتے ہیں

نہ رائے ہی میں تھہریں نہ اپنے گھر جائیں

یہ فیصلے کی گھڑی ہے چلو بھر جائیں
تیرا وجود بھی پچ ہے گر ہمیں تجھ سے
وہ عشق ہے کہ تجھے سوچ کر ہی مر جائیں
زیبامضور ۔۔۔۔ رحیم یارخان
دیبامضور ۔۔۔۔ رحیم یارخان
دل تو میرا اداس ہے ناصر
شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے

ذکر اس کا بی سبی برم میں بیٹے ہو فران درد کیما بی اٹھ ہاتھ نہ دل پہ رکھنا

مجھ سے وہ پوچھتے ہیں درد کہاں ہوتا ہے اک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے نغمانہ حبیب ---- راولپنڈی غم کی تصویر ہے درد کا افسانہ ہے تیری دنیا ہیں چلے آئے تو کیا کیا نہ ہے

یارو شے موسم نے یہ احمان کے ہیں اب یاد مجھے درد پرانے نہیں آتے

دوستوں کے ہجوم میں ناصر میرے اندر کا مخص تنہا ہے عاصہ حیدر ۔۔۔ قسم میں سمو لیے ہیں زمانے کے غم تبہم میں زمانہ اس پر بھی برہم ہے کیا کیا جائے عظیم تر ہے عبادت شاب کی لیکن میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے میں گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے

تمام غمر عذابوں کا سلسلہ تو رہا بیا کم نہیں ہمیں جسنے کا حوصلہ رہا دل و نگاه مسلمان نهیس تو میچه بھی نہیں

محبت میں محبت کی گواہی دے رہے ہیں ہم عجب آشنا ہے عذر آشنائی دے رہے ہیں ہم

ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے محن کیا میرے سوا شہر میں معصوم تھے سارے ریحانہ احمد ---ہم نے ہر دکھ کو محبت کی عنایت سمجما ہم کوئی تم تھے کہ زمانے سے شکایت کرتے

ابھی خرید لیں دنیا کہاں کی مہنگی ہے مگر ضمیر کا سودا برا لگتا ہے

جس کو معلوم نہیں منزل مقصود اپنی کتنا ہے کار ہے اس مخص کا چلتے رہنا

اک دل کا درد ہے کہ رہا زندگی کے ساتھ اک دل کا چین تھا کہ ساد ڈھونڈتے رہے فریجد جیم ----یوں تو پھر کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے شرط بیہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے

ضرورت ہونہ ہواس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے جنہیں ہو مانگنا وہ حسب عادت مانگ کیتے ہیں ابھی ہم خیریت بھی پوچھنے نہیں یاتے ان کی

2016 240 ( 15

اک عمر جن پہ جاں کو نچھاور کیے رہے ان سے جارا حال بھی پوچھا نہیں گیا

تہاری بادیں کسی مفلس کی پونجی جیسی جے ہم ساتھ رکھتے ہیں جے ہم روز کتنے ہیں

تمنا دید کی موی کرے اور طور جل جائے عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی فریح کیلائی ---- اوکاڑہ سوچنا ہوں بھی تیرے دل میں اثر کر دیکے لوں کون بہاہے تیرے دل میں جو جھے بسے نہیں دیتا

دین دهرمب پاپ ہوئے خربت تقوی چین گئی رات کئے کل شہر سے باہر راہر رستہ جے رہا تھا تعلیم کا زبور پہن کر بھی بہیں میری کنواری ہیں ریکہ کرکل اک مفلس بچہ اپنا بستہ جے رہا تھا

سدا رہے جکڑے قسمت کی جو زنجیروں میں مارا نام بھی شامل ہے ان اسیروں میں وہ جس کے ساتھ کی خواجش اڑان بھرتی ہے اس کا نام نہیں ہاتھ کی لکیروں میں صوبیو حید ۔۔۔ گلشن راوی لا مور وہ محبوں کے سودے بھی مجیب کرتا ہے فراز بس مسکراتا ہے اور دل خرید لیتا ہے اور دل خرید لیتا ہے

تہارا ساتھ تنگسل سے جاہیے مجھ کو حکن زمانوں کی لمحوں میں کب انزتی ہے

میں آ کر منا لینا کسی بھی شام سے پہلے ادای مشہر جاتی ہے تنہارے نام سے پہلے اجر اجر کر جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں فاربیکیم ۔۔۔۔ شرقبور فاربیکیم مغرور ہی سبی مجھے وہ اچھا بہت لگا وہ اجبی کو اجبی کو اجبی کو اجبی کو اینا بہت لگا روٹھا ہوا تھا ہیں تو بڑا مجھے دکھے کر مجھے کو اس قدر بھی دلاسا بہت لگا

ہاتی ہیں تیری یاد کے سچھ نقش ابھی تک دل بے سرو سامان سبی ویران تو نہیں

ندوہ آنکوری تیری آنکو تھی نہوہ خواب ہی تیراخواب تھا ۔
دل منظر تو پھر کس لئے تیرا جا گنا اسے بھول جا و بساط جال ہی الٹ گیا وہ جوراستے سے بلٹ گیا اسے بھول جا اسے پھول جا اسے پھول جا اسے پھول جا اسے پھول جا تا ہے بھول جا تا ہے بھول جا تا ہے ہوں ہیں خوب کو میں منزل تو جنچو ہی سہی نہیں وصال میسر تو آروز ہی سہی نہیں وصال میسر تو آروز ہی سہی نہین وسی خون فراہم نہ اشک آنکھول میں نہیا نہیں خون فراہم نہ اشک آنکھول میں نہیا نہیا نہیں خون فراہم نہ اشک آنکھول میں نہیا نہیا نہیا ہیں جب بے وضو ہی سہی

سوچا کیسے کہ ٹوٹ نہ جائے کسی کا دل گزری ہے اپنی عمر اسی دیکھ بھال میں خالد وہ بات تو اسے باد مجسی نہیں ہم جی کو خوں کر مصلے جس کے ملال میں

عر بحری بین مسافتیں یہ دوریاں بیہ فاصلے تم چاہوتو کچر عجب نہیں بیہ بل ہیں سر ہو جائیں میں کاٹ سکو کے میں کاٹ سکو کے یہ زیست کے مخص راہتے ہمسفر ہو جائیں عالیہ بٹ الہور عالمی سویا نہیں گیا ہوں جاگا کیا ہم میں نہیں رکھا گیا ہم سے حساب ہجر میں نہیں رکھا گیا

عروات 2016 ) 241 ( النصاد

READING

ہر اک شام نے خواب اس پر کاڑھیں گے ہمارے ہاتھ اگر تمہاری شال آ جائے اس کی دنوں وہ میرے ساتھ چائے پیتا تھا کہیں سے کاش میرا بچھلا سال آ جائے فرح سلیم ۔۔۔۔ سی پر زباں کا ورد ہوئے پر دل میں گھر نہ ہوئے ہمسلیوں پہ لکھے نام ہمسٹر نہ ہوئے ہمسلیوں پہ لکھے نام ہمسٹر نہ ہوئے ہمسلانے کا عجب طریقہ ہے جاناں تجھے بھلانے کا کہ تیری یاد سے آک بل بھی بے جر نہ ہوئے کہ تیری یاد سے آک بل بھی بے جر نہ ہوئے کہ تیری یاد سے آک بل بھی بے جر نہ ہوئے

دل سے تیری یاد اثر رہی ہے سیلاب کے بعد کا ساں ہے

ہم کو نہ ویکھواس طرح دیکھو ہمارے پاس تم آئے تو ہتے دربیرہ دل لوئے تو بارٹو سمجے ہم ہیں وہ خل رائی سائے ہیں جس کے تم سبھی تفہر نے تو ہم نفس ہوئے گزر نے وشکیو ہوئے نسرین فیصل --- جہلم خدا گواہ کہ خوشیاں بہت ملیں لیکن میں کیا کروں جو اداسی ہی دل کے اندر ہو

ان کے آنے کا ہے امکان فدا خیر کرے دل پر گزرے دل پر گزرے گا یہ طوفان فدا خیر کرے دو تو ہیں اونچ محلوں کے رہنے والے اور میرا مگر ہے بیاباں فدا خیر کرے

۔۔۔۔۔۔۔۔ میری زندگی تو نراق ہے وہ از ل ہے دل میں مکیں سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جاں سے لا کھ تریں سہی شاخ ہنہ ہنہ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے
جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے
یہ اہل برم نک حوصلہ سبی پھر بھی
ذرا نسانہ دل ابتدا کرو اس سے
میربراشد ---- وہاڑی
مرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہو عطا
ضرورت آن بڑی کشتیاں جلانے کی

عزم رائخ ہو تو دین سے صدا خود منزل حوصلہ ہو تو کوئی راہ مجھی دشوار نہیں

عین وصل میں بھی مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہا نہ جو رہی میری نگاہ ہے ادب سائرہ نعمان ---- کھاریاں شکتہ دل تھے گر حوصلہ نہ ہارا تھا شکتہ دل ہیں گر حوصلہ بھی اب کے گئے

زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا

اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں صباحت علی ۔۔۔۔ منڈی بہاؤالدین اس شہر عم کو دکھے کے دل ڈوینے لگا اپنے یہ ہی سمی کوئی ہنتا دکھائی دے ا

سردیاں بارشیں ہوا چائے کا کپ وہ مجھے یاد آ رہا ہو شام ہو یا اللی ایے کمجے سے پچا وہ مجھے یاد آ رہا ہو شام ہو

2016 242 ( ا





ج: آپوكيالكتام؟ . ---- موژایمن آباد وائے خان س: عرصہ دراز کے بعد موڑ ایمن آباد سے آپ ي محفل مين آھئے ہيں خوش آمديد كہيے؟ ج: جی آیاں نوں۔ س: عین غین کی محفل میں عین غین عرصہ دراز بعد عینک لگائے ہاتھ میں چھڑی بکڑے ابھی تك المحفل مين بيض بين ،آپ الجمي .... ج: آب بھی تو عرصہ دراز کے بعد وہیل چیئر ہے ملكه مانس عايدتحمود س: عین فین جی میری طرف سے حنا فیملی کے تمام افراد کو نے سال اور حناکی سالگرہ کی مبار كباد قبول مو؟ س: عین غین جی به یادین اتنی مندز در کیوں موتی ہیں کہ اہیں جتنے مرضی دھکے دے ڈالو یو بھی آموجود ہولی ہیں؟ ج: بیمادی مہیں پھتاوا ہوتا ہے۔ س: جدائيان جو د كه دين بين وه بعد مين كيون معلوم ہوتے ہیں؟ ج: و کھ جدائی کے بعد ہی ماتا ہے، جدائی سے يبليد كه كاكياكام-س: غین غین جی کائی عرصہ بعد دوبارہ آپ کی خوبصورت يرم ميس شامل مور ما مول اميد ہے جگہ ملے گی؟

لودهرال س: عين فين بهائي كيا هركني كوخوشيال ملتي بين؟ ج: جی ہر کسی کواس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملتی ہیں۔ س: کیا کوئی کسی ہے واقعہ مجبت کرسکتا ہے؟ ج: یه 'واقعه'' محبت کیا ہوتی ہے؟ س: کیامرد بھی بھی اپنی بوی کو مجھ سکتا ہے؟ ج: مرد تو مہیں مربیوی اینے خاوند کو ضرور سمجھ س: کیا ساری ساس اور بہویں خراب ہوتی ج: حقیقت میں تو نہیں مگر ٹی وی ڈراموں میں ضرورخراب ہولی ہیں۔ س: كيامير بول مين جوب وه رب كا؟ ج: جب تک ہے جان ضرور رہے گا۔ س: کیا ماں باپ کے غلاوہ کوئی آپ کو پسند ج: پندتو بہت کھے س: عورت كے كتے كر ہوتے ہيں؟ ج: عورت کے لئے ایک ہی گھر کافی ہے۔

س: عین قین جی جارے سوال اتنے مشکل تھے جوآب جواب ديے سے قاصر رہے؟ ج: آپ کا سوال تو مشکل نہیں تھے ان کے جواب مشكل تھے جوآب مجھ مبين سكے۔ س: عین قین جی آب نے اپنی عاد تیں چھوڑی تہیں ، واقعی؟







ج: جباس يعقل كام ندر \_\_ س: عورت زندگی میسب سے زیادہ س کی تمنا کرتی ہے؟ ج: نے ماول کی کارہ وسیع و عریض بھلہ اور دولت مندشو ہر۔ س: اگر بیس تنہاری بند آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ كر يوجهول كه يوجهولو؟ ج: بوجد لیں ہے۔ فرید اسلم ---- میاں چنوں س: ہم جمہیں ومونڈ رہے ہیں کی دنوں ہے؟ ج: اند مے کوئد جرے میں بڑی دور کی سوجمی س: ایک ڈال پرطوطا ہیشاءایک ڈال پر بیناع خ 25 12 12 ج: دونول كوفيح جكبول يررمنا جا يا س: اگرخواب مرف خواب بی رہیں تو؟ ج: خواب تو خواب بى موتے ہيں۔ س: کنوازے شادی کرنا جاہتے ہیں اور شادی شدہ ایل جان کوروتے ہیں؟ ج: شادی بور کے لاو ہیں جس نے کھائے وہ مجی بچیتائے جس نے مہیں کھائے وہ بھی -2 12 س: حورت این عمر اور مرد این آمدنی کیول جميات بن ج: ين جيزاد فسادي جرب س: لوگ كتب بي عشق خلل بدماغ كا؟ ج: سبحی تو عاشتوں کی تعداد میں روز بروز اضا فدہور ہاہے۔ - ايبثآباد مہین آفریدی ----س: بیدندگی تیرے بغیر کیسے کھے گئ؟ ج: جیسے اب تک کی ہے۔

ج: اميد پورسي موکل-س: سناہے یا رسول کے موسم میں زمین سیرا ہوئی ہے اور دل .....؟ ج: ہجر کے سوسم آنسوؤں ہے۔ س: بیشام استی اداس کیوں ہوتی ہے؟ ج: اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں یں۔ مرزاعلی شیر سیب \_\_\_\_ مخصصہ خلاں س: عين فيرك جي شعر كاجواب شعر مين دير\_ زندگی کمیا ہے اک کھٹی چلون ہے زندگی گزورے جا ٹاکیاں لگائے جا فراز اس محتبر میں کس کو دکھاؤں زخم اپنے یہاں تو ہر کوئی مجھ ک پتلون سنے ہوئے ہے س: عین غیری جی کیوں اتنا شور میا رکھا ہے بلیز آہتہ بولیں؟ ج. آپ ٹاکی سی طرح لگاؤ تو ہمیں بولنے کی ضرورت نديرك\_ س: زعر ميسكون كب لماي؟ ج بيوى ميكم او-س: آب استى زياده دين كون بن؟ ج: يني بات كل امان الله سے بعى كهه رب عے۔ عابدہ حیدر بہاول حکر س: اب كميا موكا؟ ج: وبي جونهم جانب بيل-س: جداتی کی رات بہت طویل اور کربنا کہ کیوں ہوتی ہے؟ ج: الكيامين درجولكتاب\_ س: وقا كى راه يس آج يس اليلي مون؟ ج: سیسی لاتی بے قدرال نال یاری۔

2016 244 ( Lin



ایک تخص نے پاکل فانے کی سیر کرتے ہوئے ایک یا گل سے دریافت کیا۔ الم يهال كول آئے ہو؟" ما کل نے جواب دیا۔ ایس مبخت جمهوری نظام کی وجہ سے۔ اس محص نے پوچھا۔ ہا گل نے جواب دیا۔ الوگ كہتے ہيں كہ بيل يا كل ہوں اور بيل كهتا تفالوك بإكل بين-" اس محص نے پوچھا۔ و پر کیا ہوا؟" یا کل نے جواب دیا۔ ان كي من مين ووث زياده يره محكا-" الوبية شرادي ، كفريال خاص موثل کے مالک نے مسافر کو کمرہ دکھاتے "اس كمرے كاكرابيدس رويے اس كئے زیادہ ہے کہ کمرے کی کھڑی سے آپ دور دور تك نظاره كريخة بين-" مسافرنے جواب دیا۔ " پھر آپ دس روپے فورا کم کر دیں کیونکہ ناک میری نظر کمزور ہے، نظارہ نہ کرسکوں گا۔" ایک صاحب رات مشجه سرک پر چهل قدمی

ایک بچرمیڈیکل اسٹور پر جاتا ہے اور دس کا نوٹ دے کر کہنا ہے۔ "الكل ميرے پاس استے ہى چے ہيں، كيا اتنے سے پیپوں میں مجھے مجز ول جائے گا؟" میڈیکل اسٹور والاجیرانی سے پوچھتا ہے۔ "مبياً! آپ کومجزه کيول جا ہے؟" بچے بہت معصومیت سے جواب دیتا ہے کد-وزواكثر الكل كهتيه بين اب مجزه عي ميري ماں کو بیجا سکتا ہے۔ فريجة ثبير، شاه يور

> الوديمك بهمي كها كرجيوز حمي تیری دستک کے منتظر درواز ہے کو

فريجشبير، شاه پور

معمر استانی نے استعفلٰ دے دیا اور وجہ سے بیان کی که آج کل اسا تذہ ہیٹر ماسر سے ڈرتے بن، بید ماسن البیر آف اسکورے ورتے ہیں، انکیر محکم تعلیم سے ڈرتے ہیں، محکمہ تعلیم والے بچوں کے والدین سے فررتے ہیں، والدين بچول سے ڈرتے ہيں، بچ کسی سے مہيں ورتے لہذا مجھے ملازمت سے سبدوش کیا -26



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دوسری عورت نے اظہار خیال کیا۔ ''ارے نہیں، وہ اتنی زیادہ خوشی اچا تک برداشت نه کرسکا۔ " پہلی عورت نے جواب دیا۔ عاصمه حيدر اقصور ایک ویل نے اپنے دوست کو اپنی زندگی کے برلطف واقعات سناتے ہوئے ایک مقدمہ کا ذ کر کیا،جس میں ایک غورت نے نان نفقے کی پروا نہ کرتے ہوئے کہا۔ ''جناب اعلا! مجھے اپنے شوہر سے پھے نہیں ''جناب اعلا! مجھے اپنے شوہر سے پھے نہیں چاہیے، میں تو بس بیرچا ہتی ہوں کدمیرا شو ہر جھے ای حالت میں چھوڑ دے،جس میں اس نے جھے ''ادروه حاليت كيانقي؟''ج نے يو چھا۔ "میں بوہ تھی۔" عورت نے سر جھکا کر ميراب راشده وبازي نارش عاديت ایک عورت نے نفسیاتی علاج کے ماہر ڈاکٹر "الله كے لئے ميرے شوہر كوسدهارنے کے لئے کھے بیجے ، وہ سازاسارا دن ایک بہت بڑا و معول بجاتے ہوئے محوضے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر پولا۔ "اے خبط لومبیں کہا جا سکتا، بالکل نارس عادت ہے رہے، میں خور بھی بھی بھی ایک بہت بڑا ڈھول بجاتا ہوں۔'' عورت نے جیران ہو کر ' وصول کے اندر بیٹھ کر۔'' سائز ونعمان ، کھاریاں ما نگنے کا انداز ایک پڑھا لکھا بھکاری سڑک کے کنارے

كرت بوئ كبيل جارب تفي كدراسة مين ایک کانٹیبل نے انہیں روکا اوران سے پوچھا۔ " إپ اس وفت كهال جار ہے ہيں؟" ''تقریر سننے۔'' ان صاحب نے احمینان سے جواب دیا۔ ''مگر یہ تقریر کا کون سا وفت ہے؟'' كالشيبل في حيراني سي يوجها-وہ صاحب دوبارہ کویا ہوئے۔ " آپ میرے ساتھ گھر چلئے اور د کھنے کہ میری بیوی کی تقریر کا یہی وقت ہے۔" رابعه حبیب، سیالکوٹ خوش قسمیت "مائمہ کی شادی ہورہی ہے۔" ایک مخض نے اسیخ دوست کو بتایا۔ وجنکون ہے وہ خوش قسمت آ دمی جس ہے صائمہ کی شادی ہو رہی ہے؟" دوست نے پوچھا۔ ''خوش قسمت تو میں ہوں، اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔"اس محض ے مراتے ہوئے کہا۔ نعمانہ حبیب،راولپنڈی نا قاعل برداشت دو عورتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسری کو بتایا۔ "بہن! تم نے کھ سنا؟ شازیہ کے شوہر کا دور وقلب سے انتقال ہو گیا۔" "ارے .....و کیے؟" دوسری مورت نے '' دونوں میاں، بیوی میں لڑائی ہور ہی تھی، اس دوران شازید بے اپنے شوہر سے فوری طلاق كامطالبه كرديا- "كيلي عورت نے بتايا۔ ''اچھا..... تو وہ صدمے سے مر گیا۔''





شكاركرتے موتے بكڑا كيا، وارون نے كہا۔ د جمہیں معلوم نہیں کہ سال کے اس <u>ص</u>ے مين شكار كهلنامنع بي؟" " الله الكلمعلوم إ" شكارى في بوى معصومیت سے جواب دیا۔ " نتم پر بھی تم شکار کررے ہو؟" وارڈن نے غصے کہا۔ "وجربيب جناب-" شكارى في جواب

"جب شکار کا موسم آتا ہے تو محیلیال ا جا تک غائب ہو جاتیں ہیں،لیکن جب شکار کا موسم حتم موجاتا ہے تو دریا میں برطرف محیلیاں ، بى محمليان نظر آتى بين، اب آپ بنائے ايسے قانون كاكيافا كده جس كى يابندى محيليان ندكرتي

نسرين فيعل جہلم

شريف وه ہے جسے .... بیوی نے فکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کیا بات ہے کہ آپ کے دوست کھر آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے گلے ملتے ہیں، بنس بنس کریا تیں کرتے بي ، مر .... جب ميري سهيليان آني بين تو آپ ذراخوش بین ہوتے؟"

د میں اس وفت اور بھی زیارہ خوشی اور گرم جوشى كامظامر وكرسكتا مول ممرآب اين سهيليول جوں ہ سے ہر سے ملنے کاموقع تو دیں۔'' عظمیٰ ساجد، کوجرانوالہ

كمرًا تفا، اس نے ديكھا كەلىك نوجوان خوب صورت جوڑا، ایک دوسرے سے باتیں کرہا ہوا اس کی جانب چلا آ رہا ہے، بھکاری نے آئیس د كير بلندآواز ميس صدالكائي-

''خدا تمہارا بھلا کرے، بے پناہ حقیقی مسرتين تم دونوں كى تلاش ميں رہيں اور دنيا بھركى كامرانيان تمهارب يحصية كيس-" نوجوان جورا بھکاری کونظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تو تھکاری

رخدا کرے تم ان سے محروم رہو۔'' صاحت على منذى بها دُالدين تياريكارد

ایک تر بنی طیارہ ورانے میں گر کر تاہ ہو گیا، تاہم پاکلٹ پیرا شوٹ کے ذریعے نیچے كودنے ميں كامياب موكيا، وه براه راست زمين برنداتر سكاء بلكدايك درخت كي شاخ بين كينس کیا، کھ در کی کوشش کے بعد وہ آخر کار درخت ہے ایرنے میں کامیاب ہو گیا، نیچے کھڑا ایک ديهاتى سيمظرد مكيدم اتحا-

میں آج ایک ریکارڈ قائم کرنے کے ارادے سے جہاز کے رفکا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ جیس دیا۔" یا کٹ نے مختدی سائس کے کر تھے ہارے انداز میں زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''ایک ریکارڈ تو بہران تم نے قائم کر دیا ہے۔ "وہ دیہالی بولا۔

"ووكيا؟" ياكك في جوتك كركها\_ " تم ایک ایسے درخت سے ازے ہوجس رِتم چر مے بی تہیں تھے۔" دیہاتی نے سجیدگی سے جواب دیا۔

فرح سليم على پور قانون کی پابندی شکار پر پابندی کے باوجود ایک مخص مچھلی کا

ተ ተ

2016 ) 247 (

READIN



بینا دان دل ضد په جو یونمی اژ جائے عاً بدمحود: کی ڈائزی سے نے سال کی آمد اب کے سال بھی ہم سب کو ستاروں کی ضرورت ہے، بہاروں کی ضرورت ذراسوچوتو آپس کے سہاروں کی ضرورت ہے چلو پھرآنے والی رات کا استقبال کرتے ہیں محبت ہی محبت کاشت اب کے سال کرتے ہیں بیناخ اے ڈی: کی ڈائری سے ایک غزل چلو آج آپ کے لئے ایک کام کرتے ہیں آج کی شام آپ کے نام کرتے ہیں۔ ایک ساتھ جو دن ہم نے گزارے ہم یاد وہی آج ایام کرتے ہیں کیا عشق کیا ہے خوشیوں سے دامن بھرا ہے چو درد کی وادی میں قیام کرتے ہیں بہت رکھی ہیں ہم پھر بھی مطمئن ہیں تیری ہے رقی کو ہم سلام کرتے ہیں محبت آگر ہیہ جرم ہے بیناخ تو جرم ہم سر عام کرتے ہیں آمنہ سماجد: کی ڈائری سے ایک غزل زندگی کو سمجھنے کی علطی کرتے ہیں دہشت گرد خود کو رھوکا دیتے ہیں سوچے ہیں نہب کی چھیل کرتے ہیں كئي محرول كے چراغ جو كل كر ديتے ہيں زندگی کو جنہوں نے جہاد سلسل سمجھا وہی بار بار یہ کفر کر دیتے ہیں

زارامهرانی: کی ڈائری سے ایک انتخاب ومبرى آخرى شام بيشام يادر كهنا تیری نگاہ سے جب میں اپنی نگاہ چھڑاکے بلٹ رہی تھی توتم نے مجھے جمیں کہا تھا نہیں نے پچھسناتھا مر موايس في إجا تك بي برو ه كي هي مریم ماہ منیر: کی ڈائری سے ایک نظم مینا دان دل ضدیه جو یونمی از جائے انا کی اینیں جو کر دیوار تک بنا ڈالے اس دیوارے پرے دلوں پہ عا ہے کوئی قیامت بھی ڈھے جائے انا كابت سنجالے بيدل یے حسی کالبادہ اوڑ ھے رکھے محى كاحاس كاريم بعي مسى كے بھى دل كوالجھا جائے کوئی بھی بر گمانی ، بے دھیاتی میں دلوں میں نفرتوں کے جج بوجائے بینادان دل ضدید جو یونی از جائے · ایسے میں دلوں کی بستیوں یہ بحصي كي طوفانون كاستم توفي ندول يدكونى درد جاك نہ بی گئی کے آنسودلوں کی پیامی مٹی کونم کریا تیں دلوں کے مابین ایسے میں صديول يدمحيط فاصلح حابل موجائين



میرے بنجر دل کوشا داب کرے אונציונציוציואי اس زم کیلی سے بس خوشبوتیری آتی ہو... اور جھ میں بس ک جاتی ہو .....! مارىد ماسر: كى ۋائرى سے ايك غزل ہے خطا خفا پناه 193 **\***; خدا گلہ صدا ے گلہ ہ

ندمبی ناواتفیت کی تے ہیں وہ برسب کھے جنت کے شوق میں بار وه دوزخ میں گھر کر لیتے ہیں ین کنول ضیا: ک داری سے سنفوی کا کلام۔ ومبر جھےراس ہیں آتا سنى سال گزرے دل وجان میں سانسوں کی پرتیں الٹتے ہو۔ زلزلوں کی طرح ہانیتا ہے لھوں کی نا زک رکیم ريس براك سال كي كوديس جالتي تح برال جامتول سے النی زندگی کی دعا لے کر اب ایک ویی جنتو کاسفر کرر با ہوں گزرتا ہوا سال جیبا بھی گزرا مکرسال کے آخری دن نہایت تھن ہیر ميرے ملنے والو نے سال کی مسکراتی ہو کی ملح عرا تانہیں دهو كما توب دمبر مجهراس أتانيس موناشاه قريشي: كى دائرى ساكلهم چلچلائی دھوپ کی تپش میں كرتيري محبت كاسائيان ميسر موتو مين خاك موجاؤن تيري جبتو مين كدارك جيئة مجهيدري میرے پیاہے من کے مندرکو تو بوند بوندسيراب كرے



وه جوجس تفاوه بهوا بو کوئی جاند چیرہ کشاہوا تو سمٹ گئی وہ جو تیر کی تھی جہارسو وه جو برف تغیری تھی رو برو وه جو بے دلی تھی صدف صدف دِه جوخاك اڑتى تھى ہرطرف محراك نگاہ ہے جل اٹھے وہ جو جراغ جاں تھے بچھے ہوئے حمراك يحن سےمبک اٹھے میرے گلتاں،میرے آئیے تمک جوش نظر کے حصار میں حس خوش قدم کے جوار میں كونى جاند چېره كشاموا ميراساراباغ برابوا منزه سجاد: ک ڈائری ہے ایک ظم میں نے تمہاری یا دوں کو شہر کے کلی کو چوں میں تقسیم کر دیا ہے تا کہ آنے جانے والے لوگوں کی دھول انبیں دھندلا کر دے میں نے تمہاری محبت کو بہت سارے لوگوں میں بانٹ دیا ہے تاكدينه ريزه موكر كمزورية جائ اور میں نے خود کو بہت ساری آنکھوں کے لئے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے 🛮 تا كەجدائى كا دكھ تا کہ جدان ہ دھ جھے تلاش کرتا رہے اور بھی کامیاب نہ ہو یکے عالیہ وحید: کی ڈائری سے چنداشعار انا کے خول سے باہر بھی آ کر دیکھ لیتے ہیں بھلا وہ کیوں منائے ہم منا کر دیکھ لیتے ہیں سنا ہے منزلوں سے جا کے رہتے پھر نکلتے ہیں \*\*

میں اپنی را توں کی فرصتوں میں كخيم مناؤل تومان جانا اگر کمی دن میں اینے آنسو جولے كرآ ؤل تو مان جانا تو خوش ہیں ہے میرے وجود ہے تو صرف ا تنابتا دے مجھ کو تیری خوشی کے لئے سولى يەمتكراۋى تو مان جانا توبد گمان ہے اگرمیری وفاسے تو ایک باراتو آزمالے مجھ کو جوبار جاؤل لوث جانا جوجيت جاؤل تو مان جانا صائمه خالد: کی ڈائری ہے ایک غزل اک بات بتاؤں کھے یوں ہوا وہ کہلی بار مجھ سے ہم کلام ہوا مجھ میری نگاہوں میں سوال عجیب تھے پکھ وہ جوابوں میں لاجواب ہوا یں نے پوچھا رات کو چاند تنہا کیوں ہوتا ہے وہ بولا وفا کے سوداگر تھا ہی رہتے ہیں میں نے یو چھارے کو سے الھیں کیو جیس گفرتے وہ بولا جو مقدر میں نہ ہو زبردی جیس کیتے میں نے پوچھا سمندر کی لبروں میں شور کیا ہے وہ بولا یہ اس کی خاموثی کی آہ و بکا ہے میں نے پوچھا محبت کیا ہے وہ بولا یہ عشق کی پہلی سرحمی ہے میں نے پوچھا تو پھر عشق کیا ہے عجيب سوال نها ده بولا مجه مجمى تهين مجھ یر نگاہ ڈالی اور سیل لب روانہ ہوا فریدہ عابد: ک ڈائری سے امجد سلام امجد کی طم " كُوكَى حيا ندچېره كشاموا" كوني جاند جبرو كشاموا وه دهند تحفي بكفر حمي



پاز (چوپ کرلیں) ایک عدد کر ممک حسب ذائقہ تیل چارکھانے کے جمجے ترکیب

فماٹروں کو گرائنڈ کرکے اس کا پیٹ بنا لیں، تیل گرم کریں بیاز ڈال کرساتھ فرائی کریں اس کے بعد اس میں ٹماٹر کا پیٹ، لال مرچ پاؤڈر، نمک اور سرکہ ڈال کر پکالیس بانی خشک ہونے پر بھون لیں، سوس تیر ہے، سردیگ ڈش میں بیک کیا ہوامری کا گوشت رکھیں، کھیرے اور لیموں سے گارلش کریں مزے دار چکن مال کری تیار ہے، سوس کے ساتھ گرم کرم سروکریں۔

چکن ہرا بھرا

اشیاء

آری ایک کلو

آری آری آرها کپ

آری آرک بیب ایک بین ایک

چکن مال کری

اشیاء
مرقی ایک عدد
دئی ایک کپ
دئی مرخی پاؤڈر ایک چائے کا ججیہ
سیاہ مرجی پاؤڈر ایک چائے کا ججیہ
سیاہ مرجی پاؤڈر ایک چائے کا ججیہ
سویاسوں دوکھانے کے چیچ
خشخاش ایک چائے کا ججیہ
بادام، پستے پسے ہوئے دی بارہ عدد
گیوں کاری چائے کا جیجے
شرکیب

مرغی کو دھوکر خٹک کرلیں اور اس پر دہی،
سرخ مرچ پاؤڈر، سیاہ مرچ پاؤڈر، سرکہ، سویا
سوس، زردے کا رنگ، خشخاش، بادام، پہنے اور
لیموں کا رس لگا کر ایک ہے دو گھنے میرینیٹ
ہونے کے لئے رکھ دیں، ایک بیکنگ ڈش میں
تیل لگا کراسے چکنا کریں مرغی کو بمعہ میر بنیشن
کے بیکنگ ڈش میں رکھ کر پہلے سے گرم اوون
میں 180C پر کھ کر ایک گھنٹے تک بیک کریں،
گوشت کے گولڈن براؤن ہونے سے بیکنگ
فرے کواوون سے نکال کراس پر چارکھانے کے
توریخ کھن لگا میں۔
موس بنانے کے لئے:۔
سوس بنانے کے لئے:۔
موارعدد ا

چارعدد ایک چائے کا چچ ایک کھانے کا چچیہ

لال مرچ پاؤڈر

وروس المالية ا

تیل گرم کریں، اس میں انہان، ادرک، ہری مرچیں، خابت سرخ مرچیں، پیاز ڈال کر اچھی طرح بھون لیس، اس کے بعد اس میں پالک، منتقی اور سرخ مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، نمک، تھائی گرین کری پیسٹ ڈالیس اور ہلکی آئچ پرآٹھ سے دس منٹ کے لئے پکا کیں۔ میں گارش کر کے سرونگ میں نکالیس، چری ٹماٹو سے گارٹش کر کے سرو

چکن ویجی ٹیبل کہاب مرمی (بون کیس) ابككلو ورد صكو 28 آدهاكلو كہن، ادرك كا پييث دوکھانے کے چھجے سويا سوس دوکھانے کے چھجے هری پیاز (چوپ کرلیس) آٹھ سے دس عدد ふんしん دک عدد لال مرج (كى بوئى) دوکھانے کے چھے چلى گارلكسوس تین کھانے کے چھیج ايک مالونيز انڈے جارعرد 'مک حسب ذاكقه 12/2 حسب ضرورت

مرغی میں نمک، انہاں ، ادرک، چلی گارلک اورسویاسوں ڈال کر ایال لیں ، بوائل ہوجائے تو چکن کے ریشے کر لیں ، آلو ایال کر چھیل کر چھوٹے جھوٹے فکڑے کر لیں ، گاجر کو کش کر لیں ، ہری پیاز اور ہری مرچ باریک کاٹ لیں ، مرخ کے ریشے ، آلوگاجر ، ہری مرچ ، ہری پیاز

ایک کڑائی میں تیل گرم کریں اور انہاں ،
ادرک ڈال کر فرائی کرلیں، اس کے بعد ہلای
پاؤڈر، گرم مصالحہ پاؤڈر، سفید مرج پاؤڈر، نمک،
ٹماٹو پیسٹ، فرائی کی ہوئی بیاز کا پیسٹ، ہرادھنیا
اور پائی ایک بیالے میں ڈال کر کمس کریں اور
اس آمیزے کو کڑائی میں ڈال کر چچ چلا کیں،
تیل اوپر آ جائے تو اس میں مرفی اور دہی ڈال
دیں اور چچے چلائی رہیں، جب مرفی اچھی طرح
دیں اور چچے چلائی رہیں، جب مرفی اچھی طرح
کی جائے تو اس کے بعد کوکونٹ پاؤڈر اور کر یم
ڈال کراچھی طرح سے کمس کریں، مزے دار چکن
ہرا بھراتیا رہے۔

میشتنی اور یا لک کا ساگ اكك كذى ایکگڑی أيك حيائے كا چجيہ أيك جإئ كاججيه بري مرجيس دو سے مین عرو جا ث مصالحه يا وُ ڈر آدها چائے کا چی ٹابت سرخ مرج مین سے جارعرد چری ثما ثو آتھ سے دس عرد پياز (چو*پ کر*کيس) ایک عدد (حچمولی) دوکھانے کے چھیجے · آدها جائے کا چمچہ سرح مرج ياؤور ہلدی یا وُڈر آدهاجائ كالججير حسب ذاكقه زيرهياؤؤر آدها جائے کا چجے تفانی کرین کری پییٹ آدها جائے کا چجے یا لک اور میتھی کو دھو کر کاٹ لیں ، پتیلی میں

وامه المعالم ا

چینی، لونگ، ملا کر گرائنڈ کرلیں اور سرکہ ملا کر سب ایک ٹرے میں ڈال کراویر مایونیز ڈال کر مصالحه بيبث تياركرليس اوراس بيبث كوكوشت كمس كرليس ،اس كويريد كرميز لكاكر جعيم كباب بنا یرا چھی طرح لگا کرمیری نیٹ کرنے کے لئے جار لیں اور اعرے میں ڈبو کر ڈیپ قرآنی کر لیں، ے چھ کھنے پر ریفر پر ٹریس رات بھر کے گئے مرے دار چکن ویکی تیبل کباب تیار ہیں، ثماثو ر کے دیں کہن میں نمک ملا کر پیس کیس اور ملائم کچپ کے ساتھ گرم سروکریں۔ تھی کو ہلکی آنچ پر گرم کریں، پیاز اور ادرک محوشت درباري ملاكرا في درمياني كردين اور بياز كيزم مونے اشاء تک فرانی کریں ، ادرک کا پیٹ شامل کر دیں ران كالموشت اور مزید دو سے تین منٹ چھیے چلاتے ہوئے فرائی بِرِي الالْجِيِّي ( دائے ٹکال لیس ) دوعرد وشت ملا دیں اور پیاز کے ملیحر میں اس تین کھانے کے چیجے ونت بك يكاليس كم كوشت كى تمام بوشال براؤن تین کھانے کے پیٹیے موجا تين، ياني ملا دين اور ابال ليس، آج كم لہن کے جو بے (بھون لیس) تین سے جارعدد كرے شمار بيث، مرى مرج اور مراد ضيا ملا بياز (بوى باريك كاب ليس) أيك عدد دیں اور آی ورمیانی کرے چی سلسل طاتے ادرك (باريك پيس ليس) ايك الحج كاكلوا موتے تین سے جار من تک یکا تیں، پہلی کو تین سے جارکب كرم يالي آگ ير ساتاريس-الكهاني كاليج نما زپیث مزے دار کوشت درباری تیارے، کرم کرم دو کھانے کے پیچے برادهنيا نان کے ساتھ سروکریں۔ ایک کھانے کا چی כששענ ابت ساهمري ميكوكريم بالز ایک عدد تيزيات اشاء جارعرد مينكوپلپ ( كودا) مرى مرج (لمبائي مين آدهي كاف ليس) دوعدد ایک کھانے کا چیجہ آكنگ شوكر ایک کھانے کا چجیہ آٹھ کھانے کے تک دو کھانے کے تیجے امک گلاس ثابت خنك لال مرج جارعدد دوامج كاعكزا جا رعدد دارجيني سات کھانے کے آگا باؤجائے کا چجیہ موشت برے اضافی میکنائی اتارلیس اور دوسوكرام فريش کريم دو ایچ بوٹیاں بنالیں، رائی، تل، خشخاش، ٹابت

سياه مرچ، ثابت خنگ لال مرچ، تيزيات، دار

کوکگ آئل ترکیب

سب سے پہلے سفید ذہرہ، پاہوا کھو پرااور خشخاش بھون کر پیں لیں، پھر گرم مصالحہ پاؤڈر، چاکفل، جاوتری اور دار چینی بھی باریک پیں لیں، فیم گرم مصالحہ پاؤڈر، لیں، فیح باریک پینا، نمک اور ادرک لگا کر دو سکھنٹے کے لئے رکھ دیں، اب اس بیس باتی سارے مصالحے اور دہی، پیاز وغیرہ کواچھی طرح ملاکر مزید آ دھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں، اب اس آمیزے کے گول یا کسی بھی شکل کے کہاب بنا آمیزے کے گول یا کسی بھی شکل کے کہاب بنا کسی، ایک فرائنگ پین بیس آئل ڈالیس اور گرم آمیزے کے گول یا کسی بھی شکل کے کہاب بنا میں، ایک فرائنگ پین بیس آئل ڈالیس اور گرم کیس، ایک فرائنگ کر لیس، نہایت مزے دار کھنوی گاا وٹ کے کہاب تیار ہیں۔ مزے دار کھنوی گاا وٹ کے کہاب تیار ہیں۔

می ممک اور پائی ڈال کر پہائیں اہال آنے پر اس میں میدہ ڈال دیں، چچی مسلسل چلائی رہیں، جب بخت ہوجائے اوا تارلیں، اب اس میں آیک کر کے اغذا ڈالنے جائیں اور بیٹ کرتی رہیں، پین کو تھی سے پھنا کر لیں، ابین کرتی رہیں، پین کو تھی سے پھنا کر لیں، آمیزے کی 20 عدد ہال بنالیں اور پین میں رکھ دیں، اوون میں 00 و ڈگری سنٹی کریڈ پر دیں، اوون میں 00 و ڈگری سنٹی کریڈ پر بین کو ایک تھنے تک ای میں رہنے دیں، فرایش کریم ہیٹ کریں اب اس میں آگئی شوگر اور پین کو ایک کھنے تک ای میں رہنے دیں، فرایش کریم ہیٹ کریں اب اس میں آگئی شوگر اور پیٹو پلپ ڈال کر کمس کریں، بالزکو درمیان سے میکو پلپ ڈال کر کمس کریں، بالزکو درمیان سے میکو پلپ ڈال کر کمس کریں، بالزکو درمیان سے میکو پلپ ڈال کر کمس کریں، بالزکو درمیان سے میک کرتی اور میکو پلپ کا آمیز و بھریں، فریز رہن میک کرتی بالز تیار ہیں۔ میکو کھی طرح شوٹرا کر لیں، میکو کئی بالز تیار ہیں۔

ساده پراخا

اشاء

ايک گي حسب ذاکشه حسب ذاکشه

آئے میں میدہ ممک اور تعوز آگئی طالیں، حب ضرورت پائی ڈال کر کوئد و لیں، ایک مناسب سائز کا ویڑا بنالیں اور اسے تیل کراس پر میں لگادیں، اب دوبارہ سے اس کو لپیٹ کررول بنا کر پراٹھے کی طرح تیل لیں۔

پہلے سے گرم کیے ہوئے آن یہ ڈال کر کناروں سے ہلکا تی ٹیکاتے ہوئے سنبری ہونے تک سینک لیس سرونگ ڈش میں تکال کراچاراور رائع وفیرہ کے ساتھ سروکریں۔ لکھنوی گلاوٹ کے کباب

قیرہ کیا پیتا (پیس کر) دو جائے کے جیجے دن کا ملسد د

ادرک کا پیٹ سرخ مرج پاؤڈر حسب پند سفیدزیرہ

پیاہوا کھوپرا چارچائے کے بیٹجے خشخاش دوچائے کے بیٹجے گرم مصالحہ یا وُڈر ایک جائے کا ججہے

کرم مصالحہ یا و ڈر ایک جانے کا چمچہ جائفل - 1/4 سائز کا کلڑا

جاوتری بیس (بھون کر چھان لیں) جار کھانے کے چیچے

نمک حسب ذا کقنه دارچینی دواچ کاکلوا دارچینی

ایکعرد

دوکھانے کے پہنچے

READNO

بياز

دىي

وروي 2016 ) 254 (الق



محرم ہے،آپ سب دوستوں نے جو تجاویز نے سليلے شروع كرنے كے سلسلے ميں دى ہے انشاء الله اس برغور كريس مح، يهال مين افي تمام مصنفات کی بھی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی میرامان نہیں تو ڑا، میں نے جب بھی تحریر ك سليل مين فرمائش كى سب في مسكرات موع يوري کي۔

انشاء الله رفاقتول كالبيسفريون بي جاري و سارى رےگا۔

ا پنابہت ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو خوش و مکھنا واج بیں، بہت ی نیک تمناوں کے ساتھ آئے آپ كے خطوط كى مفل ميں چلتے ہيں۔

بى كيا كيا؟ يى كچه بعول ربى مول بنيس مر مرجبين نه مين بهولي مون نهآپ سب، هم سب کواچھی طرح یاد ہے کہم نے پہلے درود یاک، كلميطيبها وراستغفاركا وردكرنا باور يحرفطوطك محفل کی طرف بردھناہے۔

یہ پہلاخط ہمیں کوٹ اددو سے مہر النساء

كاملا ب، وهمحى بي -جنوري كاشاره" سالكره نمبر" تعاليكن ثائثل انتائي ول درائمي پندنبيس آيا، اشتهارات كو مجلا تكتے ہوئے فہرست میں پہنچ تو وہاں اپی جی

پنديده مصنفين كويايا-ليكن إيك چزجس كى كى بے صدمحسوس موكى وہ "سالگرہ نمبر" کے حوالے سے کوئی سروے تھا، حنا کی تو ہمیشہ سے بدروایت رہی ہے کدوہ سالگرہ

فروری کے شارے میں آپ کے خطوط اور جوابات كے ساتھ حاضر ہيں،آپسب كے كئے بہت ی دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ۔ سی کا اعتاد حاصل کرنا بے حدمشکل ہوتا ہے اور اگر خوش تھیبی سے حاصل ہوجائے تواسے برقر اور کھنا اس سے بھی زیادہ دشوار ہوتا ہے، آج ے 37 برس مل جب مامنامد حنا كا شاره منظرعام يرآيا تعااس وقت ماراابيخ قارعين ساعتادكا رشته استوار موا تها، آج وقت كي طويل مسافت طے کرنے کے بعد وہ رشتہ وہ تعلق قائم ہے، بلکہ اور مجمی زیادہ بائیدار ہو گیا ہے، اتنا طویل وقت آب سب کی خوشکواررفاقتوں سے دن بدن خوشما موتا کیا، نہ آپ کی پیند بدکی میں کی آئی نہ ماری طرف سے دانستہ کوئی کوتا ہی ہوئی، جومعیار روز اول تھا اسے مزید بہتر ہے بہترین بنانے کی تگ ودویس ہم لگےرے، الحداللہ آج ہم فزے کہ سكتے ہیں كد حما سے محبت كرنے والوں ميں بے بناه اضافه مواع، اس بات كافروت آب سب دوستوں کے وہ خطوط، ای میل اور فون کالزین جو آپ لوگوں نے جنوری کے شارے" سالگرہ نبر" کی پندیدگی کے لئے کی۔

ہم آپ سب کے انتہائی شکر گزار ہیں، آپ کی پندیدگی مارے لئے باعث فخر ہے انشاءالله بم اسم يدبهتر بنانے كى تك ودو ميں لگےرہیں گے۔

آپ سب قارئین کی دائے ہمارے لئے

2016 255

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





کتے ہوئے ، ویلڈن مصباح ہمیشہ کی طرح آپ نے اچھا لکھا، نئے سال کے حوالے سے طویل تحرير ميں فرزانه حبيب بيهجتي ہوئي ملي،'' مجھے آواز دے لینا'' واہ بہت خوب فرز اند صیب صاحب آپ ایک اچھی تخریر پڑھنے کو دی اگر چہ کہیں کہیں تخریر آپ کی گرفت سے نکلی کیکن تھوڑی بہت منجائش تو نکل بی آئی ہے،آپ کو ہاری طرف سے مبارک

ا فسیانوں میں'' گھڑی کی کھانی'' طیب پرتھی کی ہلکی پھلکی مگر بے حداہم موضوع براتھی کئ تحریر، آپ نے سے لکھا کہ ہربندہ اپنے اپنظریہ کے تحت موچما ہے، تمینہ بٹ کا افسانہ ' نیرا مجروسہ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا جبکہ روشانے عبد القيوم اور تمثيله زامدني الحجمي كوشش كى \_

ناولت ''خواب خوائش اور آرزو'' فرح طاہر بٹ کی تحریر اس ماہ کی بورٹرین تحریر سی پہلی قبط تو پھر بھی کچھ بہتر تھی، پلیز نوزیہ آئی آپ دلچپ تحريرون كا انتخاب كيا كريس، مصفين كو ع ہے وہ اپنی تحریروں میں تھوڑی بہت حقیقت بقى دكھايا كريس، أب كوئى اتنا سيدهانهيس موتا جتنا فرح نے اپنی ہیروئین کو دکھایا ہے، کوئی ایسا بھی بے وقوف مہیں کہا بی محنت کی کمائی دوست کو

بھیج۔ مستفل سلسلے اس مرتبہ سجی بہترین تھے، مستفل سلسلے اس مرتبہ سجی بہترین تھے، حاصل مطالعہ کے انتخاب نے بے حد متاثر کیا، اس قیامت کے بیاے میں ہمیشد کی طرح فوزبيآني في ممكرات بوئ سب كوخوش آمديد كہتے ہوئے كى، بدان كى حوصله افزائى اور محبت ہی جو میں نے بھی آج اس محفل میں شرکت کی

مہرالنساء خوش آمدید، اس محفل میں نہ صرف ماری طرف سے بلکہ تمام قارئین کی طرف سے

نمبر میں اینے کھٹے میٹھے سوالوں سے مصنفین کے حیث ہے خیالات سامنے لاتا تھا پھراس بار کیوں نہیں؟ خیرآ کے بڑھے اسلامیات والاحصہ بمیشہ کی طرح ایمان افروز نقاءانشاء یامه میں انشاء جی کی نظم ''تو کون؟'' بے حد اچھی تھی جب کے ان رِ اللَّهِي عَلَى قرة العين حيدر كِي تحريه'' جا ند عمر كا جوگ'' بروه كرول اداس موكيا، ليكن مدكيا ايك دن حنا کے ساتھ پھر غائب؟ لیکن آگے ایک مرتبہ پھر ابتدائي صفحات برأم مريم كوبراجمان ديكي كردل خوش ہو گیا، "دل گریدہ" أم مریم کے ناول كا عنوان بمیشه کی طرح برفیک ، دوسری قسط بھی پہلی قسط کی طرح انتہائی شاندار بلکہ محرز دہ، ایک ایک کردار انتهائی جاندار، بهت شکریدنوزید آتی کا كهآب إيك مرتبه فجرأم مريم كول كرآتين اور ہمیں ان کی تحریر پڑھنے کو ملی ، یقیبتا یہ ناول آگے چل کے کامیانی کے جھنٹرے گاڑھے گا،"اک جهال اور بي بيس سدرة المنتى ابتحرير كو واستد اب كردى بين اسدرة كى تحرير في يملي دن سے کے کراب تک اپنی دلچی برقر ارد کھی بر کردارا بی اپی جگہاہم ہے وہ حالار ہوامرت یا پھر تا گے والے كاكردار برايك تكينے كى طرح فك ب، جب كدايك اور مامنامه مين سدرة آيل في فود اس بات کا افرار کیا ہے کہ یہ تریران کی اب تک بہترین تحریر ہے اور ان کے دل کے قریب ہے، شکریدسدرة آنی این اتن اچمی تحریر حنا کے نام مرنے کا ،اب بات ہوجائے محبت محبت اور محبت کے موضوع برقلم اٹھانے والی نایاب جیلانی ک " رہبت کے اس بار کہیں " اب تیزی سے دلچیی كمراحل طے كرر ما ہے كماني ميں اب بہت كھ ناے، بقینا آمے چل کر ہمیں مزید دلجے گرر مريط صفى كو ملے كى انبثاء الله، ممل ناول مين كائي غرصه بعدمصباح نوشين نظرة كين كه" تقاضدول

2016 256



PAKSOCIETY

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کے بینا ہے، کے آغاز پا اختیام میں خط پوسٹ
کرنے کی آخری تاریخ اور ایڈرلیں دے دیا
کریں تاکہ مجھ جیسے نیور پڈرزکومسائل کا سامنانہ
ہو اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فوزیہ آئی کا
شکر بیادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بدولت آیک
مرتبہ پھر سے ان کی تحریر کے ذریعے مریم آئی سے
طنے کا شرف حاصل ہورہا ہے۔

بھائی سمعان آفندی خوش آ مدید، جنوری کے شارے کو پہند کرنے کا شکرید، اُم مریم تک ان سطور کے ڈریعے آپ کے جذبات پہنچائے جا رہے ہیں، آپ ہر ماہ کی خدرہ سے آپ اُن کو رہا کے ابتدائی صفحات پر خط کھنے کا ایڈرٹس ہر ماہ شائع ہوتا ہے، اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہے گاشکریہ۔ رائے سے آگاہ کرتے ہے گاشکریہ۔

میں پہلی بار حناکی اس مخفل میں شرکت کر رہی ہوں، وہ بھی خاص اُم مریم کی وجہ ہے، بہت شکر بیم آپ ہمارے لئے ایک اور خوبصورت ناول لے کرآئی ہیں، بے پناہ خوشی محسوں ہوئی حنا میں دوبارہ آپ کا نام دیکھ کر، ویسے تو اس ڈانجسٹ میں لکھنے والی بہت می رائٹرز میری فیورٹ ہیں، جن کی تحریریں جھے بہت پندگر مومو سے جمیں بیار کچھ زیادہ ہے، آخر وہ ہماری پیاری می ڈالے جہان کی فرینڈ ہیں۔ پیاری می ڈالے جہان کی فرینڈ ہیں۔

"میرے ساح سے کہو، تم آخری جزیر مبون کے بعد اب اس نے سلسلے وار ناول کی کامیالی کے لئے دعا کو ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مریم جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔

آب جب اس محفل میں آئی گئے ہیں تو کیوں نا اوروں کا ذکر بھی ہو جائے، نایاب جیلانی، سدرہ امنتی آئی، مصباح نوشین، فرح طاہر،سیاس کل، قرۃ العین خرم ہاشی، فرحین اظفر، ہی، ''سالگرہ نمبر'' کا ٹائٹیل آپ کو پہندنہیں آیا،
اس کے لئے ہم معذرت خواہاں ہیں انشاء اللہ
آئدہ کوشش کریں گے کہ آپ کوالی شکامت نہ
ہو، بقیۃ خریروں کو پہند کرنے کا بے حدشکریہ، آپ
کی رائے ان سطور کے ذریعے صفقین کو پہنچائی جا
رہی ہیں ہم آئندہ بھی آپ کی محبت کے منتظرر ہیں
میں ہم آئندہ بھی آپ کی محبت کے منتظرر ہیں

سمعان أفندى: چكوال سي لكھتے ہيں۔ حسب معمول حنا آخھ كوملا، ٹائٹل كرل عمره س لکیں، فورا سے پہلے اشتہاروں کو بھلا گی کر انکل سردارمحمود کی با تیس پڑھیں جوسچائی کاعکس لكيس، حرونعت سے دل كوطراوت محسوس كروا ے سدھے آ مے بوجے سوئٹ أم مریم کے یاس، وہ کیا ہے ناں کہ جناب اُم مریم کے بہت ہی بوے فین ہیں، انہی کی دجہ سے خط لکھنے کی جارت كررے ہيں، بس اميد ب فوزيد آئي مايوس مبيل كرين كي ، مريم آني غانيه كيا وافعي بى میں اندھی ہے جوایک بیٹے کے باپ سے محبت کر بیٹی یا وہ واقعی ہی میں ثابت کرنا جا ہتی ہے اس کہاوت کو کہ محبت اندھی ہوتی ہے، جو بھی ہومریم آئی آغاز اچھا ہے امیداس کا ایڈ بھی آپ کے سپرہٹناول (مجھے ہے علم آذاں) کی طرح ہوگا انشاءالله، ويسمريم آني غانيه من مجھے اي فيصد ندنى عرف فاطمدكي جفكيك محسوس موكى جوعباس کے پیار میں باگل تھی، مکمل ناول'' مجھے آواز دینا" آگر چه موضوع برانا تفا مگر رائز کی کوشش محمد م الحقيى ككي خاص طور برمحبت كامفهوم جورامين بتاني ہے، باقی سلسلے وار ناولز کے بارے میں مجھ کہہ مہیں سکتا، وجہ بیمیرا فرسٹ خط ہے جوحنا کو پڑھ کے اپنے خیالات کا اظہار کررہا ہوں، انسانے تمام عمره تقي مستقل سلسلے دل كو بھائے۔ اورآخريس ايك بات كمسلسلدس قيامت

محبتوں کے رنگ میں گوندھی ایک خوبصورت تحریر، فرزانه حبیب آپ کی تحریر اینے عنوان کی طرح بے حدخوبصورت اور منفر دلگی ، جزاک اللہ۔ فرح طاهر کا ''خواب خواهش اور آرزو'' اب کمل کی طرف گامزن ہے اس لئے اس پر تبيره بھى بعديس، انسانے اس باريا كچ تھے، طيب تفنّی کی در گھڑی کی کہانی " وقت کی زبانی ، ایک تلخ حقیقت واقعی ہر انسان اپنے حالات اور تجربات کی بنیاد پر ہر چیز کے متعلق اچھی اور بری رائے قائم کرتا ہے۔ طینبرصانبراتی اچھی تحریر پردلی مبارک باد۔ روشانے عبد القیوم کی تحریر "میرا پاکستان" پندلیس آئی، معذرت کے ساتھ، تمثیلہ زاہد کی " آخری خواهش" بھی ٹھیک ہی تھی، ماریہ یاسر کی روایوں میں جکڑی کہانی، مرمختلف اہتمام کے ساتھ پسند آیا، نایاب جیلانی اور سدرة وونوں کو

اتن اچھی تحریر لکھنے برمبارک باد۔ أممريم اين ايك في ناول كے ساتھ حنا کے صفحات پر جلوہ افروز ہوئی ، خوش آ مدید جی أم مریم، حنا کے باقی تمام سلسلے بھی ہمیشنہ کی طرح بهترين تفيه

یں ہے۔ تقمینہ بٹ بہت شکریہ جنوری کے حنا کو پہند كرنے كا، ہم آئندہ بھى آپ كى رائے كے منتظر رہیں مے شکریا۔

**ተ** 

عاني ناز، توزييه احسان، عماره امداد، بما عامر، نا ئليه طارق، فرزانه حبيب، تمثيله زابد، ام افصي ، سندس جبین، عزه خالد، حیاء بخاری، ثمینه بث، آپ سب کی تحریری مجھے بہت پند ہیں کھاور نام بھی میں جو فی الحال یاد میں آرہے،آپ سب کے کتے ڈھیر ساری دعا نیں اللہ باک آپ کو مزید کامیابیال عطافر مائے ، آمین تم آمین۔

نٹا اس تحفل میں شرکت کرنے پر خوش آمدید، جنوری کے شارے کو پند کرنے کا شکرید، أم مريم اور ديكر مصنفين كى طرف سے بھى شكرىي قبول کریں آئندہ جب بھی اپنی رائے کا اظہار كريس شروع ميس اپنا اور اييخ شهر كا نام نماياں

تمييم بث: كى اى ميل لا بور سے موصول مولى ہوہ محق ہیں۔

جنوری کا حنا چھ تاریخ کومل کیا ٹائٹل پیند آیا آ مے بوجے اور فہرست پر نظر پڑتے ہی دل خوش ہو گیا، اپنا نام دیکھ کر، سردار صاحب کی بالوں کو دلی طور پر تشکیم کرتے ہوئے آھے برجے، اسلامیات والاحصہ ہمیشر کی طرح روح يرورربا، انشاء نامه مين انشاء جي كي شاعري "تو قون'' بردهی کمال کی شاعری اور لازاول نثر، انشاء جي کا خاصہ ہے، انشاء کي ياد ميں قرة العين حيدر كا ' نياند كركا جوكى' پرها، يج كيول تواس تحریر میں کھو کر رہ گئے، کیا خوبصورتی سے قرۃ العين نے انشاء جی کے متعلق بتايا، ايك يا د گار اور خوبصورت تحریمل ناول اس بار دونوں ہی ایجھے تھے، مصباح نوشین کی ،''نقاضہ محبت''، انا خود داری، خلوص تعریف اور بے اعتباری جیسے جذبوں يرجى كمانى مصباح كے فلم نے تحرير كاحق ادا کردیا، ویلڈن مصباح خدا کرے زور للم اور زیادہ چلے،فرزانہ حبیب کا'' مجھے آواز دے لیما''

258